

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





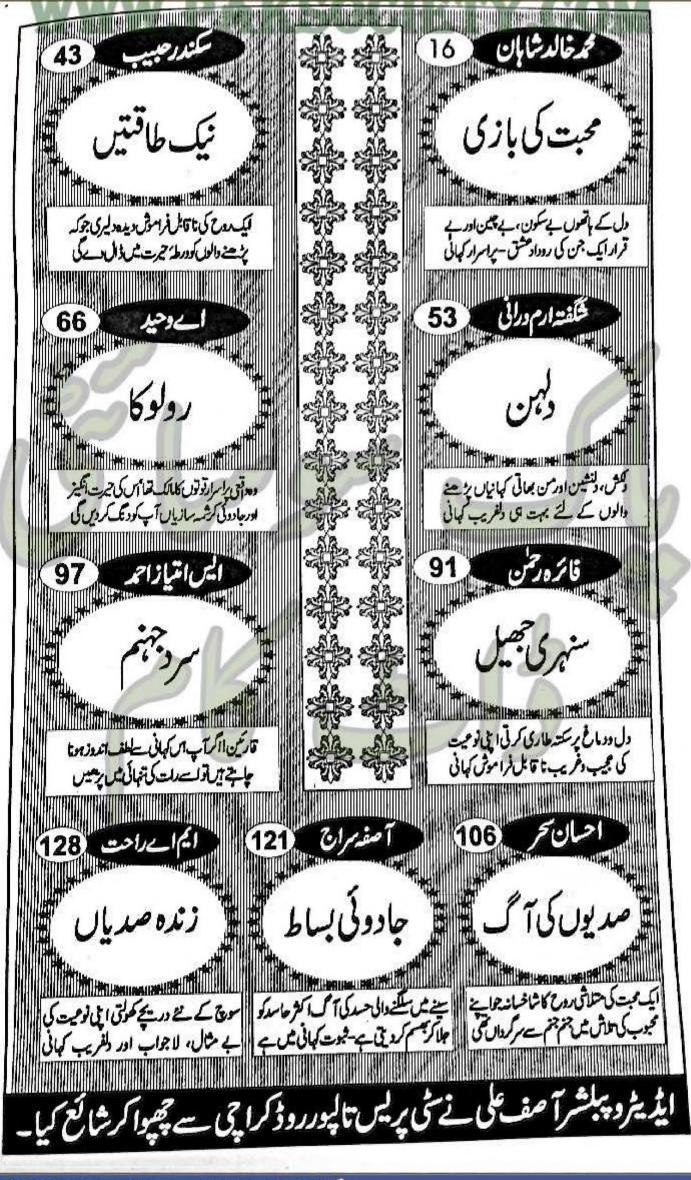



FOR PAKISTAN



بھلائس نے آسانوں اورز من کو پیدا کیااور کس نے تہارے لئے آسان سے پانی برسایا پھرہم نے اس سے سرسز باغ اگائے تمہارا کام توندتھا کہتم ان کے درختوں کواگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے برگز جہیں بلکہ بیالوگ رہتے ہے الگ ہورہ ہیں بھلاکس نے زمین کوقر ارگاہ بنایااوراس کے پیج نہریں بنا کیں اوراس کے لئے پہاڑ بنائے اور کس نے دوسمندروں کے چے اوٹ بنائی۔ بیسب کھھاللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اورمعبود بھی ہے ہرگزنہیں بلکہان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہےاورکون اس کی تکلیف کودور کرتا ہے اور کون تم کوز مین میں گلوں کا جائشین بنا تا ہے ہے سب کھاللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے ہرگز نہیں مگرتم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کوجنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتا تا اور کون ہواؤں کواپنی رحمت کے آھے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے تو كيا الله ك ساتھ كوئى اورمعبود بھى ہے؟ بيلوگ جوشرك كرتے ہيں الله كى شان اس سے بلند ہے بھلاكون خلقت کوپہلی بار پیدا کرتا ہے پھراس کو بار بار پیدا کرتا رہتاہے اور کون تم کوآسان اورزین سے رزق دیتا ہے۔ لو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں کہدود کہ مشرکو اگرتم سے ہواتو دلیل پیش کرو۔ (مورة كل 27 آيت 60 = 64)

تمہارارب خوب جانتا ہے کہتم اور تمہار ہے ساتھ کے لوگ بھی دو تہا گی رات کے قریب اور بھی آ دھی رات اور بھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو۔اوراللہ تو رات اور ون کا انداز ہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہتم اس کونیاہ نہ سکو مے تواس نے تم پرمہریانی کی پس جتنا آسانی ہے ہوسکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرواس نے جانا کہتم میں بعض بیار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل بینی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو جتنا آسانی سے ہوسکے اتنا پڑھ لیا کرواور نماز پڑھتے رہواورز کو ۃ ادا کرتے رہواوراللہ کوئیک اور خلوص نیت سے قرض دیے رہو۔اور جو مل نیک تم اینے لئے آ مے بھیجو کے اس کواللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ ترياؤك\_اورالله ي بخش ما تكت رمو ب شك الله بحض والامهريان بر (سورة لله 20 من 73) اورتم تجب کروجب و یکھو کہ گنہگاراے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور کہیں گے کہا ہے مارے رب ہم نے دیکھ لیا اور س لیا تو ہم کودنیا میں واپس بھیج وے کہ نیک عمل کریں ، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ( الورة كده 32 آيت 12)

انعم شهزادی معجرات ، میری طرف سے تمام قارئین لکھاری اور تمام اساف ڈرکودل کی اتھا ، کہرائیوں سے سلام اورعيدمبارك .....اكتوبركا شاره خوبصورت ٹائنل كے ساتھ ميرے باتھ ميں ہے۔ ميں كالى جزيل اسٹوري يز ھەر بى ہول جو کہ بھائی جا ندعمای نے بہت احسن انداز سے تھی ہے لفٹ آپی ساحل دعا بخاری نے بہت اچھی <sup>ان</sup>ھی۔ان کو ہماری طرف سے پھولوں کا گلدستہ ..... براہ کرم قبول سیجئے گا .....انو تھی ہمدردی ساجدہ راجہ، جادوئی چکر، مدثر بخاری، نی قبر، ایس امتیاز احمہ خونی ہیولہ مثا نستہ بحر ان سب نے بہت محنت ہے .... بہت خوب لکھا۔ خالد شہان بھائی کی اسٹوری سالگر ہ نمبر میں نہ یا کرد کھ ہوا۔ باتی اشعار اور غزلیں بھی اچھی تھیں بالخصوص مصباح کریم ،میواتی اینڈ ندیم عباس میواتی میں نے توجن کو سے کے دھم کی ہی دی۔ آپ نے فورا میرا خط شائع کردیا۔ داہ جی داہ .... تھنک یوسود ری مجے۔ آپ نے کہا تو میں مجرحاضر موتى مراب يجهدُر كم موكياني-آپ كى مهرياني اور حوصله افزائي و كيوكر ـ مائي جان ماه نورايند آمند كومصباح كريم ايند محمدنديم عباس میواتی کوسلام۔ ڈرکی ترتی کے لئے شب در در دعا کوہوں۔

المن المراهم البراي المستعيم المراييا بمي الراييا بواتو بم بول مين تيد جن كوات كي ياس بهيج دين مريخ خلوص نامہ بھیجے اور ڈرکی تعریف کے لئے دیری ویری مینکس۔

نبيك ويساكم وهدرى كراجى مب يها درد انجسك كا ويسالكره كى برخلوس مبارك بادبول فرما كيس-دوسرى مبارك باداس بات كى كى آب برائ بامت اورحوصله منديس كدان نامساعد حالات مي وروا مجست كو بروی پابندی اور با قاعد کی سے نکال رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولہ بریں کے اس طویل موسے میں بھی آ ہے کا پر جہتا خیر سے بین آیا اور نہ ہی اس کا معیار کرنے ویا جو بہت بوئی بات ہے۔ ہاتھی خریدنا آسان اسے یالنامشکل۔ بہت سارے پرانے اور معروب ڈانجیٹ بند ہو گئے ہیں۔ میں اس شرط پر اظہار خیال کر رہی ہوں کہ ایسے من وعن شائع کریں ہے۔ . کانٹ چھانٹ تطعی نہ ہوگی۔ میں نے آج تک کسی بھی جرید ہے کوخط نیس لکھام چوں کہ ایک قلبی لگاؤ ہے اس لئے بے لاگ تنقید کرر بی ہوں۔ گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہوجائے تو اسے پھینک نہیں دیاجا تا ندردی دالے کودیا جاتا ہے آپ یہیں کہ میں تخلصانہ طور پرڈرڈ انجسٹ کی خامیوں کی نشان دہی کررہی ہوں۔قار تمن سے شکایت ہے کہ وہ کہانیوں پر نقید اور تبعروں کے بجائے اور موضوعات پر اظہار کرتے ہیں جو کسی طرح سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، وہ ہر کہانی اورسلسلہ وار پر کھل کر تقید كرين تاكم معيار بہتر ہو۔ مجھے محتر امدفرزانہ عابد صاحب كى رائے ہے اتفاق نبيں جوانبوں نے ايم الياس صاحب كے بارے میں دی، مجھے جیرت ہوئی، میں صرف ایم الیاس کی فین ہول لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ غلط بات کہوں محتر مەفرزانه عابد نے شاید بھی ایم الیاس صاحب کو پڑھ انہیں ورند رہ بات نہیں کہتیں کہان کی تحریروں میں صرف نام کا فرق ہے۔ ایسا لگتا ہے کے کہتے برای رائے کا ظہار کردیا۔ بیس اور ڈانجسٹوں کی بات نہیں کررہی ہوں صرف ڈرڈ انجسٹ میں شائع ہونے والی ان کی تحریروں کی بات کررہی ہوں جوالک عظیم اٹا شہیں۔اور موجودہ سلسلہ وارکہانی عشق تا کن ہے جوای وقت ایک بہترین سلسلہ ہے۔ خدا کرے زور قلم اور زیادہ۔ میں ان کے بارے میں ایک بات کہنا جاہتی ہوں وہ اپنے قلم کو قابو میں ر میں اور اصیاط کا دائن نہ چھوڑیں۔ میں چوں کیان کی زبردست فین ہوں۔ اس لیےان کی تحریر جہاں کہیں جمی چیتی ہے۔ ضرور پڑھتی ہوں۔ ایم اے راحت صاحب کوفکش اور ہرموضوع پر لکھنے کی قدرت ہے۔ وہ برسول سے بہت اچھا لکھ رہے۔ معرف مواجعہ ہیں مرمعلوم ہیں کیوں ڈرڈ انجسٹ میں اب تک ان کے جتنے بھی سلسلے دارشائع ہوئے ہیں متاثر نہ کرسکے بحتر م اے دحید صاحب ڈرڈ انجسٹ میں آئے اوررولوکا ہے چھا گئے۔ اب تک رولوکا ایک سوگیارہ اتساط پرمحیط ہے۔ ان کی تحریروں سے بیا اندازه موتا ہے کہ وہ دوسواتساط سے زائد لکھ لیس مے ،ان کی برقسط ک خوبی رہی ہے کہاں میں دل جسی بجس، اور قدم قدم پراسرارے جش کے باعث ان کی قط کا تظارر ہتا ہے۔قار تین میری آس بات سے اتفاق کریں مے کدور وانجسٹ میں

Dar Digest 09 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

، جادوگراور دولوکا ہیں،ادارہ اینے اس اٹائے پر جتنا فخر کرے کم ہے کیوں کہ ایس تحریریں بار بارنبیں کھی جاتی ہیں۔ جھے امید ہے کہ اس عریضہ کوشائع کریں گے۔ Thanks نبیس بلکے شکر ہے۔اس سالگرہ برسب کو برخلوص مبارک باد، کیوں کہاس کی ترتی اور کا مرانی میں ان سب کا حصہ ہے۔ ١٠٠٠ أنبيله صافعية: وْرِدُ الْجَسْتِ مِن خُوشَ آمديداميد بِ كمآب ببرماه ابنا تجزيها رسال كرتي ربيس كي - بركسي كااينا ابنا خيال ہوتا ہادراس کا فیصلہ تو تمام قار کمین ہی کر سکتے ہیں کہ کون تقید برائے اصلاح کرتا ہےاورکون تقید برائے تنقید کرتا ہے۔ شكفته ارم درانسي بشادرے،السلام عليم، ميں اميدكرتى ہوں كداحوال بخير ہوں گے۔آپ وہانہيں علىٰ كہيد رابن ادركبانى كس عبلت ميں لكھ كرجيج ربى ہوں كل 23 اگست كو تمبر كا شارہ ادار بے كی طرف سے موصول ہوا۔ بہت خوشی ہوئی بہت بہت مہر بانی لیکن یہ پڑھ کریس تو چونک آھی کہ میں نے تو اکتوبر کے سالگرہ نمبرے پہلے ہی کہانی ارسال کردی ہے لیکن اس پرسالگر ہم نمبر ہیں لکھا اور ادارے کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ سالگرہ نمبر کہانی پر لکھا جائے۔ بس پھرتو آپ کو انداز ہیں مجھے گنتی پرشانی ہوئی۔ اپن ڈائری لے کرمیں نے فورا ایک ٹی کہانی کا خاکہ تیار کیا۔ امی کودکھایا تو آہیں بہت بسندآیا۔اور کہانی لکھنے بیٹھ گئی۔23 تاریخ کوئی دو پہر تین ہے سے میں نے اسٹارٹ لیااوراس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔اور 24 تاریخ ہے میں نے دلبن مکمل کر لی۔میرے ہاتھوں کی درد کے مارے کیا کیفیت ہے، کہ میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن سائگرہ نمبرے لئے اپنے محبوب رسالے کوکہانیوں کا ڈبل ڈوزتھند 'عینی''اور'' دلہن'' کی صورَت' میں بھیج کردل بہت خوش ہور باہے۔ کہانی میں کوئی غلطی ہوگئ ہوتو معذرت خواہ ہول IKnow کے میری Writing بھی تھیکے شہیں ہے اس میں کیکن کیا کریں ہاتھوں کو کپڑے سے بار بار باندھ کراور مالش کر ہے ابھی تکمل کی ہے۔ پلیز میری'' ڈبین'' کوسالگر ہمبر میں ضرورشا کئے کر کے مجھے میری شادی کا تحفیضر ورو بیجئے گا۔سب کے لئے ڈیھیروں دعا تیں ڈرڈ انجسٹ کیسالگرہ ول سے مبارک ہو۔ 🖈 🏗 شگفته صالبه: چلئے آپ کی دہن بھی منظر عام پر آگئی۔ پہلے بینی کمپوز ہو چکی تھی، دہن بعد بیس آئی۔ خیر آپ کوتمام اسٹاف ڈرڈ انجسٹ اور قار تین کی طرف سے شادی میارک ہوگر امید ہے خطاور کہانی بھیجنا بھولیں گئیس پلیز! پلیز! طاهره آصف ساہروال سے،السلام علیم میں نے اس سے قبل ایک کمیائی آپ سے جریدے کے لئے لکھی تھی کیکن مقسمتی سے دہ آپ کوموصول نہ ہو کی اور تین ماہ گزر گئے اب اس دوران میں نے ایک مختصر ناول اور تحریر کرلیا اب آپ ک خدمت عالیہ میں دونوں چیش ہیں امید کرتی ہوں کہاہے اپنے جریدے میں جگہ دے گرحوصلہ افزائی فر مائٹیں تھے میری اُلتجاء یمی ہے کہ ہوسکے تو میری دونوں کا دشوں کو ڈرمیں جگہ دیں ذاتی طور پرمیں خود ڈرکی مداح ہوں اور میں اس کی مستقل مصنفہ ننے کی آرز ومند ہوں۔ ہوسکتاہے کے میری موجودہ تحاریر آپ کواتی زیادہ متاثر نہ کرعیس لیکن اگر آپ موقع دیے رہیں گے تو یقین رکھئے کہ میری تحاریر بھی نکھر تی جا تیں گی ابھی تو محف ظیع زاد کہانیاں تحریر کی جن آئندہ میں چند حقیق واقعات کو قلمبند كرون كى \_ ميں نے يہلے بھى عرض كياتھا كر ميں "ر وفيشنل رائٹر" بنتا جا ہتى ہوں ليتن ميں محض اعز ازى مصنف رہنے كاارادہ مبیں رضی امید ہے کہ میری اس کہانی کانام آپ خود تجویز کریں جب کہ پہلے والی تحریر کانام دخر آتش ہے۔ الله المره صاحبه: ورو الجست مين موسك وليكم آب كى كهاني اصلاح تح بعد عنقريب شائع كردى جائع كى محنت محنت اورصرف محنت سے بی آ ب اپنے مقصد میں کا میاب ہوسکتی ہیں لکھتے آ دی لکھاری بن جاتا ہے۔ سيده عطيه زاهره لا بورے ،سب سے پہلے تو سائگرہ ڈرڈ انجسٹ کی مبارک بادقبول سيجے ،اوراس كے ساتھ ساتھ عید انصحی بھی تمام قارئین اور ڈرڈ انجسٹ کو بہت بہت مبارک ہوڈ رڈ انجسٹ آج بروزمنگل مورجہ 22 ستبریذر بعیہ ڈاک موصول ہوا۔اور بیدد کیے کر بہت خوشی ہوئی کے میری کہانی سالگرہ نمبر میں شامل تھی۔اس کے لئے میں ادارے کی شکرگزار ہوں۔سب سے پہلے میں سرورق کی تعریف کروں گی۔اس ماہ کے رسالے کا سرورق بہت خوبصورت ہے۔ پھرجو چیز میں رسالے میں سب سے پہلے رومقی موں۔وہ قارئین کے خطوط ہیں سب سے زیادہ خوشی بلکہ بہت ہی زیادہ خوشی۔الیس امیتاز احمد كاخط يره حربهو كي انبول في تبعره كرف كاحق اداكرديا واه بعائي جي داه دير سي آئے يردرست آئے ودمرى بات میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کہانیوں کی تعریف کی۔ اور مجھے ڈر کے لئے ایک اچھا Dar Digest 10 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

اضافہ قرار دیا۔ محمد قاسم رحمان صاحب آپ کاشکریداور ہال ہے تی ہے کہ ڈرنے بھے بہت محبت دی ہے۔ اور آپ کی رائے کا شکرید دوبارہ! اور ساجدہ راجہ صاحب مجھے آپ کے جاچو کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے (آمین) دراصل تمبر کے شروع میں میر سے سب سے چھوٹے چچا کی وفات ہوگئی۔ صدمہ بہت بڑا تھا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے جاجا جان کی مغفرت کے لئے وعا سیجئے گا۔ ایک اور کہانی'' مجوری ہے' ارسال کر رہی ہوں امید ہے قارئین ڈرڈ انجسٹ کو مایوں نہ کرے گی۔ اب اجازت ویں اللہ جافظ!

الله الملاعظية صافعية: حارى اور قار نمين كى دعائے كەاللەتغالى آپ كے جاجا كى مغفرت فرماكر جنت الفردوس ميں اعلى مقام ملا الله عليه صافعية المرك فرمانا من مناسف

دےاورلوا حقین کومبرجیل -کہانی شامل اشاعت ہے۔

**قىاضى ھەلە سىرور** اوكارەس، مىل بەرنىلىرىكەرلىگا كەملىن دردانجىت كابىت يرانا قارى مول يادردانجىت یڑھے بغیر نیپزمبیں آتی یا بھوک نہیں لگتی، تاہم بیضرور گوش گزار کروں گا کہ گزشتہ تین سال ہے سلسل زیر مطالعہ رہنے کے بعدایے اس فعل کابر ملا اقرار کروں گا کہ عیال دار ہونے کے باد جود ہر ماہ ڈرکا انظار ایک محبوب کی طرح کرتا ہوں! چونکہ میں ایک سرگاری ملازم ہوب اس لئے وقت کی کی کاروناروتے ہوئے اور مصروفیت کا جواز پیش کرتے ہوئے باہ اکتوبر 2014ء کے والتجسف كي صرف بيلي كہاني "أ خرى اچھا" بى براھ يايا ہوں جس كے بارے ميں عرض كروب كركہاني كا بلاث اور آغاز جتنا احصااور جاندار تھا کہانی کا اینڈ اتناہی بے جان ثابت ہوا۔ بہر حال گزشتہ ڈرڈ ائجسٹوں کومد نظرر کھتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا كر تراكيماري حضرات ايني ايني كوششول في ذركا ايك معيار اور مقبوليت قائم كيئي بوئ بين بسب بيوري وري فركي ميم كي بهي انتقال محنتیں اور نیک بیٹی شامل ہیں۔ مگر ایک التماس تمام رائٹر حصرات سے کروں گا کہ قیام یا کستان سے پہلے اور بعد بہت ے انسٹ مجی کہانیاں سینہ میں آج بھی موجود ہیں۔ آئیں ضرور تلاش کر کے ڈرکی زینت بنائیں۔جس طرح ڈرڈ انجسٹ میں اصول زمانہ کے مطابق لیڈین فرسٹ کی بنیاد پرصنف نازک کے خطوط کو پہلے جگہ دینے اور پڑھنے کی باری ہوتی ہے بالکل اى طرح" توس قزح" ميں صرف ايك آ درص في خضرات عاركود يتي بي جب كه غزلول كو حياريا جي صفحات ميسر موتے ہيں۔جو كميرى نظريس سراسرزيادتى ب-آخريس أيك بات ضروركم تاجا مول كاكهرانسان كى بورى زندكى كادارومداراس كى نيت بر منحصر ہے۔ ہم سب آئی اپنی کامیابی ونا کامی کاراگ توالا ہے ہیں مگر نہیں ہوجے کہ اللہ رب العزت نیتوں اور داول کے حال بهتر جانے والا ہے۔اللہ عواب وعاب ورو انجسٹ سے مسلک تمام میم کودان دلی رات جو کئی کامیالی وکامرانی عطام و بندہ تاجیز تجربه ندمونے کی بناء بر تبلی کاوش میں کسی کادل دکھا موتو معذرت خواہ مول۔

﴿ ﴿ ﴿ مِهَا مِهَا مِهَا مِلَا مُعَلِي مِينَ وَلِكُم آبِ كَي تمام بالتين تقيقت بريني بين - تمام رائز دل لگاؤ كے ساتھا بي كاوشين ارسال كررہے بين الله تعالى تمام رائزوں كوزورقلم اور دے - آپ كے قبى لگاؤ كا آئندہ ماہ بھى شدت سے انتظار رہے گا۔

Thanks

اسب اهتیان احده کرای ہے، بری انظار کے بعد ڈرڈ انجسٹ کا سالگرہ نمبر ہمارے سائے ہو جو اتفاکہ سالگرہ نمبر درخینم ساہوگا جیسا کہ اکثر ہوا ہے گر .....؟ چلئے آتے ہیں سالگرہ نمبر کے تجزیے کی طرف" قرآن کی با تیں" قرآن مجید کے دوئن موتی سے خوبصورت انتخاب ہم سب کے لئے متعمل راہ ۔" خطوط ہے جی محفل خوب رہی۔" آخری اچھا" الیس حبیب خان ، کراچی سے لے کرآئیں۔ دل و د ماغ پر بحر کرتی ہوئی خوبصورت آٹر چھوڑا۔ ویلڈن حبیب صاحبہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں آپ کی خوبصورت آٹر چھوڑا۔ ویلڈن حبیب صاحبہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں آپ کی خوبصورت آٹر چھوڑا۔ ویلڈن حبیب صاحبہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں آپ کی احداد معلی ایک نوجوان کی خونذاک کھا۔ کر اورسسینس کا حسین امتزاج ساجدہ بی بہت اچھا کی میں گئیں گئیں ہوئی ہی اسٹوری اور بیآ پ بتا کیں گئیں گئیں اور کر اسٹوری احجمی کی بار میں ۔خوف واسرار اور ہار سے لبر پر اسٹوری احجمی کی باور سیطانی قوتوں کی جالا کیاں اورخوف کا حسین امتزاج احجمالگا۔" روادگا" اے دھید، کی حسین خلی ایک باورظ خوض کی باور اسٹوری احداد کر ایک سین خلی ایک باورظ خوض کی باور

Dar Digest 11 November 2014

فی قی ہے۔ جس نے ڈر کے دو پورڈ کوا ہے بحر میں جگڑ رکھا ہے۔ گڈا ہے وحید، صاحب آپ کی رواو کا کا جواب بیس۔ الفت، رکی کر لفت لیے والوں کا قصہ پادرینہ جسما حل دعا بخاری بھیم پور کے کہ کر لفت لیا کر ہے بھی اچھالکو لیتی ہیں جی از خوادی کی گر بطور کو طاری اور بھیم کرنے والوں کا ناسا عمال کر بھی من دفعہ جا دو جو ہے کی طرح طاری ہوجاتا ہے آپ پڑھ کے ہیں جی از خوادی کی خراج طاری ہوجاتا ہے آپ پڑھ کے ہیں ہی اور بھیمن آپ کی مرضی ور مند پڑ بخاری، شہر سلطان ہے ہو چھ کس۔ '' تبر کی کا طرح طاری ہوجاتا ہے آپ پڑھ کے ہیں اور بھیمن آپ کا ''زندہ صدیاں گر جہ سناس فیصل آباد ہے انہ کی جو بھر ہیں۔ فیصل آباد ہے انہ کی اندھیم دوں کی وجہ سناس فیصل آباد ہے اندھیم دوں کی وجہ سناس فیصل آباد ہے اندھیم دور ہیں۔ فیصل آباد ہے اندھیم دور ہیں۔ فیصل آباد ہے اندھیم دور ہیں آباد ہے اندھیم مورث کو چہائے دکھانے کے صحیفیں ، اور حقیقت سے بھر پورخوبصورت تجریرے ایم ، اے داحت کی تعریف کرنا کم اور دی کو چھائے دکھانے کے متا اور سنان حیاد ہیں آباد ہیں آباد ہو گھائے کے انہوں ہو کہ کہ کہ دور کے داخوب تھی گھائے کہ انہوں ہو کہ ہو گھی کہ کہ ہیں گھر جی کہ ہیں گھر ہی کہ ہیں گھر ہیں گھر ہی ہیں آباد ہو گھر ہیں گھر ہی کہ ہو گھر ہی ہیں آب کہ ہو ہو کہ ہو گھر ہیں گھر ہی ہیں گھر ہو گھر ہیں گھر ہی ہو ہو کہ ہو گھر ہی ہو گھر ہی کہ ہو ہو کہ ہو گھر ہیں گھر ہی ہو گھر ہی ہو گھر ہیں گھر ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو گھر ہیں گھر ہو کہ ہو گھر ہیں ہو گھر ہو کہ ہو گھر ہو کہ ہو

محمد اسلم جاوید نیمل آباد ہے،السلام کیم نیک دعاؤں اور خیروعافیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ اواکتو برکاڈر ڈانجسٹ دیکھر بردی خوشی ہوئی سرور ق برا الا جواب تھا۔اندر دنگ برگی تربول سے ملاقات ہوگئی خطاور غزل شائع کرنے کا بہت بہت شکرید موسم آہت ہوئی خطاور غزل شائع کرنے کا بہت بہت شکرید موسم آہت ہدتا جارہا ہے مگر معاشی طور پر حالات بیس بدلتے دھر نوں اور سیلا بوں نے انسانی زندگ مفلوج کردی ہرانسان غز دہ دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی عید اضحیٰ کی آبد آبد ہے۔ میں پر پے کا بہت پرانا قاری ہوں قرآن کی باتیں دل کومنور کرتی ہی خطوط میں قارئین کی پر چے کے بارے میں اپنی اپنی دائے کا اظہار ہوتا ہے پر چہ پہلے سے کافی بہتر جارہا ہے خدا اسے ترقی ہے جمکنار کرے اس دفعہ ہرکہائی خوب سے خوب ترقی قوس قزرے کے تمااشعار اچھے تھے غزلیں بھی ہر بھی ۔

Dar Digest 12 November 2014

م الیں ۔امٹیاز صاحب کا تجزیہ شامل تھا۔اجھے شاعر بھی ہیں۔مبار کباد کہان کی دوسری کتاب مارکیٹ معرف کی این می است می است می بیادر آدی ہیں۔ زندگی امیدادراس کا نام ہے۔ ہم سب نے ایک دن واپس میں لاؤنچ ہوگئی۔ ناصر محمود فرہاد صاحب، آپ ہم ادر آدی ہیں۔ زندگی امیدادراس کا نام ہے۔ ہم سب نے ایک دن واپس یں مادی ہوں ہوں۔ لوٹ سے جاتا ہے حوصلہ رکھیں۔ ہماری دیا کمیں آپ کے ساتھ ہیں بے محتر مدساجدہ راجہ کے انگل کی وفات کا انسوں ہوا۔ اللہ و ہے ہے۔ ہو ہے۔ **آپ دومبر**و جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ نمبر 1 شارہ ساری اسٹوریز نمبر 1 ایس امتیازِ صاحب کی نئ قبر، زبردست، ورپی گڈ اپ و بررسی میران قریش صاحب ایک اچھی تحربر لائے ساخل صاحب کی لفٹ بھی اچھی رہی۔"روح کاراز" عطیہ زہرہ جناب! نادیدہ مجرم عمران قریش صاحب ایک اچھی تحربر لائے ساخل صاحبہ کی لفٹ بھی اچھی رہی۔"روح کاراز" عطیہ زہرہ جب بہرہ ویلڈن، جادولی چکر' اور بیاتو میری اسٹوری تھی۔ بیاتو خیراآپ بتائیس کے۔ اور جادولی چکرکوجگددے کاشکر یہ ....! پچھلے ماہ میں نے دواسٹور بزروانہ کی تھی۔ پینہیں اپ تک پیچی کنہیں۔اب کی باردومخضراسٹور بز حاضر ہیں خوتی پیک اورنظر بد سمج میں نے دواسٹور بزروانہ کی تھی۔ پینہیں اپ تک پیچی کنہیں۔اب کی باردومخضراسٹور بز حاضر ہیں خوتی پیک اورنظر بد سمج ہی محبت کابدلہ محبت ہوتا ہے۔ ہاری اور ڈرگی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔اس امید کے ساتھ کہ سآسیں مہلت دینگی توا گلے ماہ مجر حاضر مول محالله يا كستان كوخوشحال ركھے۔ اور دنیا كى ترقی يافتہ تو موں ميں شار كرے\_ آمين \_ پروپر ماحب: پرچ کی پیندیدگی کاشکریهآئنده ماه بھی خلوص نامے کاشدت سے انظار رہے گا۔ ایک میر مساحب: پرچ کی پیندیدگی کاشکریهآئنده ماه بھی خلوص نامے کاشدت سے انظار رہے گا۔ محمد خالد شاهان صادق آبادے، دُرد انجست عممام اسناف وقار تین ادر رائز زکوجنهول نے این محت لکن مے ساتھ ڈرڈ انجسٹ کوخوب سے خوب تر بنانے میں مصروف ہیں۔ میں خالد علی صاحب کی بات سے منفق ہوں کہ پیدڈر والمجسف ایک رسالہ بی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں۔جس میں ایڈیٹر صاحب ڈرڈ الجسٹ ے تمام اسٹاف قارئین ، اورسب رائٹر شامل ہیں۔ ڈرکو یہاں تک پہنچانے میں تھی ایک کانہیں۔ اللہ کی رحمت سے ساتھ ساتھ ہم سب کا ہاتھ ہے کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں جس میں تجھ جارہے ہیں تو بچھ نیوساتھی آ بھی رہے ہیں بچھ ناراض ہے، تو یخھ خوش ہے، کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں اوراس خاندان کے ہر فرد کو چاہئے کہ وہ اپ اس گھر ڈر ڈائجسٹ کو ہمت لکن بیار و محبت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کوشش کرے جسے ہرانسان اپنے آپ کوستوار نے میں لگا ہوتا ہے كدوه سب سے الگ اور خوبصورت نظر آئے اسٹاف قارئين ، ورائٹرز كربھى رہے ہے۔ بيان سب كى محنت كا نتيجہ ہے كہوہ تغید کرے برناز بیاالفاظ استعمال نہ کرے۔ تنقید ایسے کرے کہ کسی رائٹری دل آزاری نہ ہوبلکہ وہ آپ کی تنقید سے اپن علظی كواوراحسن انداز مي درست كرے \_ كهانيوں ميں رولوكا اے وحيد صاحب كى ، لا جواب تحرير باس كے بعد ميرے استاد محرِّم ایم اے راحت صاحب کی زندہ صدیاں ایک ایس تحریر جس کے حرے نگانا بہت بی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایس امتیاز احمر کی نئی قبر ڈرخوف کے ساتھ بہت خوب رہی۔اورسٹرز میں خونی ہیو لے شائستہ سحرانو تھی، ہدرد کی، ساجدہ راجہ، لفٹ ساحل دیما بخاری، روح کا راز ،عطیه زاہرہ، عنی ،شگفته ارم درانی ، بیسب الاجواب ،اور ڈر وخوف کے ساتھ ساتھ ایدو نچر اسٹوری تھیں۔ناصرصاحب کے والداور ساجدہ سٹر کے جاجا کے انتقال کاس کردلی دکھ ہوا۔اللہ تعالی ان کو جنت فرووس مِن جُله عطافر مائے آمین۔ ۱۲۲۲ خالدصاحب: خوش ہوجائے آپ کی محبت کی بازی شائع ہوگئ۔ آپ کی تمام با تیں بالکل میچ ہیں اور آپ کی نئ میں فرید كمانى كاشدت سانظار ب جيونى جيونى كهانيال لكصة ربي اس من زياده فاكده ب ضرفام محمود كراچى سى، آ دار تسليم اكتوبر 2014 يكادُردُ انجست كأسالكره نمبر ملا فورا بى فهرست برنظر دوڑائی گرا ٹی گریزنہ پاکرمنیے ہے بے ساختہ بیشعرنکل گیا۔ دعابہاری مانگی تواتنے بھول کھلے، گلتالِ میں جگہ نہ کی میرے تعریب آشیانے کو،اس سے زیادہ کچھ کہنا خلاف ادب ہوگا۔ سالگرہ نمبر ہاتھ میں آیا تو ہمیں 440 دولٹ کا کرنٹ لگاپریشان ہوکر عصے کود کھے انگروہ KElectric کی مہریانی سے ساکت تھا۔ بجل حسب معمول جانے کہاں چہل قدی کرنے گئی ہوئی تھی بھر پریشان ہوکرسالگر منبرکو ہاتھ میں لیا تو کرنٹ پھرلگاغور کیا تو پتا چلا کہ کرنٹ تو سالگرہ نبر کے سرور ق پرموجود محتر مدے وجود میں دوڑ رہا ہے اور وہ چنے فیخ کر کہ رہی ہے بقول فراز۔ دونوں انسان ہیں تو کیوں اسنے تجابوں میں ہیں۔ مگر ہم بھی ایک مربرہ فیخنہ کائیاں مخص ہیں۔فورا جواب ارسال کیا۔نصور میں جلوے ہے بہشت تے،جدائی سلامت مزے آ رہے ہیں۔سالگرہ نمبر معہ بیار تر

عن تنام ترین بهت ایمی تفیل خاص طور پر ایس صبیب خان صاحب کی آخری اجها بنائے محرصاحب کی خونی بیو لے ، مرثر بخاری

Dar Digest 13 November 2014

صاحب کی جادوئی چکر،عطیدزایره صاحب کی روح کاراز، شکفته ازم درانی صلحبه کی مینی اورشنراده جاندزیب عماس صاحب کی طویل کمانی کانی چین قابل ذکر تعیس ایم اے راحت صاحب کمانی کی زندہ صدیاں نے بہائی قسط سے اسے بحریس جکز ليا و و الجيث وروا الجيث على الملاورة المين كود رو الجيث كى سولبوس سالكره مبارك بو-الله المن المرعام صاحب: بهت بهت معذرت كما آب كى كهانى سالگره نبر مين ندا سكى - آئنده مارى كوشش موگى كدا ب شكايت كاموقع ند ملے-آئنده ماه بھى خلوص نام كاشدت سے انظارر سےگا-عساهس علک راولینڈی ہے،خدا کرے ڈرکاتمام علداورقار کمن خیریت ہوں ڈرکاسالگرہ نمبرا پی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ کر ہے۔اس میں شامل تمام کہانیاں ایک ہے بردھ کرایک ہیں۔تمام رائٹرز کودلی مبارک تبول ہو۔ خاص کر جادوئی چکر،لفٹ،انو تھی ہمدردی، بینی اورروح کاراز پیندہ کیں۔ میں بخاری سٹرز خاص کرساحل دعا بخاری اور راحل بخاری کابہت بی منون ہوں کہ میری یہ بیس مجھے یادر کھتی ہیں۔اور میری تحریروں کو بھی پسند کرتی ہیں۔ بیتو آپ کی اطلی ظرفی ہے ورند میں اس قابل کہاں میں تو ٹوٹی کھوٹی تحرید کھتا ہوں۔جبکہ میری بہن ساحل دعا۔آ ب تو بردے رائٹر ہیں مج من آب كي تحريرون كافين مول رواحل بهنا، بهت شكرية بصبتى رمو يجي بال اس سال من الي تحمر كي تعيير مين معروف تقان لئے غیر حاضر رہا تمباری تکھوائی ہوئی اور ساحل کی تھی ہوئی کہانی ''نقاب'' کا شار کاسیکل کہانیوں میں ہوتا ہاور ہوتار ہے گاتم دونوں بہنوں کے لئے ڈھیروں دعائیں۔ الله على عامر صاحب: خط لكھنے كہانيوں اور رائٹر كى تعريف كے لئے بہت بہت شكر بياميد بنى كہانى جلد از جلد بھيج كرشكر بيد حمد ندیم عباسی میواتی بتوی ے، بنے مسراتے قار مین السلام ایکم رور کی سالگرہ اور گوشت والی عیدمبارک سالگر ، تمبر خوبصورت ناشل کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جوکہ 24 ستبرکو بورے والا سے لیا۔ ہماری من بسندرائش بی ساحل دعا بخاری لفٹ اسٹوری کے ساتھ جلوا افر وزھیں تمر دوسرے مند پسند رائشر بھائی خالد شاہان غیر حاضر۔ آخرى الجهار الين حبيب خان صاحبه جادو كي چكر، مدثر بخارى، بهت خوب تكهار اى طرح شائسته محرخوني ميولد ايندُ الوكهي ہدردی ساجدہ راجہ محفل کو چار جا عمر نگار ہی تھی۔ نئ قبر،ایس انتیاز احمرا بند قبر کی چوری ناصر محمود فرہاد نے بھی بہت خوب لکھا۔ عمره استوري تص میں میں میں ہے۔ ان ایک ایریم صاحب: کہانیوں کی تعریف کے سے ویری ویری تیسنکس ۔ آپ کے نوازش نامہ کا اگلے ماہ بھی شدت سے شرف الدين جيلانى فندواله يارے،السلامليم سبكي خيريت كاطالب اور تق وكامرانى كے لئے وست به دعاء سالگرہ تمبر ہمارے سامنے ہے انجوائے کررہے ہیں۔قر آن کی باتوں سے ایمان اور ہی بہت سوں کا ایمان تازہ ہوا۔ خطوط میں خالدصاحب کے خیالات سے متعنق ہیں ساجدہ راجہ، صاحبہ کے چیا، ناصر محمود فرہادیے والد بحس عزیر جلیم کے دوست كى دالده، كابره كربهت صدمه بوا اليامحسوس بواكه جنے مير الي جي رائع جم نے يہيمى ديھى ہے مال باك محبت نیدد بلھی۔ یہ فعیک ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں ان کی یادیں رہ جاتی ہیں ہم دعا کو ہیں ہم مرکز میں بھی اجٹما می دعا كرائيس كيدنده صديال، راحت صاحب في آغاز تو دلجيب كياب ديكھتے ہيں رواد كااور عشق ناكن كي طرح ورميں جگہ بنایائے گا۔امیدے ڈرکے تمام ساتھی مجھ سیت خوش آیدید کہیں کے سائگرہ نمبرکوسائگرہ کی تعریف میں بلقیس خان کی غزل کی جنتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ المن الدين صاحب: برماه آب كاللبي لكاو كو پره كرد لى خوشى بوتى بيد يقيقت ب كه جائے والے مطيع ات ہیں اور ان کی یادیں دل کومسوی رہتی ہیں۔ خیرجی اللہ ہم سب پر اپنا تصل و کرم رکھے۔ آئیدہ ماہ تک کے لئے اللہ حافظ۔ محمد قاسم رحمان برى يورى السلام عليم اوركى سالكره آئى اور چلى في در في سول يهاري وكي ليس بهت مبارك مو-ميرا خط بهت كاث جهان كرشائع كيا كيا تعاسفة في والدوستول كوتيدول عدويكم ان ورآيي

Dar Digest 14 November 2014

ساجدہ آپ کے چاچوک دفات کائن کر بہت دکھ ہوا۔ ناصر بھائی آپ پر جوالمنا ک حادثہ گزر چاہے۔ اس کا بہت دکھ ہے۔
بلاشیزندگی میں دالدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایم اے داحت کی نئی تحریز ندہ صدیاں اچھی ہے۔ لیکن سنہری تابوت جیسی
کہائی نہیں ، انو تھی ہمدروی اور لفٹ بہت زبردست تھی۔ ساحل دعا بخاری نے جب بھی لکھاز بردست لکھا۔ رولو کااز دی
بیٹ بشنرادہ چا تدزیب عباس اس مرتبہ آپ کی کہائی اچھی تھی۔ عشق ناگن تھی نہیں ہے باقی کہانیاں زیر مطالعہ ہیں۔ نئ
کہائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وروز ڈرکی ترتی کے لیے دعا گو۔

ہی کہائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وروز ڈرکی ترتی کے لیے تھینکس آپ کی کہائی کا شدت ہے
انظار ہے۔ نوازش تا ہے کا آئندہ ماہ بھی انظار رہے گا۔

محسن عزایز حلیم کوشاکلال سے،السلام کیم امید ہے کہ ڈرسے واسطہ تمام افراد پراللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ بورے یا کستان کواہیے امان میں رکھ (آمین) اکتوبر کے شارے کے لئے اب کی بار مجھے پیدل نیس آنا پڑا کیونکہ ہم شاپٹک کرنے کے لئے تھینگ موڑ گئے تھے ادر وہیں سے ڈرخر پدلیا سرور ق پر قاتل حسینہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی معلیہ زاہرہ پہلے کی طرح اب بھی ہیسٹ رہیں ساجدہ راجہ میں آب واتف کوئی بھٹی ہوئی آ تمام تو بھی تو اتفاد پڑھتے ہوئے رو نگئے کھڑے ہوئی گئے تھے۔ آتمام تو بھی تو اتفاد پڑھتے ہوئے دو نگئے کھڑے ہوئی سے، بینی کے لئے فکھنے ادر باتی سب ایک گئے ہوئی سب ایک الے بڑھ کی اور باتی سب ایک الے بڑھ کی آگے ہیں خط شائع کرنے کے لئے محالے کے اس کے بڑھ کی آگے پید چلے گا اور باتی سب ایک الے بڑھ کی آگے ہیں خط شائع کرنے کے لئے 1 کمال کردیا۔ زندہ صدیاں پہلی قسط تو Best تھی آگے پید چلے گا اور باتی سب ایک الے بڑھ کی الے بڑھ کی آگے ہوئی خط شائع کرنے کے لئے 1 کمال کردیا۔ زندہ صدیاں پہلی قسط تو 30 کے پید چلے گا اور باتی سب ایک الے بڑھ کی الے بڑھ کی آگے ہوئی خط شائع کرنے کے لئے 1 کمال کردیا۔ زندہ صدیاں پہلی قسط تو 30 کی ہوئی کے بید کی گا اور باتی سب ایک لئے بڑھ کی الے بڑھ کی کے بھی خط شائع کرنے کے لئے 1 کھی تھیں خط شائع کرنے کے لئے 1 کھی الے بڑھ کی الے بڑھ کی گئے تھا کہ کو بیا سے بڑھ کی الے بڑھ کی کے بھی خط شائع کی کے لئے 1 کھی ساتھ کی الے بڑھ کی کے بھی خط شائع کرنے کے لئے 1 کھی کی کے بعد بڑھ کی کے بعد بھی خط شائع کی کے لئے 1 کھی کی کے بھی کے کہ کے بعد بھی کے بھی کے کہ کے کھی کے بھی کی کے بھی کی کھی کے کہ کو بھی کی کے کہ کی کھی کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کہ

اللہ کی بھی میں عزیز صاحب: قلبی لگاؤ سے کہانیوں کی تعریف کے لئے شکر سے امید ہے ہر ماہ ڈر ڈانجسٹ سے قلبی لگاؤ کا ثبوت خطالکھ کردیتے رہیں گے اوراس کے لئے بہت بہت شکر ہے۔

فیلک فیسٹ ان رحیم یارخان ہے، ڈرڈانجسٹ ادرتمام بیارے قارئین کونیک تمنائیں اورڈھروں آ داب، اکوبرکا شارہ ہاتھوں میں ہے۔ سرورق اچھالگا۔ قر آن کی باتیں پڑھ کرولی سکون ملا ۔ کہانیوں میں بالتر تیب۔ آخری اچھا، سب سے پہلے پڑھی ایک جچھوتی تحریجی ۔ لفٹ، دعاسٹرز، کی ہمیشہ کی طرح ایک منفرد کہانی تھی۔ شہزادہ جا ندزیب عباس کی کہانی کالی چڑیل اچھی تھی۔ ایس امتیاز احمد ہمارے ڈرکی شان ہیں، ان کی کہانیاں ایک ٹا بیک پر ہوتی ہیں۔ قبر کی چوری بھی رئیس خدائے رئیسی ہارے ویلی، روح کا راز، جادوئی چکر، سب کہانیاں اچھی گئیس خدائے برزگ و برز ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اورڈرکودن دو کئی اور دائیت چوٹی ترقی عطافر مائے۔ آئین

میں ہے۔ پہر پہر فلک صاحب: ہر ماہ آپ کا خلوص نامہ پڑھ کرد لی خوشی ہوتی ہے امید ہے کہ ہر ماہ آپ ای طرح نوازش نامہ سے کر شکر مہ کاموقع دیتے رہیں ہے۔

طاہر اسلم بلوج سرگردھاہ،النام ویلیم سب پہلے میری طرف ہے ڈرڈانجسٹ کے تمام اسٹاف ڈرکے کھاری ہے اور پرانے قار من کو سراہٹوں بھرامحیوں بھراسلام۔میرطرف ہے میری کہانی سچاعاش پندکرنے والوں کو میری طرف ہے میری کہانی سچاعاش پندکرنے والوں کو میری طرف ہے میری کہانی سچاعاش پندکرنے والوں کو میری طرف ہے میری اور شائع کریں میں ہوری کا میری شاوی ہے آج شام کومیری بارات ہے تھر میں میمانوں کا خوب رش ہے۔کائی بلدگلہ ہے لیکن میں اپنی کمرے میں بیٹھ کراپنے پیارے ڈرڈانجسٹ کے لیے تحریری کھر میں ام ہوں آپ پھر و کھے لیں شرا پی میری کو میری ترفی ہے ہے کہ میری ترفی ہی ہوا ہے کہ میری تحریری کو رہائوں کے میری تحریری کو میری طرف ہے میام ہول ہو۔
میرو نیات چھوڑ کراپنے ڈرڈانجسٹ کی لیے پیاری پیاری کاوشیں کھر رہا ہوں۔ پھر آپ کو بھی چاہیے کہ میری تحریری کو رہائوں ہے میری تحریری طرف ہے میام ہول ہو۔
میرو نیات چھوڑ کراپنے ڈرڈانجسٹ کی لیے پیاری کاوشیں کھرونے اور تمام کو رہا ہوں۔ پھر آپ کو بھی جاہے کہ میری تحریری کو میری طرف ہے میاری مور الشد تعالی آپ کو تمام خوشیوں ہے تو از میں کو میری طرف سے شادی مبارک ہو۔اللہ تعالی آپ کو تمام خوشیوں ہے تو از ہے۔ تو رڈانجسٹ سے قابل دید ہے کہ شادی کے دن بھی آپ نے خطر میرے اس کے گئی تھری کو میری کھوں ہے۔ تو تا میں کو میری کی میری تھی آپ نے خطر میں کی کو میری کی کو میں کو میری کو میری کو میں کو میری کو میں کو میری کو میری کو میں کو میری کو میری کو میری کو میری کو میری کو میں کو میری کو میں کو کر کو کھوں کے کہ کو کھوں کو میری کو کھوں کو ک

Dar Digest 15 November 2014

## محبت کی بازی

## محمة خالد شابان-صادق آباد

عامل نے منہ ھی منہ میں کچھ پڑھ کر جب کمرے میں ایك طرف پهونك مارى تو چشم زدن ميس ايك خوفناك بپهرا هوا جن نمودار ہوا اور آتے ہی آناً فاناع عامل کو گردن سے پکڑ کر اوپر كو اثهاليا اور پهر .....

ول کے ہاتھوں بے سکون، بے جین اور بے قر ارا یک جن کی رودادعشق-براسرار کہانی

وات یوی تاریک تی اورایک ایک بل کرے گزری تھی، و تفے و تفے سے جوکیدار کی" جا گئے رہو حاصة رمو كل آوازسنائي ويدي تحى اور جريادل كا آوار كلزاآ تااور هيمي رفآرك كزرتا جلاجاتا

اجا تک کمرے میں کو نجنے والی شامین کی چی اس لذرد بشت ناك تقي كما كركوني من ليتا توايك لمح كوسهم كر ارده براعدام موكر جطك سيزشن بركر جاتا-

شامن کی آلصيل پوري طرح تحل مي تقيس وه بسر پرایک جھکے ہے اٹھ بیٹھی۔اس کاجسم بینے سے شرابور تفااورجم يركيكي طاري تفي-

اجا یک اس کی نگاہ اینے یاؤں کے انگونسوں پر رای جوخون می القرے ہوئے تھے، خون کی بلی ی وهارا بروں کے موں سے ہوتی ہوئی بستر کی جادراور گدے میں جذبے ہور بی تھی کرے میں نائث بلب کی مد ہم روشی اتن تھی کہ پیروں سے بہنے والے خون کی رنگت سرخ كى بجائے ساہ لگ دى تھى۔

اس وقت اسے ایمامعلوم ہور ہاتھا جیے دل اس كے سينے كى بجائے كنيٹيوں من دھڑك رہا ہواس نے اے حواس ر قابو یانے کی کوشش کی اور کافی صد تک اس ش كامياب بحى موكى كداجا عدائ كفكمناتى مولى بلى

کی آواز سنائی دی۔ عام حالات میں شایداس قدر مسحور كن المي كي آوازات في اختيارا بي طرف متوجه كرليتي یا شایده هاس کی تلاش میں سر گردال ہوجاتی۔ محر اس وقت وہ خو نب اور جیر انگی کی لحی جلی

کیفیات میں متالقی اس نے خوف زدہ ہو کر آواز کی ست نظر دوڑائی مرکیا؟ وہاں تو صرف دیوار تھی اس کے ایے کرے کی دیوارجس پرایک سابیتھا،جس نے اس كى زندگى كوعذا فسلسل بين متلا كرديا تھا۔

ہنسی کی آ واز پرستورجاری تھی۔اورای سائے سے آرى تقى اس دشن جال كاسياسة ستسدة بوار يرتجيل ربا تھا،شامین کی نگاہ بھی اس کے تعاقب میں تھی اچا تک وہ ساميكمركى كراست بابرنكلاادر بجرعائب بوكيا

شامین نڈھال ہوکر بستر پر گرگئی۔اینے اعصاب ر قابویانے کے لیے اس نے لیے لیے سانس لینے شروع مردية - اس كى آئھول سےاب آنسوروال مے مر میآ نسوبرولی کے نبیں تھے بلکہ اس کی ہے بھی کیے تھے کیو ں کداس کا مدمقابل کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق می جوصنف نازک ہوکر بھی اسے دکھوں کے چے نگاری تھی اس نامعلوم بلاسے پیچیا چھڑانا اس کے بس مي شقا، "وه كون تحاكيا جائة تحا؟" يرسبات

Dar Digest 16 November 2014

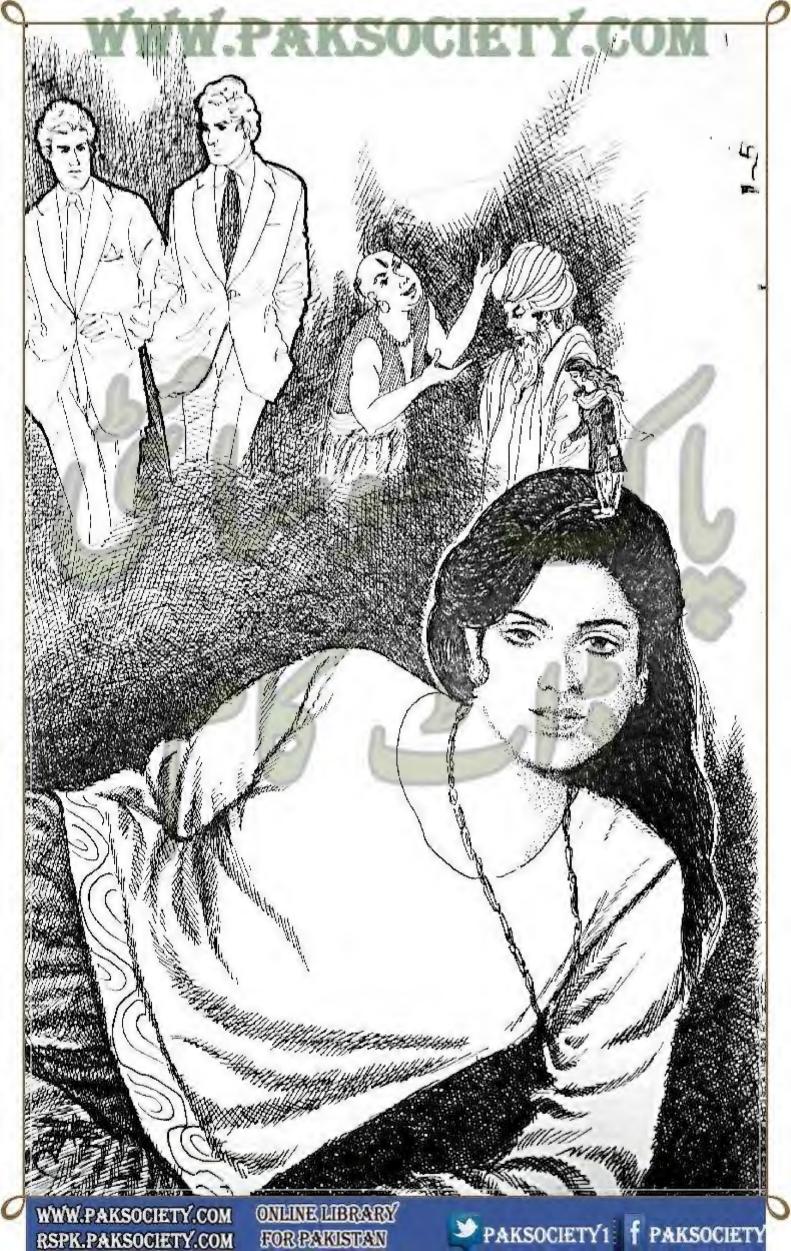

سيوجعي معلوم نه تفايه

اے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے پیچے ہاتھ دھوکر کیوں پڑا ہے، وہ بیسب جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی، اس کی خواہش تھی تو فقط اتن کہ اس سایہ ہے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔وہ بستر پر چپت کیٹی حبیت کو گھورے جارہی تھی پیچھلے ایک ہفتہ ہے ہونے والے اس عجیب وغریب واقعات کی فلم اس کے د ماغ میں چل رہی تھی

ابھی ایک ہفتہ لبی تواس نے اس بحر آفریں کو خواب میں دیکھا تھا وہ اسے اپنی جانب توجہ کرنے کے خواب میں ان کا ہ ڈالنے سے لیے کوشاں تھا مگر وہ تھی کہ اس پر سرسری لگا ہ ڈالنے سے بھی گریزاں تھی۔

آخراس سایہ نے اپنے تذکیل کا بدلداس طرح الیا کہ اپنی انگی کا رخ اس کی دائیں ٹا تک کی جانب کیا گھرایدا لگا جیسے اس کی پنڈلی بیس آگ لگ گئی ہو، درد کی شدت ہے اس کی پنڈلی بیس آگ لگ گئی ہو، درد کی شدت ہے اس کی آگ گھرا گئی، ایسے اپنی ٹا تگ ہے اس نے اپنی ٹا تگ ہے اس نے اپنی ٹا تک ہے اس نے جہرت کا ایسا جھٹکا لگا اپنی ٹا تک کی جانب و یکھا تو اسے جبرت کا ایسا جھٹکا لگا کہ اس کی شلوار کا دایاں پائینی تھٹے تک جل چاتھا اور پھراسے وہی سابیا ہے کہ مراس کے دور سابیا ہے کہ مراس کے دور سابیا ہے کہ اس کی دیوار پر منڈ لا ٹا ہوا نظر آیا، اس کے بعد ہے اس کی مورد اور آج ایسا کی دیوار پر منڈ لا ٹا ہوا نظر آیا، اس کے بعد ہے اس کا پیچھا نہ چھوڑ ا اور آج ایسا منوس سائے نے اس کا پیچھا نہ چھوڑ ا اور آج ایسا پانچو یں بار ہور ہاتھا۔ ہر باروہ آیک نے انداز میں نمودار ہوتا اور شامین کے لیے تکلیف کا ایسا سابی کرجا تا جس کے بار بے جس سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا

گزرتے واقعات اور آنے والے خطرات نے شامین کے دہاغ میں عجیب وغریب جال بنا دیا تھا۔ انہیں خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی خوبصورت وادی میں جائپنجی۔

خوبصورت وادی جس جا چیک -اس کی آ کھٹ کھی جب بیبل پر رکھی گھڑی نے زورزورے چھ بیجنے کا اعلان کرنا شروع کیا۔ رات کے واقعات نے اس کے دماغ کوابھی تک ماؤف کررکھا تھا واقعات نے اس نے دانا لکھنے کے بعد قلم بند کیا، کا غذسمیٹ اس نے اتنا لکھنے کے بعد قلم بند کیا، کا غذسمیٹ

Dar Digest 18 November 2014

کرایک جانب رکھ اور آرام کی خاطر اسر پردراز ہوگیا اور سوچا کہ اب سہ پہر کے بعد ہی اٹھے گا اور شام کی چائے بی کر حدر صاحب کے گھر کی راہ لے گا جو کہ اس کے بروس میں رہتے تھے۔

سے پروں سی رہے ہے۔

یہاں میں آپ کواپنے بارے میں بتاتا چلوں
میرانام شاہان ہے میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں اور اس
وقت اپنی عمر کے بچاسویں برس میں داخل ہو چکا ہوں
میں ایک خوشحال زندگی بسر کر دہا ہوں میر کے گا کا کتات
میں وہ بیٹے اور ایک بیٹی ہے جبکہ شریک زندگی جھے زندگ
کی راہوں میں تہاہ چھوڑ کر راہئی عدم ہو چگ ہے اور گزشہ میں منز ہوں۔ جھے آج بھی اس ٹیک بخت کی کی محسوس
سفر ہوں۔ جھے آج بھی اس ٹیک بخت کی کی محسوس
سفر ہوں۔ جھے آج بھی اس ٹیک بخت کی کی محسوس
سفر ہوں۔ جھے آج بھی اس ٹیک بخت کی کی محسوس
سفر ہوں۔ جو بیشہ میری راہوں سے فارچنتی رہی تھی۔
سفر ہوں۔ جو بیشہ میری راہوں سے فارچنتی رہی تھی۔
سفر ہوں ہے جو بیشہ میری راہوں سے فارچنتی رہی تھی۔
سفر ہوں ہے جو بیشہ میری راہوں سے فارچنتی رہی تھی۔
سفر ہوں ہو جی ہو دراس کی بھی ایک بیاری می بٹی کی کی محسوس نہیں ہوئی آگر چہ بیٹوں نے فون کا کا کی محسوس نہیں ہوئی آگر چہ بیٹوں نے فون کا کا موبار
سٹر بی بیٹی کی کی محسوس نہیں ہوئی آگر چہ بیٹوں نے فون کا کا موبار
سٹر بی افتا پارٹیس کیا گیاں مجھے اظمینان ہے کہ ان کا کا روبار
شعیب افتا پارٹیس کیا گیاں مجھے اظمینان ہے کہ ان کا کا روبار

بڑے بیٹے کا ایک بیٹا اور ایک بی ہے جو
ہار شب دسویں اور آ تھویں جماعت میں پڑھتے ہیں
چھوٹے بیٹے کا لیں ایک بیٹا ہے جونویں جماعت میں
پڑھتا ہے اس لحاظ سے میں ایک خوش قسمت انسان ہوں
اگر کوئی کی ہے تو اپنی نیک بخت ہوی کی فرجی اور ناول
نگاری اگر چہ جیب لگتا ہے مگر شوق کے آگے سب پچھ
مکن ہے اب تو جھے ناول نگاری کے حوالے سے کافی شمر
ست بھی مل چی ہے اورا کٹر پڑھنے والوں کوتو میرے آئیدہ
ناول کا شدت سے انظار بھی رہتا ہے

معتمم ہاوردونوں بھائی ال کراسے چلارہے ہیں۔

میراشعبہ تحریر خوفتاک اور مافوق الفطرت ناول لکھنا ہے اور بھی حوالہ میری شناخت ہے، مجھے آج تک معلوم نہیں ہوسکا کہ میں ڈراؤنے ناول کیوں لکھتا ہوں، شاید کوئی غیر مرکی قوت ہے جو مجھے ایسا لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

شامین نے کوئی جواب نددیا۔ شامین کی خاموشی شاہد کومز پداشتعال دلار ہی تھی اس نے مٹھیاں جینچ لیں اور بولا۔'' تنہاری خاموثی میں بی تمباری بھلائی ہے یا در کھوجس دن زبان چلانے کی کوشش کی تواس دن تمباری زبان کاٹ کر جھیلی پرر کھ ووں گا۔" میر کہتے ہوئے اس نے اپنی مقبلی کی طرف اشاره کیااورمیز پرزورے باتھ مارکروایس چل ویااس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔

شامین واپس جاتے ہوئے ان نتیوں کو تھور ہی تھی صائم نے یو چھا۔" کیابات ہے۔ شامین خاموش ربی اور کها و دصر کرون

"مبرکس بات کا مبروبر جھ نے بیس ہوتا۔" اجا تک صائم نے کری پرایک سائے کودیکھا پھر وه سركما موازين يراز اورانتهائي جارحاندانداز سے شابد اوراس کے ساتھیوں کے چیچے لیکا۔سامے کی رفتار اور شاہد کی طرف رخ تینوں اس بات کی شمازی کررے تھے كة ج شابرى خرنبين-

سابہ ثابدے مرایا مروہ محسوس نہ کرسکا شاہد ہر طرح ہے محفوظ تھا۔

وہ جرت سے شامین کود مکھر ہاتھا بلکدلا بسر مری میں موجود بر مخص شامین کو جرت سے و مکھ رہاتھا اور شامین اپنی جگه پر کفری جیسے لرز ربی تھی اس کاجٹم بسینے سے شر ابور تھا ،اس کے وجود کی کیکیا ہٹ واضح طور پر نظر آ ربی تھی کچھ دریم بھی حالت ربی پھر آ ہتے آ ہتے شامین کی حالت سنجل گئی اوروہ کری پر ڈھیر ہوگئی۔

شاہد جانے کیا سوج رہا تھا اور پر مسكراتے ہوئے والی مزااورلا بریری سے نکل میا۔

شامین بے بی سے سر پکڑے ہوئے تھی اس کے ساته يريثان حال صائم بيفاتفاجي ويحتمجهندآ رباتها\_ اس کے حسین چرے پر یوانی کے آ داراس کے حسن کواور بھی زیادہ محر آنگیز بنار ہے تھے۔ صائم كاچرهاى كے ليے ايك ايماسوالي نشان تعا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ انجانی سوچوں

يمي ميرے بارے ميں چندخاص خاص باتيں

خر میں وقت پر حدر صاحب کے باس کیا اور حسب روایت هطری کی بازی لگ کئی۔ ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ پر بحث بھی ہوتی رہی شطرنج کے بعد میں ان سے رخصت ہوا اور گھر کی راہ کی حسب عادت چھ وقت این بچوں اور ہوتے ہوتیوں کے ساتھ گز ارکرائے كمر ي بين آيا اورادهور ناول ممل كرفي بينه كيا-

\* \*

شامین رات والے واقعے سے سلے ہی بہت پریشان تھی اس پرایک اور پریشانی اس کی منظر تھی صائم جواس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معلیتر اور مبت بھی تھا اس نے کئی باراس کی پریشانی کا سبب یہ چھ چکا تھا مرشامین تھی کہ کوئی تسلی بخش جواب نددے

اس وقت بھی شامین اور صائم لابئر بری میں بیٹے ہوئے سے جب ایک اور مصیبت آن پیچی سے مصیبت شابرتھا جو ہو شورش کے اسٹوڈنش ہونین کا سرگرم رکن تھا۔ شامین کواس سے خدا واسطے کا بیر تھا اس کی ان حر كون عامن مى عاجزة ئى موئى تى كروه كمينے بن كا جواب شرافت ہے دینے کا قائل تھادودن جل اعجم نے بد تميري كى انتاكروي تفي كرشامين في مبركا دامن باتھ سے نہ چھوڑ ااور ہات آ کے بڑھنے نہ دیا۔ اس روز توشاہر تكلين بنائج كي وهمكيال دتيا مواجلا حميا تفاهمراج وواكيلا نہیں تنااس کے ساتھ ای کی طرح کے دوفنڈہ نماساتھی۔ تھے، اس نے آتے ہی پینٹ میں اڑر ہوار بوالور تکالا اورشاش كسامني يريد كدويا-

شامین خاموش محملیکن ان سے در تبیں رای تھی۔ شاعن بھی یو نیورش ویمن کرائے فیم کی لیڈر تھی اس نے ایک نگاہ میزیر دھی ریوالوریرڈالی اور پھر فورے شاہدے چرے کودیکھا۔

شابد تقارت آميز لهج بس اس عفاطب بوار "كول في محار ابوايرى إلى ال

Dar Digest 19 November 2014

ورجر بحك عالدك جانب سيدهاكيا شابدنے این ساتھیوں سے کچھ کہااور تعلقصلا کر

بنس دياس وقت وه يونين آفس هي براجمان تحے،ان ك تعداد شامرسيت بيس ك لك بمك حى، شابد باق الاكول كوشاعن كے بارے على شايد كھ بنار باتھا ك اجا تك ايك انجاني مكر برامرار آواز سالى دى-"اب تہاری باری ہے چنے کی اور پر واقعی شاہد کے مدے اس قدرزودار في تكى كرسب بكابكاره ك

شاہرے چندقدم کے فاصلے برایک خوفاک با کمزی تھی، وہ بلا کوئی اور نہیں بلکہ وی جن تھا جو کہ شامین کے خواب میں آیا تھا،اس کا سیاولیاس اس طرح لبرار باتفاجعے تیز آندهی ش موراس کارنگ گوراتے مر اس کے سفید ہاتھوں پرنو کیلے سیاہ ناخن دہشت کا منہ بول جُوت تے اچا کے اس نے مند کھولا اور پر دل با وہے والا وہ مظرما ہے آیا جس نے شاہد کے ہوش اڑا دے اس کے مزے تو کلے دانت تمودار ہورے تے جو و مھتے ہی و مجھتے ہونؤں کے کناروں سے باہرا گئے۔ ال خون آنتام مظر كود كم كرتو مفبوط ول كا انسان بھی ہوش ہے بے گانہ ہو جاتا بے جارہ شاہد کیا يرتها.

شامر ڈرتے ہوئے بولا۔"" کک .....کون .... كون موم؟" جواب لخ ي بلياى ثابد كم المحى حر ت ہے اس کی شکل دیکھنے لگے اور پھر ایک پوچھ عی جیٹا -"ياركون كى سےبات كرد بوق-" شاہد نے اس کی طرف دیکھے بغیرانگی ہے اشاره كيا-" ياد كاساه لباس والا "اس كى المى موكى الكل مىلىل درى تى -" مريهال و كونى نيس "اس كدوستول في

جواب دیا کہ شاہد کی نگا ہ ایک لحد کے لیے دوستوں کی جاب المى اور محردوسرى طرف موكل-صورت حال كافى حد تك ال يرعمال مو يكي تحى اكل لع معرول بكاقاماية ايك إلى كرا عالا

توشابد كوايك جميكا سانكا اور بكرا كي يي لمح وه ہوا میں اچھلا ہوا مروں کے بیچے جاگر اے ہوں محسول ہوا جھے کی پہلوان نے اے افعا کر نتخ دیا ہو۔ ثابريز يرجت كرابوا قاادراس كدوستاس كرد جع تع ان كى بحد على كي فين آيا قاء ايس عن ايك الا كے في شابر كاباد و بكر اكر بلانا جا بار وكا بكرنا تھاك شابد کودروکا شدید جمنالگا اوراس کے ساتھ ی اے جمو

نے والالا کا دور جا گرااور بے بوش کیا۔ آفی میں منے سجی اڑے سے ہوئے سے منظر و کھےرہے تھے۔ شاہر کی مدوتو دور کی بات کی عمل اتا حو ملاہی نہ تا کر کرے سے ابرنکل جائے، فوف ک مارے ان کی زبانوں سے کلے اور آیت الکری کا ورد جاری ہوگیا تھا۔

شابد ميزيرجت كرابوا تفااور دوسابه بالكل اس ك اور بهوا من معلق تماس كى دہشت سے شاہر كوايتا دل ائی کنیٹوں میں دھڑ کیا ہوامحسوس ہور ا تھا۔سامیے اسے ہاتھ اس کے چرے کی طرف کر کے واپس موڑا مثابد كى زبان مندسے خود بخو د بابرتكل يري اس كى لا كھ کوشش کے باوجوزیان منہ ص بیس جاری می ، مواجل معلق سابیے ایے دونوں ہاتھوں کی ہتملیوں کوایک دور عرار كرا فردع كيا و خاد كر جرع و بخ و منخ لک، بہال مک کراس کے دانت اس کے جڑے بھی معبولی سے لئے محے بہاں کے اس کی زبان ك كرز من رجاكرى، زبان سے بينيدالاخون كردن كداكس باكس حرابواز من برجع بون لك-

ال يرجعي اكتفانه موااب الجم كي آنكميس طنول ے باہرآ ری تھی ایسا لگا تھا جے کوئی زورے اس کا گا وبار ما ہو،اس نے اپنے اتھ افعانے کی کوشش کی محر ایالگاتا تا مے کوئی زورے اس کا گادیار ہا ہواس نے اے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی محراب الک تھاجے اس کے -しかとしなことが ای کے سامے نے اینا مند کھولاتو ایک عجیب ی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Dar Digest 20 November 2014

اس خرنے صبح بی مبع مجھے انسر دہ کر دیا تھا میں اس خیال کو بھلانے کے لیے حیدر صاحب کی طرف چل دیا،حیدرصاحب نے جیرت سے مجھے ویکھااور خیر یت دریافت کی میرے منہ سے بے ساختہ نکل کیا۔ وربس حيدرصاحب آج كل كي نوجوان سل جس راه رچل لکل ہاس کی ریشانی نے جی متلادیا ہے، آج سے ک خرردهی آپ نے۔"حدرصاحب چونک کر ہوئے۔ "دکیسی خرکس کی خبر۔"

"شابر کی بات کردہے ہیں ناں انکل آپ " بے آ وازشامین کامی جومیرے علی جانب موجود دروازے ے کرے میں داخل ہوئی تھی ،اس کے چیجے اس کا چھوٹا بھائی ندیم اور ساتھ بی مائم بھی تھا۔

صائم حدرصاحب كے بروس ميں رہتا تھا۔اس ك والدرانا صاحب بهت نيك آوى عق البيل كى خو اہش پرشامین اور صائم کی شاوی طے پاک تھی مرموت كب انظار كرتى باور رانا صاحب ول كايك بى

شامن اورصائم کود کھ کرمبرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ کھیل گئی، ایک دجہ تو پیھی کہ مجھے ان بچوں سے بہت محبت می دوسری دجہ بید کہ بید میر سے زیر تحکیل ناول کے مرکزی کردار تھے۔ ناول کے کردار پر تراشے ہوئے ہی میری سوچ کا مرکز سے مریس نے يرجى تبين سوحاتها كدمير عظم كالكها بواايك ايك لفظ ان كى زندكى كے لئے اہم موسكا ہے، يكى وجد كلى ك جب بھی میں انہیں دیکھا تو ہے اختیار میرے منہ سے ان کے لیے دعائیے کلمات کل جاتے خیر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"بأل بيناهم اى كى بات كرد بابول ـ"شاهن افردگی سے بولی۔" جی انگل اس کے ساتھ بہت براہوا بلكدده اى سلوك كالمستحق تقالة "بيجله كمرے ميں موجود محمی من نہ ناموائے شامین کے۔ اس نے آوازی ست جھکے سے دیکھا تواس کے

غرابث كي آواز سنا كي دي-

شابه كادل شايد تشدير داشت نه كرسكتا تفااس لے اس مع حرکت کرنا مجول کیا اس کی دہشت سے تھلی آ تھیں بے نور ہو کر پھر اکٹی اور گردن ایک طرف کو و هلك من اس كے جارساتھى اس خوفناك منظركى تاب نہ لاتے ہوئے وحرام وحرام کرے اور بے ہوش ہو گئے، جو ہوتی میں تھے مر پر پیرر کھ کر بھا گے ای کمج ساركاخوفناك قبقبه بلندموا-

الحلير لمحاس كي شكل بدل جكي تقي وه سنهرالباس زیب تن کیے ہوئے ایک جن کے روپ میں تھا اس کا منا سب بدن بحليول كاخرمن معلوم بوتا تفا-

مكراس كاچيره ويكھنے ولا دہاں كون تھا۔ايك لا ش جوبد صورتی کی انتها کو پنج چکی تھی اور جار ہے ہوش افر ادجن کے ہوش ش آئے کا کوئی امکان نہ تھا، وہ خود کلای كالرازش بولا\_

ورمي حسن مول ألت كلمول كوروشي بخشف والا \_ دل يرجل گراويخ والا\_"

میں طومل سائس لے کر کری کی بہت سے فیک دورے میں جان دے بیٹھے۔ لگا کر بیٹھ کیا قلم بند کیا اور نامکمل ناول کے اوراق استھے كيه، رات كانى بيت چكى كى چنانچدىش فى لائت آف کی اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا۔

> ☆.....☆.....☆ می قوم کار تی کی رفار جانجے کے لیے ضر وری ہے کداس قوم کے لوجوانوں کی سرگرمیوں کا مطالعہ كياجائي من جب محى اخبار يوهنا ، تو لوجوالوں ك مجرے ہوئے اخلاق کا حال پڑھ کرمیرا دل اندر ہی کڑھتا اینے ناولوں کے ذریعے میں نے تو اجونوں کی اصلاح كى كوشش كرد باتفا\_

آج من جب ميل في حسب معمول اخبار كا مطالعه كياتوا يك فجرن بجي جو تكاديا یو نیورٹی کی طلبہ تظیم کے اہم اور سرگرم رکن کی الماكت ك خرنما يال تقى جس كے بارے يل اكما حميا تھا كمرن والح كانام شابر تفااور شك بدنفا كد خالف

Dar Digest 21 November 2014

یں ہوئی کہ دل د ماغ یقین نہیں کرر ہاتھا مگر یہ یج تھا!ا سكى بلاكت ايے قاتل كے باتھوں ہوكى جونگا ہوں كے سامنے ہو کر بھی پوشید ہ تھا دوسری طرف لا شوں ک ساست کرنے والے شاہد کی موت کو مخالفین کے سر تھوپ رہے تھے۔

شامین کو حالات کسی بھی صورت میں بنتے نظر تبين آرے تھے

شامین سوچ رہی تھی کدصائم کو بچ ج بتادے تا كدايك الجھن تو كم مو، وہ يہ بھى جانتى تھى كەصائم اس ے کس قدر محبت کرتا ہے اور بیسب جان کراس کی ہر يثانى اور بھى براھ جائے كى اور صائم كى موجوده كيفيت بھى تواس کے لیے باعث اذبت تھی۔

شایدساری صورت حال جان کینے کے بعدوہ کوئی مفیدمشورہ ہی وے دے یا کم از کم اس کی ڈھارس تو بندهائ كالبذااس اميد كساته شامن في مب كه صائم برواضح كرنے كا فيصله كرليا۔

اس وفت وه پائنس باغ میں اکبلی گھاس پر بیٹھی سو کھے تکوں کوتو ڑ توڑ کراٹی پر بیٹانی کو دور کرنے کی كوشش كروى تقى كداى لمح وبى منحوس آوازاس كى ساعت ہے گرائی۔

" حجلانے ہے کول فائدہ نہیں آخر تہیں میرا ہوتا ای ہے۔ "شامن نے جو تکتے ہوے چھے دیکھا تووای وتمن جان حس كى تمام زحشر سامانيون كيساته نظراً يا شامن نے ویکھاتوبس! ایک لحدے کے ایسے ايمامحسوس مواجيے كا كات كاتمام حن ايك بت يل سن الماهواس في بدواى اس كاسرايات وبدبات كى رابی موار کردی تھیں،شامن نے محسوس کیا کہ شایدوہ مھیک کہدرہی ہاس کے جذبات اس جن پیکر کو قریب یا کروافعی بے قابو ہور ہے تھے

اسے بوں لگا جیے اس کا دل اسکے قرب کی خو ابش میں وبوانہ واراس کی طرف بھاگ رہا ہوشایداس کے قدم بھی دل کا ساتھ دے رہے تھے ایک طلسم تھا جو ات حسین وشمن کی جانب لے جارہاتھا۔

منے نے اختیار لکلا۔'' کومت '' اس جملے پر س لوگ جرت سے اس کی جانب تکنے لگے مروہاں تو کوئی

"يتم كس سخاطب مو؟" و کسی ہے بھی نہیں۔ 'وہ بولی۔ "كمال ب\_" حيد رصاحب نے كہا نديم تو دوسری جانب ہے؟"

میں نے شامین کے ماتھے پر نیسنے کی بوندیں اجر

ادهرصائم بعی کهدر باتفا-"آج کل انبیل جانے كيا موكيا ب كرجيب وغريب حركتي كرنے كى بين-" " كول بحتى " حيدرصاحب كويا بوئ، پھر شامین منس کر بولی، بچھنیں مایا ویسے ہی بہتو پر بشان ہوجاتے ہیں۔"

حيد رصاحب بنس كر بولے" و يكھتے شاہا ن صاحب اب يج بهي بم عرزان كرن لكي بين-" وہ تو سلام کر کے باہر جل دیے میں اور حیدر صاحب ادهرادهرك باتول من مشغول مو محية مجهدر بعد میں نے واپسی کا قصد کیا مرحیدرصاحب اب شطرنج کھیلنے كاراده ركفتے تقے مرجي شام كادعده كركے كھراوٹ آيا۔ شايدناول كاناتكمل مسوده مجھے اپنی طرف بلارہا تفاء میں بے اختیار رائٹنگ عبل کی طرف بردھ کیا اورائے خیالات کولم کے سپر دکرنے لگا۔

شاہد کی موت نے شامین کے اعصاب کومزید بوجه تلے دبادیا تھااس کی جڑج ٹی طبیعت نے صائم کو بھی يريشان كردياتها-

ايك الجھن تھى جوخو د بخو د وجو د شل آھئى تھى شاجن كوكى كم حوصله يابز دل الزكن بين تقى محريد مقابل اس كرما منے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہ تھا اس كا دماغ كيهم وچنانيس جامتا تفااب توبات اس قدر بره جي تکي كداكك انساني جان ضائع مو يكي تمي اورتين جارجانيس مزيدز ندكى اورموت كدرميان معلق تعين-شاہد کی موت اس قد رعجیب وغریب حالت

Dar Digest 22 November 2014

وہ سامیر بھی د بوار برسر کما ہوایک ست بوسے لگا شايديه بات تواس سائے کوجمی معلوم نتھی کے ندیم تو وہیں كرا بادرات داوات ركة موئ وكوراب اس نے ایک طویل سالس کی وہ چند کھے وہیں کھڑار ہااور بھراندر کی جانب چلا گیااس کے چبرے پر کمل سکون تھا وہی سکون جو ہمیشہ سے اس کے چیرے پرموجز ن رہتا تھا۔ ندیم کوئی معمولی بینبیں تھااس کی عمرلگ بھگ پندرہ سال تھی وہ عام بچوں سے کافی مخلف تھا اس کے پید اہونے سے بل اس کی مال نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بزرگ نے ایک بچراس کی کود میں دے کرفر مایا \_" بير بجيان كى طرف سے تھنہ ہے ادراس بچے كى تربيت اور برورش دہ خود کریں گے۔" پھر ایسانی ہواند مے تو بچین ے بی عجیب وغریب عادات کا مالک تھا اس لیے وہ سب ہے الگ تھلگ رہتا تھا ا، وہ عام بچوں کی طرح شر ربمى تبين تقااس كارجحان اسلامى تغليمات كى طرف تقا وس سال کی عمر میں وہ حافظ قر آن ہو گیاءاس کی کم کوئی کا بيعالم تفاكدي كي روززبان نه كولتا البنة صائم عاس ك خوب بنتی می تاجم دین امور پراس کی معلومات اس قدر وسیع تقیں کہ اچھے اچھوں کا کان کا ٹما، حدثویہ کہ بڑے بوے اس کے دلائل من کردانتوں تلے الکلیاں دبالیتے۔ ر تھا ایک نیا کر دار جے میں نے ناول

مين متعارف كرواما تقار

میں نے مسودہ سنجال کرائی کری کی پشت سے فیک لگائی اور حیدرصاحب کے بیٹے شارق کے بارے میں سو چنے لگا میرے ناول کا ندیم بھی بالکل حیدر صاحب تح شارق جيها تفافرق تفاتو صرف حالات كاوه ید کدمیرے ناول کے شاعن اور شارق براسرا حالات ے گزرے تھے جبکہ حیدرصاحب کے شامین اور تدیم خوش وخرم زند کی بسر کرد ہے تھے اور میں اس اظمینان برخو دی مسکرا دیا اور لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ میا میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں ناول نہیں بلکہ حیدرصاحب مے گھرانے کی تقدیر لکھ رہا ہوں شامین نہ واہتے ہوئے بھی صائم سے سب کھ

شايدوه بهى اس كى كفيت كومجه چكى تقى وە جبكتے وه

میں تمہاری ہوں تمہارے قریب شاید سانسوں ہے بھی زیادہ قریب اورتم ہوں بے اعتنائی برت رہے ہو كياتم مجھاينا بنالو كے "اتاكم كراس في الى خارے بوجعل پليس الما تيس.

اس کی تکا ہوں کا شامین سے ملناتھا کہ شامین کے موش الرم کے وہ بے خودی کے عالم میں ایک معمول ک طرح اس طرح اس کی طرف برهتی جارای تھی کیآج وہ اپناسب مجه كورات يالي شامن بعى شايدان حرانكيزهن ك روشی میں صائم کی یا کیزہ محبت کونظرانداز کیےدے دی گھی۔ وہ اس جانب برهتا چلا گیااس قدر کہاہے ہوش ندر ہا اور سانسوں کی گرمی اے اسے چرے برمحسوس

ہونے کی مرشاید اس کی منزل ابھی بہت دور تھی۔ شامن نے ابناہاتھ اس کی جانب بر حایا ہی تھا کے عقب ے ندیم کی سکوت او رقی مولی آ واز آ لی۔

بمائي جان ادروه باختيارر يجهيك جانب بلئي جہال تدیم کھڑااہے جبرت سے دیکھ دہاتھا۔

عدىم كود يكھتے ہى شارق نے واليس اس جكه دیکھاجہاں شایدصائم سے اس کی محبت رسوا ہونے کے

اب وہاں کھے نہ تھا صرف ایک سار تھا اور وہ جو شايدشامن كو بميشه بميشه كے ليے يالينے والا مشارق نے اس کی تمام امیدوں پر بانی چیردیا تھا مگراس کے باس ا گلےموقع کی تلاش کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

شامین نے ندیم سے پھارنے کی دجہ بوچھی او شارق بولا\_"صائم بحالي آئے بين وه آپ كوبلارے إلى -" شامن طویل سائس لے کراتھی اور اندرولی صے ک جانب مزحمی۔

اجا تک اے این عقب سے آواز سائی دی۔ " كولَى بات نبيس پھر سبي چلوتم نے مجھے قبول تو كيا ابتم يرى بواوريرى بىربوك-شاعن نے خاموثی سے سنااور پھراندر چلی تی۔

Dar Digest 23 November 2014

، برابرتھالیکن بیآ وازان کے لیےاجنبی نہی ودبيلو! مجهد فريا دعلى صاحب سے بات كرنى

"جى فرمايية من فرياد على بول ربابون "أنبون نے بارعب آواز میں کہا۔

"انكل كياآب ني محصي بجايا من صائم بول ربا ہوں۔"صائم نے بے قراری سے بات مل کی۔ " احیما یا و آیا! تم علی کے کلاس فیلو ہو۔"وہ

بولے۔" كبوآج انكل كى يادكيے آھئے۔"

"انكل ياد بايك مرتبه آپ نے كها تما كرزند حكى مين اگر كوئى مافوق الفطرت بات بهوتو مجھے ضرور بتا نا\_''شامين ايك سانس ميں بولتی چلى گئ

'' ہاں مگر کیا ہوا ہے؟ خدانخواستہ کوئی مصیبت تو میں آن پڑی '' فرہاد علی تشویش ناک مجھ بیں ہولے۔ 'جی انکل مصیبت سر پر کھڑی ہے آپ فورا

آ جائے یاد ہے آپ نے جھے وعدہ کیا تھا..... ''یاں.....گر کچھ بتاؤ تو سمی آخرمسکلہ کیا ہے \_" فرمادعلى في بحراستفساركيا-

ووبس انكل آپ فورا آجائيں باقى باتيب يميل ہوں گی بس ورینہ کریں، مارے یا س وقت میں۔"

"اجيما سنواتم حوصله ركهو بين الجمي نصف محفظ میں پنچا ہوں۔"شامین نے ریبور کھا، اس کے تیس منث ات تمي سالول برميط نظر آري تھے-

شامین خود بے چین می بہ جائے کے لیے کہ آخرصائم نے کیاراہ تکالی ہے مراس میں حوصلہ نہ تھا کہ صائم ہے کہ پوچھ کے۔

صائم اورشامین مرکزی وروازے کے سامنے . كرسيون يربين ي ياديدل دے الله کے کا ان دردازے کی مت لگے ہوئے سے ایا کے دورازے پردستک محسوس ہوئی تو شاعین اور سائم تقریبا بھا گے ہوئے دورازے تک پہنچے، دروازہ کھولے ی صائم کے چرے پراطمینان کی لبردوژگئی۔

كهدة الاصائم كاروعل اس كى اميدول مع مختلف ناتها اے ایا محسوس ہوا جسے شامن اس کے ساتھ غماق كردى موكرشارق كے چرے كى سجيدى اور ليح ك مضوطی اے اس بات پرمجبور کررہی تھی کہ وہ ایک ایک لفظ مج کهدری ہے۔

اگر چاس ترتی یافته دور میں بیاتیں کھے بے مذاق سے مجھ زیادہ نہ تھیں مگر آج بیرسب صائم کے سامنے حقيقت بن كركمر ي تعين صائم كى جذباتى حالت قابل ديد مقى اس نے زندگى ميں شامين كے سواكس كوندچا با تھا وہى تو تھاجواس کی زندگی کا مرکز تھا اوراس کی زندگی ایک مخصو س مدار میں شامین کے گردگھوم رہی تھی مگر آج ایک طوفال تھا جواس کی جاہت کی راہ میں حال ہونے کے لیے اس کی محبت کے حصار میں داخل ہونا جا ہتا تھا میسوچ کر ہی ال كے ماتھے يربينے كے قطرے الجرآئے تھے۔

شامین اس کی زند کی تھی مگر آج اے اپن زندگی کی جان خطرے میں نظر آری تھی وہ دیر تک دنیا و مافیا ے یے خبراس خوفاک عذاب سے نجات کی راہ تلاش کر تے رہے ایا تک صائم کے دماغ کوز وروار جھٹالگا اوروہ الحل بری اس کے چرے سے عیاں تھا کہ اس نے نجات کی راہ تلاش کر لی ہے۔

یو نورٹی میں شامین ای ایک کلاس فیلوعلی سے بہت زیادہ قریب تھی ایک مرتبطی نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہاس کے چھافر ہادعلی سفلی ونوری علوم کے ماہر میں ایک دومر حبرصائم کی ان سے ملا قات بھی ہوئی شامین کی معصوم صورت اور دل موه لینے والی عادت نے انبیں اپنا گرویدہ کرایا تھا جمرفر ہاویل نے اسے پیش کش کی مقى كەزندى مى اگراسے كوئى اليامسكدى آئے تووه ان سے ضرور رار بطرکے، شایدوہ اسے عملی طور پریفین

دلانا چاہے تھاور آج صائم کودہ موقع مل میا تھا۔ شکی فون کی تھنٹی مسلسل بج رہی تھی ، فر ہا دعلی آ تکھیں کمتے ہوئے فیلی نون کی طرف بوجے رئیدور كدوسرى جانب ايك انسواني آوازنے انبيں چونكاديا تھاان کی زندگی میں نسوانی آوازوں کاعمل وظل نہ ہونے

Dar Digest 24 November 2014

آئے والے فر ہا دعلی تنے جوان دونوں کی پھرتی و کھے کرمزید ہریشان ہو گئے البتہ صائم کے چرے ہر

سكون د كنا بروكيا تفا\_

نشست گاه می فربادعلی - صائم ادر شامن گزشته يندره روز سے ہونے والے حالات ير تقصيلي غور كرر ب تصاح كك فرما دعلى بول المصد" بجوا ميس في اكريد شيطاني علوم جيور وي بي اور جرروز الله اي كوتابيول بر الراكر معافی ما تکتابول كين آپ لوگوب كواس مصيبت ے بجات ولانے کے لیے آخری باراس علم کواستعال کر ول كا شايدالله مجهة بالوكول كى مدد كطفيل معاف كروك يس تم ايك دات صركراوكل شام سے يہلے ميں تمہارے ماس موجود ہوں گا۔'' شامین اس بلاکی قوت کو د کھے چک تھی وہ یہ بھی جانتی تھی کے فرہادعلی اسے بس میں نہیں کر یا تیں سے لیکن صائم کے چبرے پر جھلکا اطمینان اے مایوی کے اندھیرے سے نکالنے کی سراقو ڈکوشش کررہاتھا۔ دونول این این خواب کا مول میں ایکے دن ہونے والے واقعات برغور کررہے تھے، شامین کے

جرے پر بیخوف تھا کہ کل کے بعدوہ سابیہ ہیں خون خر ابے برندار آئے جکہ صائم کے دل میں امید کی شعروش متنی کے کل کے بعداس کی محبت کے جا ندکوگر ہن لگانے والاسامير ميشرك لي الدهر على عادر من حيب جائے گا میں سوچے سوچے نہ جانے وہ کب نیندگ واد يول من جا ينجيز \_

ووسرےون شام کے جاری رہے تھ فر ہادعلی شاعن اورصائم لان من بيضي عائد في رب سف ماحول رِ کھل سکوت طاری تھا فر ہا دعلیٰ اینے لائے عمل مرتب کر رب تھے آنے والے خطرات سے س طرح تمثا جائے گا ؟ مرمقابل كى طاقت كيا موكى؟ بيرسب ووسوالات تق جن کائسی کے پاس جواب نہ تھالیکن وہ سب پی خطرہ مول لينے كے ليے وي طور يرتيار تھے

فرہادگل نے پورے گھر کا جائز ہ لیاادر گھر کا وہ کمر وجوشاعن كى خواب كاه سے مسلك تھاائے عمل كے ليے يندكرليار

مغرب کی نمازادا کرنے کے بعدوہ مینوں جوزہ كمرے ميں موجود تھ، فرباد على فے شامين اور صائم كوكمرے كے ايك كونے من بيضنے كامشورہ ديا۔ اور پھر ان کے گرد حصار کھنچ دیا۔اس کے ساتھ ساتھ دولوں کو اس بات ہے آگاہ بھی کیا کہ حالات چھ بھی ہوں وہ اس حصارے باہرنہ میں۔

اس کے بعد فرہا دعلی نے کرے کے مرکز میں ایک وار م تھینجا اور کھ ضروری سامان اس دائرے مل رکھ کرخود دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔

شامین نے ان کی ہدایت کے مطابق کرے میں میلے ہی ایک مقع روش کر دی تھی کمرے کے گہرے اند چرے میں موم بی کی روشی میں عجب وغریب سائے نخلیق ہورہے تھے۔

اجا تك فر بادعلى في منيد بين مجه يرم عناشروع كيا ان کے بڑھنے سے کرے میں مٹن کا حماس بوھ رہاتھا ان کی آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ کمرے میں گری اور تھٹن بھی بردھتی گئی۔

اما مک کرے میں ہوا کی سراسر اہت سنائی دیے آئی آ ہستہ ہستہ اس آواز میں بلیوں کے رونے کی آ واز بھی شامل ہوگئی، شاہین اور صائم کا ول سینے کی بجا ئے کنیٹیوں میں دھڑک رہاتھا۔

ہوا کی سر سراہٹ میں خو فنا ک چینیں اور جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہوتی گئیں ہوں لگتا تھا جيسے بدروهيس توحه كنال مول

شامین اور صائم که اعصاب تل ہوتے جارے تے ان کا بی جاہ رہاتھا کہ کہیں دور بھاگ جائیں مگر بإول ان كاساته بين دررع

فرمادعلى صاحب اظمينان سے اپنے عمل ميں مصر وف تصرنیاد مافیات بخرانبول نے شامین اور صائم کوئی ہے منع کیا تھا کہ خاموثی ہے اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ نیاور بات می که ده دونوں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ٹایدز مین سے چیک گئے تھے۔ بمراماك چيخ ل كاسلسلهم كيابرطرف ايك

Dar Digest 25 November 2014

سکون ہوتا ہے۔

به خاموثی بہت پرسرارتھی ایسا لگنا تھا جیسے زمین و آ سان جم وقمر کی گردش رک گئ ہوجیسے وقت کوسی کا بے چنی ہے انظار ہو پھروہ آگیا جس کا نظارتھا موم بی کا شعلة ترتمرار باتها موم بتى سے نظنے والا دھوال ايك مرغو لے کی شکل اختیار کرتا تھیا جیسے جیسے دھوان چھٹا اس سے ویی حسین چرو مودار ہونے لگا جودودن مل شامین کے ايمان كودْ كُمُكَا چِكا تها وه مجسم حسن اپني تما تر دل آ ويزيول اوررعنائيول كساتهاآن موجودتها-

ایک لمح کے لیے شامین احساس ممتری کے اتھا ه سمندر میں ڈوب گیا شایدوہ بھی صائم کی سوچ پڑھ چکا تقااس نے ایک نظرصائم کودیکھا پھرصائم پر تقارت آمیز تظرد التي موتے بولا۔

"ناوان اور حقير"

فربادیلی ایک دم کھڑے ہوگئے وہ بولے۔" توخو وكوكيا مجهة إعمر ذات الجمي من تحقي بنا تابول كمين كيا كرسكتا موں و يكها موں تو كيے اس كى زندگى سے كھيل -405

ووق بھے ہے ہم کلام ہونے کی کوشش کررہا ہے مگر انہیں میں تیری بات کا برانیس مناؤں گا تر میں تھے تيرى اوقات ضرورى يادولا دَن كا تاكه آئنده مجمى كوني

شامين كوبهكانه سكي فرباعلى سےعصلات منج محتے انبول نے مندمیں کھے برد بروایا اور ایک جھکے سے دونوں بھیلیوں کے جوڑ کر مع کی جاب کردیاایا کرنے کی دریقی کی تع سے آگ ی لیٹیں ابھرنے لگیں ادر اس بلا کے خوبصورت جسم کو فیرنے لگیں لیکن بیاکیا!اس کے چبرے پرتو سکون تھا ممل سكون بحروه اى ادا \_دلربانى سے بولا-

"ب وقوف انسان تو كيانجمتا تفاكه تو مجھے جلادے گاشابدتو مجھے سے دافقے نہیں میں نارجن ہوں میں تو خور نار ہوں اور تو مجھے جلانے چلاہے میں جوخو وشعلوں ہے مسل کرتا ہوں جھ جسے کم ذات میر الکوے جائے

۔ 'اتنا کم کرنارجن نے ہاتھ سے جھت کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرہا دعلی کے عین سر پرخون کی بارش برہے گی۔ خون فر ہادعلی کے پورے جسم کو بھگور ہاتھا، خون ے اٹھنے والی بد ہونے شامین اور صائم کاسانس لینا محال كردياتها خودفر بإعلى كابيعالم تها كهجيسان يرتيزاب ذالا جار با مواوران کی بڈیوں تک میں حرارت محسوں مور بی تھی۔ محرآ ستدآ ستد شط سرد برنے کے فرمادعلی کا جسم فالج زدہ ہونے لگا جن کے لبول پر شیطانی مسكر ام نے پھیل گئی وہ بولا۔'' تیرے ساتھ جو کچھ ہواوہ تیرااپنا كيادهراب ابايك وارميرابهي ويكه-"

جِن تُو مجھے جلانے جلاہے اپنی آگ کا انجام دکھے بدبخت

مچرنا جائے کیا ہوا؟ فر ہا دعلی کے پشت پرایک ساہ ہاتھ نمودار ہواجس نے اسے گردن سے پکڑ کرا ہو میں بلند كيااور پرشم يريخ والافر باعلى كالاتفاشم ك شعلے سے طرایا اور شع بھ كئ اس كے ساتھ بى وہاں جيوں كا سلسله شروع موكبا

جن کھلکصلار ہاتھا پھروہ احا تک صائم کی جانب مڑااور بولا۔''سن اڑے جے تو اپنا بنانا جا ہتا ہے وہ میری ہے اور میری بی رہے گی۔اس کی آروز دیجوز دے كيمس اياند وكرتو حان ب الحددهو بين "اتناكه كرجن شامين كي جانب متوجه وااور بولا-"شامين تم مر ف میری ہو، دنیا کے کسی عالم میں اتنی طاقت مبیں کہ جھے زیر کر سکے صرف تم ہوجو مجھے زیر کرسکتی ہولیکن طاقت ہے ہیں محبت ہے۔

اور ہاں جھے نے نکلنے کا خیال دل سے نکال دو میں آسان کی وسعوں میں بھی تہیں تلاش کرنے کی قو ت رکھتا ہوں تم تک رسائی کے لیے مجھے زمان ومکان کا یا بند ہونے کی ضرورت نہیں۔''اتنا کہ کرنارجن کھڑ کی کی جانب بوها آخری مرتبه مؤکر شامین کی طرف و یکھا اور چرفر ہا وعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "اے دیکھ لویہ ساری زندگی ایا جوں کی طرح گزارے گاس کے اختیار میں صرف زبان ہے باتی جسم کوشت کا ایک ڈھرے یہ جب تک زندہ رہے گالوگوں کو جھے

Dar Digest 26 November 2014

ہوگئی ہے ابھی تھیک ہوجائے کی تم اپنا کام کرو۔" شارق نے ایک لھے کے شامین کی آ مجھوں میں جھا نگا اور پھر معنی خیز انداز میں بولا۔" آ پ کی آ تھو میں آنسو،احیما تو اب بھابھی د بورے جھوٹ بھی بولنے کی ہیں۔

پھر شارق فرہا دعلی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا- "كيون انكل كيامواآب كي طبيعت كو؟"

فر ہا دعلی بولے۔'' پچھ نہیں بیٹا جسم میں کچھ اكر ابث ہے۔"

بہت برا ہوا ندم جبک کر بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک کرناہی پڑے گی۔

شارق كاس معصومات ادار سجى مسكرا المطي صائم جوكه نديم سے حقیقا بہت محبت كرتا تقالے شارق يربهت پيار پرآيا۔

شارق ایک دم اشااور تیائی پر پڑے ہوئے گاس میں کچھ پڑھااور بانی میں پھونک مارکرسارا یانی فر ہادعلی ع جسم پرانڈیل دیا فرہا علی عے جسم میں ایک جمر جمری ی پیدا ہوئی اور انہیں تمام جسم میں آگ ی لگی ہوئی محسوس ہول وہ گھبرا کراٹھ کھڑا ہوئے اور پھرخود ہی جیران رہ گئے وہ اٹھ سکتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ یا وُں ہلا جلا كرد يكي ان كي تمام بدن من حركت موجودهي وه برطر را سے و کمت کر سکتے تھے۔

انہوں نے حرت ہے شامین اور صائم کو دیکھا چران کی نگاہیں شریم تو پرجم کئیں جوسکون سے بیٹھامسکرا ر ہاتھااب بھی اس کی نگاہوں میں وہی ابدی سکون تھا جوا س کاسب سے بری خوانھی۔

شامین صائم اور فر اعلی بے چین متھے یہ جانے کے لیے کہ شارق کے پاس ایس کوئی قوت تھی؟ شارق ان کے چبرے پڑھ چکا تھاوہ ان سے پہلے بی بول اٹھا۔ '' کائنات کی ایک حقیقت سیجمی ہے کہ اند حیرا روشي پرغالب بيس آسكا مروشي بھي اند هرے ميں جيپ نہیں علی پس روشی ہے عشق کروتمام کا ناہے کا نورتم میں خود بخودست آئے گا بى زندى بى بندى بادرى

الجينے سے منع كرتار ب كا اور اس كا بيال سب تمهارى وجسے ہوا ہے جھے امید ہے کداب تم کی کی زندگی کو خطره مين شيس ۋالوگي " پھر نار جن ہوا ميں تحليل ہوكر كمر ے ہاراکل کیا۔

سمرے میں عجیب دھیگامشتی کا عالم تھااب کمر ے میں نارجن تھا نافر ہادیلی پر کرنے والاخون تھا بس فرہاد على تقے جن كا تمام جمم أكرُ ابوا تھا يا وہ دائر ہ تھا جس بيں وه دونوں اپنے آپ کو مخفوظ خیال کررہے تھے۔

شامن اورصائم في قرباعلى كوبمشكل جارياكى بر لثاياان كى حالت عجيب تقى ان كاساراجهم بحركت تقار ان کی آ تھوں میں بے بی کے آ نسو تھے ادھر صائم کی وجہ سے فر ہا دعلی کی بیدحالت ہوئی فرہا دعلی نے صائم کی اندرونی کیفیت کومسوس کرتے ہوئے کہا۔ "بينا! اداس مت بواجهها بني اس عالت كاتطعي

افسوس نہیں افسوس او سے کہ میں حمیس مصیبت ہے نجات ندولا سكاوه واقعي طاقت ميس ميري سوچ سے بھي

شامین جواب تک خاموش مقی زئی کر بولی۔ "انكلآ خرآب كوشي حالت بس لان كاكوكي توطر یقد ہوگا۔ "فر ہادیلی خفیف می سکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ' ونہیں بٹی یہ نارجن کا دار ہے اے کوئی نہیں كاك سكما بال نارجن الى اسے واپس لے سكما ہے مكروہ ایسامهی نبیس کرے گا ،اب تو شاید بقیہ عمر جاریائی پر ہی

شامن اورصائم كي أكهول سي أسوروال تق اجا تك كمر كاوروازه كهذا اورنديم كامترا تا چرونظرة يا -اس نے بین اور انکل کوسلام کیا پھر حالت کی نز اکت و مکھتے ہوئے بولا۔

كيابات ب بماجى انكل كى طبيعت خراب "F-1/4

ال سوال كاجواب وه دونول كياديــــ شامین نے مصنوی انسی چنتے ہوئے اس سے كها- " نبيس كوكى بات نبيس اجا تك انكل كي طبيعت خراب

Dar Digest 27 November 2014

سامنے نظر آنے والے یہاڑوں میں لے جائے **گا** پھر میرے خون سے خود بھی عسل کرے گا اور اپنے شیطان آ قاکے بت کوبھی عسل دے گا۔اس سے اس كوايخ شيطان آقاك مزيد خوشنودي حاصل موگ \_ وہ دنیا میں بدی کو سیلنے میں اہم کام کرے گا اور زبردی لوگوں کو اپنا غلام بنا کر فرمب سے ورغلائے گا۔اس خوفاک آ دی کا مزید کہنا ہے کہ بی پورن ماشی کی خاص رات کو پیرا ہوئی ہوں۔تمہاری قربانی ے میراآ قابہت خوش ہوگا۔''

پھرمنظر بدل جاتا ہے مزئل۔ ایک خوبصورت ی لڑ کی جس کا سفیدلیاس اور سنہرے بال ہوتے ہیں۔ وہ مجھے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شیطان بھی اینے مطلب میں کا میاب نہیں ہوسکتا۔ اگر یہ تخفیے مارنا جا ہتا ہے واس دنیا میں وہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس کے ہاتھوں اس کی موت ملسی ہوئی ہے۔"

پھر جھے بار بارتم نظرآتے ہو۔ میں مر تائبیں جا ہتی مزل، خدا کے لئے مجھے اس ڈراؤنے آ دی ہے بحالو۔ مل صرف تهاري محبت من زنده ربنا عابتي مول " اس کی آ تھوں میں آنسو کے ساتھ ڈر کی اہریں بھی دوڑنے لیس ،اور جس کا نب کررہ گیا۔

ووحمها والمحال بوگارسائز وابيش كهديا بول-جب تک میں زندہ ہوں۔ کوئی بھی تمہاری طرف آ کھے الفاكرنبيل ويكھے كا۔ جھ پر جروم ركھو۔" ميں نے اے تسلی دی۔ میں خود بھی تذبذب کا شکار تھا کہ اس نے محض ایک خواب کو پوں اتنااہم بنایا ہے۔ پھرہم وہاں سے گھر آ مجئے۔ گھر آ کر میری سوچ ایک بی سوئی پر انکی ہوئی مھی۔ جاند و بے میں صرف دو دن ہی رہ مے تھے۔ اور بیربات میں ایک بہت بوے عالم سے سی تھی کہ جو خواب سلسل آئے وہ سچا ہوتا ہے۔اس کی تعبیر حقیقت مي بدل جالى ہے۔

دودن ملك جهيكتے موئے كزر كئے۔ ميں سازه كو تسليال دينا ربا كمتنهيل بحونبيل موكا بيرخواب خيال ہوتے ہیں بس اور گھر میں کی بتانا مت ، مگراس کی بے

ہے۔ طاہرہ مجھے وہاں چھوڑ کرواپس چل کی۔سائرہ کے چرے ہر پریثانی کے اثرات مسلط تھے، اور اس کا چرہ کی خزاں رسیدہ پھول کی طرح مرجعایا ہوا تھا۔اس سائره اور جوسالكره مين سائره تحى-اس مين بهت فرق تفا\_بیسائزه برسول کی بیارلگ رای تھی۔

"كيابات ب،سائره.....اتم تحيك توجورتهاراب چرواز اراما كول ب-كوئى ريشانى بكيا؟ "ميل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔

"وه عن .... وه چونيس بس بلكا سا بخار بـ" اس فيات كوالناطايا-

" ويجموسائره بات كو جميادُ مت\_تمهارا چره كوني بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہتم کسی مشکش میں مبتلا ہو، بتاؤ، بات کیاہ؟"

"مزل - میں نے کہا نا کوئی بات نہیں ہے۔ تم اليے بى بات كو بر هار ب بو "اس كى آئكھول ملى كى تيرنے كى۔ "چلوكولى اور بات شروع كرو\_" اس نے بے جان ی محرابث کے ساتھ میری طرف ویکھا۔ "و في مجمع اللطرح يهال بلوايا كيون؟ وه كولي ضروری بات ہے۔جوتم چھیار ہی ہو۔" میں نے کہا۔ "مزمل ، خدا کے لئے بھے بھول جاؤ ، میں تنہارے کے قابل نہیں ہول، ویسے بھی میں بہاں مرف چند دنول کی مہمان ہول۔ کیا پیتہ موت مجھے کب اپنی آغوش مل لے لے۔ "وہروردی

"بيكيا بكواس ہے۔ وہ ساتھ جينے مرنے كى فتميل-كياده سب جموني تقيل-جواصل بات ب مج

مجص با قاعده ال يرعصه آربا تها-"م أكر مجصابنا مرکی بھی نہیں بھی ہوتو نہ بناؤ۔ میں بھی تم سے بیس پوچھوں گا۔" میں نے متدوسری طرف کرلیا۔ "مزل اگرتم جانای جائے ہوتو سنو گزشتہ ایک ماہ سے مجھے مسلسل ایک ہی خواب نظر آرما ہے۔ الك لمبارز نكاخون ك آدى جھے آكر كہتا ہے۔"اس مينے كاجيے بى جائد دوب جائے كا۔ دہ مجھے اٹھا كران

Dar Digest 47 November 2014

مینی اور پریشانی برعتی جاری تھی۔ کیونکہ خوار خوف اس برحادی موچکاتھا۔

پروه رات آخمی وه واقعی بهت تاریک سیاه رات مقى ما عركمين جاكر جيب حياتها- تارول كى جِمك بعى عائب محى ين في سائره سے كيا۔"وه بے فكر بوكر موجائے۔ یں تہارے کر کے سانے پہر ودوں گا۔" يبلي تو وه نه ماني - كين كلي -"مزال! جو ميرى قسمت مين موكا و يكها جائ كا اور يحر جونفيب مي ہوتا ہے وہ بھلا کہاں ٹلٹا ہے۔تم اپن جان میری فاطر خطرے جل مت ڈالو۔"

مريم بخت بيار ببت ظالم موتا ي بعلامي كى كب مانتا ہے۔ سوجل نے بھى بيار كائتميں دے كر كرے ميں اسے بھيج ديا اور خاص طور پريہ تاكيد كه بيہ بات كى كومت بتائے۔ ميں نے اپن اى سے كى

دوست سے ملنے کا جموث بول دیا تھا۔

سائرہ کے گھر سے مجھ می فاصلے پر ایک کافی برا ورفت تھا۔ موسم فزال کی وجہ سے ہے تو اس کے كر كي تق مركبنيال بهت مفبوط تعيل - من في خالہ کے گھرے ایک کلیاڑی لے لی تھی۔اطراف من نظرين محما كريس درخت يريز هاكر بينه كيا- چونك برعلاقه بہاڑی تھا۔اس کئے یہاں آج پہلے کی نسبت کچیزیاده بی خاموثی چمائی تنی بتاریکی جا در برطرف تن چی تھی۔ مرف سائرہ اور اس کے ساتھ ساتھ محروں کی مرحم می روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ دور پہاڑوں پر کئ جنگل جانور چی چی کر ماحول پر ڈراؤٹا اڑ چھوڑ رہے تھے۔ جانوروں کی خوفناک آ وازوں نے میرے وجود پر سکتے کی کیفیت طاری كردى تحى \_قري درخت پرجب الوكى بولناك آواز سانی دی تو میرے اعصاب پر جیسے بکل کر پڑی۔ میرے ہاتھ سے کلیاڑی چھوٹے چھوٹے بگی۔ ڈرو خوف میرے اطراف رقص کنال تھا اور بیل خود کو سنجالے بوی مشکل سے درخت پر بیٹا ہوا تھا۔ ا جا تک ایک بھیریا کی بلند بازگشت سنائی دی۔

جو خاموش ماحول کا سینہ چیر تی ہو کی بجل ی بن کر جمہ ر کری ۔ کلہاڑی میرے باتھ سے چھوٹ کر نیج جاگری اور میں خود بری مشکل سے بنی پر براجمان

درخت سے مجھ ہی فاصلے پرایک قد آور بھیریا كفرا تفا-چھوٹے سے ٹیلے پر كھزا ہوكروہ اپني لال لال آ تھوں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے منداو پر کوا تھا کر بلندا واز میں چیخ ماری ، جیے کی کو آنے کو کہا ہو۔ پھر میری طرف برصے لگا۔ بھیڑیا کو ا بی طرف آتے و کیم کریس تحر تحر کا پینے لگا۔ جیرت کی ہات تھی کہ وہ مجھے صاف دکھائی دیے رہا تھا۔ درخت کے نیچ آ کر بھیڑیائے جیے مٹی سوتھی تجرسائرہ کے محرى طرف چل يدا۔

رات کے بارہ ن ع ع سے۔ یک لخت کی کے بھاری بھر کم قدمول کی جاب سنائی دیے گی۔ میں نے معیرے کوچھوڑ کر خالف ست ویکھا۔ جہاں سے پچھ در بہلے بھیڑیا آیا تھا۔ میں نظریں بھاڑ کراس طرف دیکھنے لگا كوكه اندهيراا تنازياده تها كه يجي بحق نظرنبيس آر با تها-قدموں کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسے <u> چلنے</u> والا قریب ہی ہو۔

ور کی وجہ سے میری شی کم ہوگئ۔ اور میں وم سادھے نیچے ویکھنے لگا۔ پھراجا تک ایک دراز قد مخفل درخت کے نیچ ہے گزرا غورے و مکھنے پر جھے اتنا معلوم ہوگیا کہ اس مخص نے سیاہ لبادہ اوڑ ھرکھا ہے۔ البية تأريكي كى وجدے اس كى شكل ندو كھ سكا۔ وہ مخض بھی چانا ہواسائرہ کے گھر کی طرف بوحتا جلا گیا۔ بھیٹریا نه جائے کہاں غائب ہو چکا تھا۔

سامنے کامنظر و مکھ کر ہیں جیرت سے اچھل پڑا۔وہ فخض سائرہ کے گھر کی و بوارے ایسے اندر چلا گیا۔جیسے دروازے سے گزراہو۔

میں نے تھوڑی میں سے بیجا کی اور سوجا اس محف کا پیچاکرنا جا ہے۔ ابھی میں نیچار نے کے لئے راق رہا تھا کہ دوسرے عی لیے جھے اندرے ساڑہ کی

Dar Digest 48 November 2014

كويا مولى\_

"میں اے جاتی ہوں کہوہ سائرہ کو لے کر کہاں مياب،آپ مير عاته آئے۔ من آپ كو بتاتى موں، وہ مرے آ مے چل بڑی۔ عمل نے اس کے میکھے قدم بر حادیے۔ مل نے ذہن پر بہت زور دیا كه بيالوكى كون ب اور ميرى اس طرح مدد كرنے كا مقصد .....!معاً خيال آيا كه بيرو بى لژكى تونبيس جوسائره كوخواب من نظر آتى تقى \_ لاكثين كى زردردشى مين اید هرا کو کے کم ہوا جار ہاتھا۔لیکن اتنی روشی مرکز نہیں تھی کہ مجھے رائے کا ٹھیک طرح سے تعین ہوسکے۔وہ الوكى بوع آرام سے آ مے بوھد اى كى مير ساتھے قدم اس كے تعاقب ميں تھے۔ آ دھے كھنے كى تك ورو کے بعد ہم پہاڑوں کے بچول ایک ایک چھوٹی سی بنی يكر نثرى پر جلنے گئے جلد ہى ہم ايك بياڑى كے اوپر می محتے۔ وہاں برایک کافی برابرانا سا کھنڈرنما مکان وكمائي و براتها مكان كي حجت برايك لال روشي كا دائره محوم رباتها اورایک بے جان بھیرے کا مجسم عین منڈیر پرنصب تھا۔ جمعے کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے جرِ ماف دکھائی دے رہے تھے۔

"ایک مند-"اڑی نے باتھ اٹھا کر میرے قدم روک لئے۔"ای کھنڈر میں وہ شیطان سائزہ کو لے کر گیا ہے۔وہ لال روشن کا چکر نظر آرہا ہے نال۔ "اس نے سواليه نگابول سے ميرى طرف ديكھا۔ جواب ميں ميں ،

من في اثبات من مربلايا-

"اس شیطان نے اپن حفاظت کے لئے محافظ چكر بناركها ب\_ پہلے مجھے اے تو را موكا \_ پرتم اندر جاسكو م يمر الثين بكرو "الثين اس في مير ب ہاتھ میں تھادی۔ چراس نے دائیں ہاتھ اور اٹھا کر پنجه بنایا اور باته کو بول جمنکا دیا جیسے کسی تاریده وجود کو دهكا ديا مورايك فلك شكاف دهاكه بوار اكروه الزي مجمع بروت ند تهام لين تو من كي ف دور جا كرتا-چےت ہے بھیڑ ہے کے بھے کے کی کاڑے ہوکر بلم مح - سرخ روشی کا دائر ہمی ایے فو یا جے موتوں

كريناك في سنائي دى۔ بي الله كمز ا بوا۔ اس س ملے کہ میں فیج از تا۔ وہ محض ہاتھوں میں بے ہوش سار ہ کواٹھائے اے دیوارے گزراجیے خلا ہو۔ اب بھیریااس کے آئے آئے ایے جل رہا تھاجیے پالتو کا ہو۔ آگھ جھکتے ہی وہ میرے پاس سے ایسے گزر کیا جیسے موا كالحمولكا بو\_

من في جلدي سے فيج جلائك لكائي اوراس ك پیچیے بھاگا۔ مرد کیلتے ہی دیکھتے وہ سامنے والی بہاڑ ہوں میں غائب ہو گیا۔

میں فیلے پر کھڑا متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بری چمٹی ص نے ایک تک رائے کی نشاندی کی اوراس طرف قدم الفائے بى والا تھا كدداكس طرف ے آئے والی ایک نسوائی آواز نے مجھے چونکادیا۔ ير عقرم و بين رك كي

مس نے اس طرف ویکھا تو وہ ایک نوجوان خوب صورت لڑکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لالثین اٹھا ر می تھی۔ اس کے سنبرے بال اس کے کندھوں پر ایستاره تھے۔ دودھ جیسی گوری رجمت اورسفیرلباس نے اس کے نسوائی حس میں قدرے اضافہ کررکھا تھا۔ میں سوچ میں پڑھیا کہ بیاڑی کون ہے اور اس وت یمال کیا کردی ہے۔ پروہ لاک میرے قریب آئی۔اس نے کوے کوے بھے بر مری نظر ڈالی اور پر جھے سے خاطب ہو لی۔

"آب سائره كو بجانا جاج بين نال-"اس كى آواز میں مضاس کے ساتھ بلکا سارعب بھی تھا۔

" إل إ مرتبيس كيم معلوم بوا." من في جرت ہے ہوچھا۔

"اس بات كوچهوڙ يئے۔ الي باتي اتي او بعد يس ہوتی رہیں گی۔ مگر اس وقت سوال سائرہ کی زندگی کا ہے۔ وہ بولی۔

''لکین مجھے معلوم نہیں۔ وہ سائرہ کو کہاں لے حمیا المنافي المالي الماد كي المناه "وه كوئى انسان نبيس بكه شيطان ب-" وه الرك

Dar Digest 49 November 2014

پچھ بھی وکھائی ٹیس دے رہا تھا۔ میں دیواروں کا سیارا لیما ہوا آ کے برصنے لگا۔ جلد ان میں ایک برے بال نما كرے ميں پہنچ كيا۔ كرے كا ماحول و كھ كراك بار مرمن ڈرے دو جارہ وگیا۔ کرے کے وسط میں ایک کافی براچبور و بنا ہوا تھا۔اس کے اوپر ایک جیب ناک بت نصب تھا۔ جس کے سر پر دوسینگ اور کان کائی لیے تھے۔ چرہ خوفناک اور جمامت عجیب طرح ک مھی۔ بت کے ایک ہاتھ میں ایک چک دار تکوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی بری جلتی ہوئی مشعل تھی۔ پورے کرے میں بے شار دیے جل رہے تھے۔ دوسرى طرف اى طرح كے دواور چھوٹے بت ایتادہ تھے۔ برے بت کے قدموں میں سائرہ کا بے ہوش وجود بڑا ہوا تھا اور وہ شیطان سیاہ کبارہ اوڑ ھے اس ك قريب بى آلتى يالتى مارے بيضا آكسيى بند کے کھی را صرباتھا۔

میں دیے ماؤں سائرہ کی طرف بردھا۔ ا جا تک اس محض نے سر تھما کرمیری طرف دیکھا۔ خوف نے مارے میری توشی کم ہوگئی۔اس کے چبرے ير كوشت بوشت نام كى كوئى چيزند تھى -صرف برياں ہى محس براس کے جم سے چکاریاں نکانیکیس۔ "ا مے لڑ کے کون ہے قو ، اور بہال کیا کررہا ہے۔" وه كرخت آ واز مين بولا \_

'' میں کون ہوں اس بات کوچھوڑ و۔ سائر ہ کو لینے آیا ہول۔اے مرے حوالے کردو۔" میں نے مت يكيا كرك كوكتي آواز من جواب ديا\_ جواب من اس نے بائد قبتیہ لگایا۔ جس نے کرے کی درود بوار ہلاکر

" إكل بكياتوا بس اس لاكى كوتيرے والے مجھی نہیں کرسکتا۔ بھاگ جا یہاں سے ورنہ بے دردی ہے ماردوں گا بچھے ۔''وہ اٹھ کرمیری طرف بردھا۔ "میں سائرہ کو بہاں سے لئے بغیر میں جاؤں گا، جاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔" میں نے مفوں لیج میں کہااوراس کے حلے کے تیار ہوگیا۔

کی کوئی مالا ٹوٹتی ہے۔ اما كم الكلي المح من بحيرًا كي بهيا كم حيخ سنائی دی۔ جسے من کرمیرا کلیجہ چھلنی ہونے ہوتے بچا۔ میں نے بھا گئے کے لئے لڑی کی گرفت سے اپنا ہاتھ چیزانا جاہا۔ مراس کے ہاتھ کی گرفت کہیں زیادہ

ودختہیں ورنے کی تطعی ضرورت نہیں۔ جب تک میں ساتھ ہوں۔ بھامنے کی ضرورت نہیں۔" اس نے

وواس كاطلسم أوث چكا ب\_ابتم بلاخوف اندر جاسكتے ہو۔ مرايك منك ركو۔" اس في باتھ اٹھا كر میرے سر بردکھا۔اس کے ہاتھ سے سزرنگ کی روشی نکل کر بورے وجود میں سرایت کر عی اور میں خود میں اك في تبديلي اور طاقت محسوش كرفي لكا-"تم اس قابل ہو گئے ہو کہاس سے الرسکو۔ اور وہ دیکھو کھنڈرات كاندرجان كاراسته صاف نظرة رباب-"اللاك نے برے ہاتھ سے الٹین لے کردخ اس طرف کیا تو ایک درواز ونظر آرما تھا۔ جو غالبًا اندر جانے کا راستہ تھا۔ "بدوروازہ کھول کرتم اندر چلے جاؤ۔ تمہیں سائرہ اور وہ شیطان نظر آئے گا۔ جنتی جلدی ممکن ہو سکے سائرہ کواس کی گرفت سے بھالو۔ کونکہ آج ہرصورت مين وه شيطان اس كي قرباني ويناجا هي كااور تعبرانامت ؤث كر مقابله كرنا-" دوسرے بى لمح ميں وه الكى وہاں سے غائب ہوگی۔

"میں نظریں تھا تھا کراے اروگرد تلاش کرنے لگا۔ مرود کہیں بھی نظرندآئی۔ بیں اس سے بوچھنا جا ہتا تفا كدوه كون إورميرى مدد كول كردى ب-

ببرحال بيرونت اليي باتون كيسويخ كانبين تھا۔لہذا میں نے دروازے کی طرف قدم بوھادیے۔ دھر کتے ول کے ساتھ درواز ہ کھولا۔ وہ عجیب طرح ک ج ج ایث کے کھل گیا جسے برسوں سے بند ہو۔اندر ایک لبی رابداری تھی۔جس کے دونوں اطراف کرے بے ہوئے تھے۔ جو گہری تاریکی کی لیٹ میں تھے۔

Dar Digest 50 November 2014

ور دروئے جم يربله بول ديا۔ جن نے بهت وكماكى اگر تھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اورائه كمر ابوا\_

"شیطان نے قبقہدلگایا اور آ مے بڑھ کرمیری حرون ایک ای ماتھ سے دبوج لی میرے طلق عل خراش می پر حمی اور میں گردن چھڑانے کے لئے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ پھر اس نے مجھے اوپر کی طرف اجھال ویا۔ یس کائی دور جاکر کندھے کے بل گرا، اذیت سے میرا وجود جھکے کھانے لگا، یاس ہی تکوار پڑی تھی۔میری نظراس طرف اٹھ گئے۔ میں نے ہاتھ برُها كرتكوار الفالي اور ساتھ ہي جب لگا كر اٹھ كھڑا ہوا۔ پھر دوڑ تا ہوا شیطان کی طرف بردھا اورسیدھی تلواراس کے پیٹ میں تھسیروی ایک طرف کرااور شیطان کا مندکھلا کا کھلا رہ گیا مگراس کے بعد جومنظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ چرت وخوف سے اس نے مجھے جھوڑ کرہی رکھ دیا۔

شيطان نے مکوارائے وجود سے ایسے نکالی جیسے انسان این جیب سے ہزار کا نوٹ تکالیا ہے۔ تکوار اس نے ایک طرف سیکی اور توی بیکل قبقے لگانے لگا۔ ساتھ ہی وہ اپنی چھاتی پرزورز ورے ہاتھ مارر ہاتھا۔ "میانے بی مارے گا یکوارا کھا کراس بت کووے مارو - بیشیطان فورانی مرجائے گا۔ " مجھے اس لڑ کی کی سرکوش سنائی دی۔ میں نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو میجھ بی فاصلے پر دوسرے بت کی چیک دار تکوارز مین بر ير ي بوني هي\_

میں نے وہیں سے جست لگائی اور تکوار کے اور جا کرگرا۔ مجراے اٹھا کرسیدی بڑے بت کی طرف مينك دي يكوار تيركي طرح سيدهي بت كي حيماتي جي جافسی ۔ شیطان کے تیقیم یک دم بند ہو گئے اوراس کے منے کا رھالال سال نکل برا۔ اس نے سینے برہاتھ ر کے تو وہاں سے بھی خون اہل پڑا۔ ساتھ بی ایک بہت برا خوفاك دهما كه بوار ميراس چكرانے لگا چرخود بخو د میری آ محص بند ہو کئیں۔ مجھے کے خرند کی کہ میں کہاں ہوں۔

پر ..... "اس نے ہاتھ اٹھا کران چھوٹے بنول کی طرف كياتواس كے ہاتھ سے سرخ رنگ كى روشى نكل كران بوں پر بڑی، وہ محرک ہوئے اور کوار برآتے ہوئے میری طرف بوسے لگے، میں نے خود کو چوکس کرایا۔ ایک نے برے سر پر پہنے کر جھ پر مکوار کا دار کردیا۔ میں جلدی سے ایک طرف ہوگیا اور ایک بجر پور کھونے اس كے ٹاك يروے ماراوہ چند قدمون كے فاصلے ير پہلو کے بل گرا اور مکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے چرتی ویکھائی اور لیک کروہ تکوار اٹھالی۔ دوسرے نے آ مے بوھ كر جھ رِكواركا واركرديا۔ من نے جلدى ے کواراس کے آگے کردی۔

ایک آ سانی بجل کڑی اور جھے اینے ہاتھوں میں در دمحسوس ہونے لگا۔اب ہم ایک دوسرے سے زور آ ز اکی کردے تھے۔اس بت کے منہ سے در تدے جیسی غرامٹ نگل رہی تھی۔ جھے ایبالگا کہ میں گر جاؤں گا۔البدامس نے بیدم اپنی تکوار کو پیچھے کھینجاوہ آسے کو جھاتو میں فے تکواراس کی گردن پردے ماری اور پھر لمح بیں اس کا سرکٹ کر دور جا گرااور آگ نے اس کو ایی لپیٹ میں لے لیا۔

دوسرے نے جھ پر چطا تک نگائی اور جھے این مرفت میں لے لیا۔اس نے تین جار کھونے میرے ہائمیں پہلو پر رسید کردیئے۔ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پھراس نے جیسے ہی میری گردن کواسے اسنى فكني من لينا جابا و محل من الكاموا آيت الكرى كالاكث اس كے باتھ سے الراكيا تواس كے وجود ير آگ مسلط ہوگئی۔ کچھ دیر بعد وہاں پرسیاہ را کھ پڑی ہو کی تھی۔

"میرے محافظوں کو مار کر تونے اچھانہیں کیا لا ك .... اب مرب اته عدونين في يا ع كا-" اور سے کمہ کراس نے مجھے پکڑلیا اور اٹھا کرسامنے دیوار پر وے ماردیا۔ ہوا میں اڑتا ہوا مرا سر دیوار کے ساتھ فكرايا اور من يج كريزا مير يسر حون بهنالكا

Dar Digest 51 November 2014

پیٹیں کئی در بعد مجھے ہوئی آیا۔ جب میں نے اٹھ کردیکھا تو ای درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا ادر قریب ہی سائرہ پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کرا سے ہلا یا جلایا کر وہ ہوئی میں نیس تھی۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا جا یا۔ میرے مرش میں اس قدر شدید چکر آیا کہ مجھے زمین گھوئی محسوس ہوئی۔ بدن کے اٹک اٹک سے دردکی فیسیس محسوس ہوئی۔ بدن کے اٹک اٹک سے دردکی فیسیس المنے لگیں۔ سر میں چوٹ لگنے کے باعث خون کائی مقدار میں بہہ چکا تھا اور جب دھا کہ ہوا تھا تو میرا جسم دو تین باردیوار کے ساتھ کر ورک میں بردھ رہی تھی۔ میرا سر باربار میں کے ساتھ دردکی شدت بھی بردھ رہی تھی۔ میرا سربار باربار کے ساتھ دردکی شدت بھی بردھ رہی تھی۔ میرا سربار باربار کے ساتھ دردکی شدت بھی بردھ رہی تھی۔ میرا سربار باربار کے ساتھ دردکی شدت بھی بردھ رہی تھی۔ میرا سربار باربار

ا جا تک الشین کی زردروشی ہم پر پڑی۔ دیکھا تو وہی لڑی تھی جو پہلے جھے کھنڈرات تک لے گئی تھی۔اس نے ہاتھ بڑھا کر جھے سہاراد یا اور ش اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہم دونوں نے سائرہ کو اٹھا کر اس کے کمرے تک بہنچایا۔ سائرہ کے گھر والے تو بے خبری سے ایسے سور ہے تھے جسے آئیس کچھ معلوم ہی نہیں۔ باہر کا دروازہ اس کے کمرے شری طاقت سے کھولا تھا۔ سائرہ کو اس کے کمرے ہی جھوڑا ،سائرہ کے اس کے کمرے ہی چھوڑا ،سائرہ بے سدھ تھی۔ پھر میں اور وہ اڑکی ای درخت کے بیجے آگئے۔

" بقینا تمہارے دہاغ میں میرے متعلق بہت اسے موالات اٹھ رہے ہوں گے۔" وہ لاکی جھے سے مخاطب ہوئی۔ " پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کھنڈرات سے تمہیں اور سائز ہ کو میں اٹھا کرلائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ تہمارے گلے میں موجود آیت الکری کے لاکٹ نے جھے سے ذیادہ تمہاری حفاظت کی۔ تیسری بات یہ گیا۔ آخری اور خصوصی بات یہ کہ میں کون ہوں۔ اگر گیا۔ آخری اور خصوصی بات یہ کہ میں کون ہوں۔ اگر اس دنیا میں شیطانی طاقتیں ہیں تو اللہ تعالی نے اچھی طاقتیں ہیں تو اللہ تعالی نے اچھی طاقتیں ہیں۔ جو انسالوں کی مدد کے لئے ہروقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان موں؟ کیا جوں؟ تمہیں اپنے ذہن پرزور دیے کی ضرورت نہیں ،

اچھااب میں چکتی ہوں۔'' ساتھ ہی وہ وہاں ہے چکتی ہو کی بہاڑوں میں کہیں عائب ہوگئی۔

میں وہاں سے خالہ کے گھر آسمیا۔اوراپ بڈر سکون سے سوگیا۔سب لوگ سور ہے تتے۔اس لئے تسی کومیر سے بارے میں پنہ نہ چل سکا۔اب میں مطمئن تھا کرمیائرہ کی زندگی نانج گئی۔

جب صبح محمر والول نے میری حالت دیمی تو حیران رہ مگئے۔ ہرایک نے سوالوں کی بوچھاڑ جھ پر کردی۔ بیرسب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں نے بھی حجوث کاسہارالیااورکہا۔

''رات کو پہاڑوں کی سیر کرنے چلا گیا تھا۔ میرا یاؤں پیسلااور میں نیچ گر گیا۔''

اس کے بعد دوسر نے بی دن امی نے مجھے وہاں کتے نہ دیا اور ہم واپس سیالکوٹ آگئے۔ یہاں مجھے اس کے بعد واپس سیالکوٹ آگئے۔ یہاں مجھے اس تال میں داخل کروادیا گیا۔ مجھے تین خون کی بوتلیں چڑھیں ۔ پجرا یک مہیدا سپتال میں رہنے کے بعد تھیک ہوکر میں گھرواپس آگیا۔

اس دوران سائرہ کا ایک بارجی جھے فون نہ آیا۔
اس نے میرا حال تک نہ پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا
مرگیا۔ لیکن میری خالہ اور طاہرہ کا با قاعدہ فون آتا رہا۔
طاہرہ نے جھے بتایا کہ ''سائرہ تمہارا نام تک سنے کو تیار
نہیں ۔'' پھر دوسری بات س کرمیر ہے دل کوشد بیدہ چکا
لگا۔ وہ یہ کہ ''سائرہ اب اپنے کزن سے پیار کرتی ہے
اور سارا سارا دن اس کے ساتھ بی فون پر با تبس کرتی

میں سائرہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخراس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ،میرے ارمانوں کو کنارے سے درمیان غم کے سمندر میں بےرتم لبروں کے حوالے کردیا۔ اس سے تو اچھی وہ انجان ہدردلڑ کی تھی۔ جس نے میری مدد کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ لڑکی آخر کون تھی۔



## فَتَكَفنة ارم در ني-پيثاور

كمرے ميں موجود روح كى كرخت اور دل دھلا دينے والى آواز سنائی دی، میں کسی صورت بھی اس خونی کو آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ اس آواز کو سنتے هی اس جگه موجود سارے لوگ دهل کر رہ گئے اور پھر .....

## ركش، دنشين اورمن بهاتى كمانيال يرصف والول كے لئے بہت ہى دففريب كمانى

انتهائي نشلي آئلمول ش شرم وحيا كاسمندر فعاتفيس مارر با تھا۔ بلاشبہوہ قدرت کا حسین ترین شاہ کار دکھائی دے ر بی تھی۔

آج پھراس کی یازیب کی جھنکار نے راشد کی نیند تو ڑ کراے لان کی طرف آنے پر مجبور کردیا تھا۔حسب معمول وہ لان کے کونے میں پیڑوں کے محضے جسنڈ کے قریب بی بیشی تھی۔ راشد کوآتاد کی کروہ اپنی جگہ سے

حجلة عروسي ش ابول وه والان آج مجى اسے انتهائي حسين لگ ربي تھي ۔ سرخ يا توتى ليوں پر بكاساتيم اس كے حسن ميں مزيد اضاف كرد باتھا۔ جاند ک روش اس کے چرے پر پڑی تو ایک کھے کے لئے راشد کولگا جیسے وہ درحقیقت جا ندکوبی دیکھر ہا ہے۔اس کی خوب صورت لمبی پلکوں نے آ تھوں کوڑ ھا تک رکھا تفا۔ پکوں کا افعنا .... جے برسو چکا چوند کر گیا ....

Dar Digest 53 November 2014

ر کون ہے وہ زبن ....؟ مجھے کیوں نظر آئی ب؟ ميراكيا واسطه باس سيديكيس من ن زندگی میں کسی دہن کے ساتھ زیادتی تو ....!" اور پھر اس کا ذہن ماضی میں ڈوپ گیا۔

لیکن اس کا کسی دلہن یا جوان لڑکی ہے بھی واسطہ نہیں بڑا تھا.....تھک ہار کراس نے دوبارہ ایک کپ عایئے سے مجرا اور ہونٹوں سے لگالیا کہ سامنے دیکھا تو جنے بلیں جھا نائی بھول گیا۔

ہوتل کے باہر والی روڈ پر ایک انتہا کی خوب صورت اڑی اپنی کماہیں سڑک سے اٹھارہی تھی۔شاید اے کسی کی حکر لکی تھی اور وہ اب اپنا بھرا ہوا سامان سميٺ ربي تقي-

راشد کے دل ہے رات والی ساری باتیں لو بھر کے لئے لکل میں۔اس کی عمر 27 سال تھی لیکن آج تك كمي الركى في اس كے دل كے تاروں كواس شدت ہے ہیں جنجوڑ اتھا۔ وہ مبہوت سا ہوکراس حسین یا کمال كوشف بإبرتكتا رباراس كادل توجع دهركناى بعول مما تفا۔ اوراے بہمی احباس ندہوا کہ کب اس ك كب ين موجود جائ ميز يركر كي-

" .....ا يكسكور ي سر .....! آپ فعيك بين .....؟" ویشرکی آواز برراشد بوش وحواس کی دنیا میں لوث آیا۔ ر بول ..... بال.... بال ..... اوه ..... مير كيا جوا ..... " اور راشد جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا کونکہ جائے میزے موتی ہوئی اب اس کے کیڑوں پر گرنے تی گی۔میزی ركها راشد كاليل فون بعي يوري طرح ميلا موچكا تقا ..... "اوه ..... سو .... سوری .... " راشد نے برار کا لوث ویٹر کی طرف بوھایا اورسیل فون جے پہلے بی ویٹر كيڑے ہے صاف كرچكا تھا اٹھا كر عجلت ميں باہركو دوڑا۔ وہ بس جاتے ہوئے ویٹر سے اتنا ہی کہد پایا۔ "صاف كرلينا اورث تم ركالو .....!" اور ويرجران مو كراسے ديكيا بى رہ كيا جومرف 50 رويے كى عوض 1000 كا كوكرانوك ال كالحديث تما يكاتفا-بابرآ كرراشدكوريثاني كاسامنا كرنابرا كونكدوه

اٹھ کھڑی ہوئی۔راشد ہونقوں کی طرح اے دیکھنے لگا '' ویجھو.....میری مہندی کا رنگ تھیل حمیا .....'' باتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے اس نے اپنے ماتھ راشد کی طرف بردھائے۔ اس کے باتھوں بر مہندی کا رنگ واقعی مچیل چکا تھا۔ وہ بہت سادہ ی مہندی تھی جوا کٹر عور تیں لگائی ہیں۔ تھیل کے بیوں تھ دائرے کی صورت میں ....لین ولبن کے ہاتھوں بر ملی مہندی کا دائرہ بکڑ چکا تھا۔ اور مہندی کا لال رنگ کہرا موكياتها - چرد ميسے بى ويسے وه رنگ مزيد كرا موتاكيا اور داشد کولگا مے وہ مہندی کانہیں خون کا رنگ ہے۔ وہ رنگ گہرا ہوتے ہوتے مزید چھلنے لگا۔ دلبن کے جرے پر آہتہ آہتہ کرب و اذبت کے تا ژات الجرفي لكے بوجة بوجة وه داغ سارے اتھ ير م اور پھراس ہے خون کی بوئدیں کیلئے لگیں۔ خون فیک فیک کر گھاس میں جذب ہونے لگا۔اور دلہن وهيئ آواز ش كرائے كي-

کیکن راشد بت بنا سارا منظرو کیتیا ر با-مهندی کا وه دائره جو اب "خون كا دائرة" بن حكا تقا بدست بوستے دلین کی پوری کائی اور پھر پورے جم بر پھیل میا۔ بورے جم سے خون کی بوندیں سیخ لکیں ..... خون بہت جیزی ہے گھاس میں جذب ہور ہا تھا۔ اور چردین کا بوراد جودخون میں ڈوب کیا۔ابراشد کے سامنے جاند کی جاندنی میں اندھیرے لان میں صرف اس دلېن كالال وجود تھا..... خون ميں ۋويا د جود .....اور دلبن کی تھٹی تھٹی ورد میں ڈونی سسکیاں سنائی وے رہی تھیں۔راشد فرط خوف ہے تقرفقراا ٹھا آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے کرے کی طرف دوڑ لگادی۔

برسلسلدى روز سے جارى تھا۔ راشداس صورت مال سے بہت پریشان تھا۔اے مجھنیں آ رہا تھا کہ کیا كرے كيان كرے، كرشتررات كے واقع كاسوچ موج کراس کے مرش پھرے درد ہونے لگادہ ہوگ ک نیل پراکیلا بیٹے مائے کے 5 کے لی چکا تھا۔ لیکن سكون تحرجمي ميسرنبيل تفا\_

Dar Digest 54 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ييل ول ييل سوچوں پہ میری ہر دم ہے صرف تیرا چرہ اتنا ي جامنا مون .... اور .... وحواس بي لس من من ون رات راشدای کے خیالوں میں مم رہے لگا۔ برلحه برگفتری اس کی محبت راشد کوستاتی رہی۔ وہ مہلی نظر کے پیار میں بری طرح گرفتار ہوچکا تھا اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرحبہ ہوا تھا۔ زندگی میں جیسے بهارآ می تلی۔

برمجت بھی عجب جذب ہے جب موتی ہے تو نہ دن ویلی ہے نہ رات۔ نہ نام پند دیکھتی ہے نہ وات یات .... بس ہوجائے تو چین سے نہیں رہنے دیا۔ راشد نداس کا نام جانا نداس کے کھریا خاندان کا ية .....بس ايك جذبه تما جواجا نك شروع موا ادراب اس کے اندر جیے آتش فشال بھٹ رہے تھے۔اس کا ول،اس کی آ محصی اس کے جم سے اس کے دماغ سے بل بل جھڑا كرر ما تھا كدا تھواوراس سے جاكر بات كرو ..... المحواور جاكر كهدوواس سے كدكتا بيار كرنے لکے ہوتم اس سے ....اخوا دراسے اپنی یک طرفہ محبت كىشدت سے آگاه كرو .....

آج راشد نے اس سے بات کرنے کا ایکا ارادہ کرلیا تھا۔ وہ سڑک کے سائیڈ پراپی مرسڈیزے فیک لگائے کھڑا تھا۔ بیرٹرک کافی مخبان آبادھی۔اس لئے كانى لوك آجار بي تقدات كفر كفر دو كفظ ہو چکے تھے۔راشد کی نظریں اس کوڈھونڈر ہی تھیں۔ "کبال ہوتم طے آؤ محبت کا تقاضا ہے غم ونیا سے گھرا کر مہیں ول نے نکارا ہے....!" راشد کے ذہن میں اس کیت کے بول کو بخ

اس كے دل و د ماغ سے " دابن" والاخوف بالكل فتم ہو چکا تھا۔ گزشتہ دو تین دن ہے اسے'' البن نظر نہ آگی

البرابا برنبين تقى \_ راشد كامنه لنك حميا \_ وه مزك براي جكه كمر اتفاجهان اس في اب مجدور ببلي ال متع حسن کوائی تمام زعنائیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ دو کیا بنادوں تمہیں کیا حسن فروزاں دیکھا تیره آگن کو بھی ماند گلتال دیکھا كاش ل جائے جھے پھر سے وہ اس دنیا میں جس رخ ياركو مانند جراعال ويكها ..... پھرینة نبیں کبائی لبی کار میں بیٹیاوہ گھر پہنچا۔ اور کرے میں آ کربستر برگر کیا۔ووٹوبس جسمانی طور پر ی گھر آیا تھا۔ اس کا سب چھر تو جیسے وہیں سوک پر بھر گیا تھا.....نجانے کبرات ہوئی اور نیندنے اسے این بانبول میں لے لیا۔

آج وه دوباره ای مول میں ای تیل برموجود تھا۔ اس کی نظریں بدستور شعشے سے ہا ہرسٹوک برآنے جانے والے لوگوں يرمركوز تھيں۔ آج جائے كا أيك بھي كي اس نے نہ پیا تھا۔ بلکہ جائے خود بھی ایک پیالی میں انظار کرتے کرتے معندی بر کئی تھی۔ آج اس کے منگوائے بغیر بی ویٹرنے اس کی فیورٹ سروانگ جائے اس کی فیل پر پہنیادی تھی۔اجا تک اس کا انتظار ختم ہوا اوروہ خوشی ہے انگیل بڑا۔

تین جار کمایوں کوسنے سے لگائے گلانی قیص شلوار میں ملوں وہ آ مے بر ھر دی تھی۔غیر ارادی طور پر ہوگل ع قریب ہے گزرتے ہوئے اس نے داشد پر بھی ایک مرمری می نظر ڈالی۔ اور راشد پھر سے دنیا و مافیہا سے

ایک دو لمح بعد جب وه سامنے آئی .....اور پھر اس كاراشدكود كينا .... راشد سكتے كى كي كيفيت شي بے خود ساای کو د کیھنے میں محوتھا۔ ہوش کی ونیا میں وہ اس وتت آیا جب وہ ماہتاب چرہ .....نظروں سے اوجمل

"او ..... ه .... بلو ..... ا" راشد كل كي طرح بماكما موابابرآ يالين كل كاطرح آج بعى اعة ف شرادير موچكي تلي-

Dar Digest 55 November 2014

تفاراور كجراس كاساراا نتظارختم موكميا\_

شان بے نیازی ہے چلتی وہ خوب صورت دوشیز ہ اسے ارد کرد سے بے جر کتابیں اٹھائے اس کی طرف چلی آربی تھی۔راشد کے دل کی دھڑ کنیں تیز ہو کئیں۔ "ایکسکیوزی .....!" وہ جیسے بی راشد کے قریب ے گزرنے کی راشد کو ہوش آ گیا اوراس نے بولنے کی ابتداه كرى ديا\_

وہ رک منی اور ایک سوالیہ نظر راشد کے چرے پر ڈالی۔ لیکن راشداس بری وش کواینے اتنے قریب یا کر جسے قوت کو یائی ہی کھو بیٹھا۔ وہ اس کے حسن کے تاج لحل ميں کھوچکا تھا۔لڑ کی کی سوالیہ نظروں میں غصہ انجر آیا۔اوروہ راشد کونظر انداز کرے آھے بوصے لگی۔ "ایکسکوزی ....رکتے پلیز ....!"اسے پہلے كدوه مزيدا كے برحتى - راشدنے فورا آ مے بره كر اے روکا۔ ''و .... ریکھئے .... م .... مجھے .... آ .... آب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہاں سراک پر مناسب ہیں ہے۔ آ ..... آپ کے صرف دومن جاميس بيرسام ميل برآكر ميري بات س لیں بلیز ....!" راشد نے بے قراری سے کہا۔ پھول کی چھوری جیسے ہونٹوں جس جنبش ہو کی اور وہ بولی۔ "مسٹرآپ جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں مِين سمجھے ..... بيہ نيا طريقيہ وْھونڈا ہے لُڑ کيوں کو ننگ كرنے كا ....؟"اس كى چىكتى پيشانى پرغصے سے بل پر محے۔ اور وہ آ مے بوصے لکی کدراشدنے التجائیدائداز میں کہا۔" آپ کو خدا کا واسط ..... بیر میری زندگی اور موت كاسوال بـ

اے خود پر جرت ہور ہی گئی کہ صرف دو دن پہلے دیمی ایک او کی کے لئے دہ کس حد کو بھی حمیا ہے۔ نجانے كون اے اس اوك كے بناائي زندگى بمعن نظرآنے کی تھی۔ جس کا ابھی تک وہ نام بھی نہیں جا نتا تھا۔ ببرحال وه حسن کی بر کالا رک منی اور ایک معے کو בלים שוונו אקינו-

.....لیکن صرف دو منث اد کے .....!" وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔راشد کوتو جیسے دنیا جہان کی دولت الم حمي وه خوشي سے پھولاند مايا.....

"او .....او کے ..... کہ کروہ دونوں ای ٹیمل پر جا بیٹھے جس پر راشد روز بیٹھتا تھا۔"جی فرمایئے۔ کیا مسلم بآپ كي ساته ....؟" لاكى نے يانى كا كاس -はとれるししいがれ

" و يكهيئ محترمه- يح كبا لو آپ ناراض موعى اور جموث كها تو ميرا آب كويهال بلانا فضول ..... آپ بتا كيس كياسنيل كى يخ ياجهوث ..... "راشد نے اس كى آ تھول ہی و کھتے ہوئے کہا۔

" و مکھتے جو بھی کہنا ہے جلدی کیے ورشی جاری ہول .....ا "الركى في دولوك جواب ديا۔

و حطيح آب كو يج اور جموث دونول بنائے دينا مول محموث بہے كميں نے آب كوديے بى بهال بلایا ہے جسٹ جائے مینے کے لئے اور کی .....

" کے یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا مول .....! "اور پرراشد كمنيش جو كها ياده اي محبت کی وکالت میں بواتا کمیا۔ نجانے کیا کہد کمیا کہ ایک ہی سانس میں ....اے آس یاس کا بھی ہوش شریا۔ دہ بس بولتا بن كيا- يهال تك كداس كي آ تكمول بين آ فوا مح اورد والركى اله كر بغير وكمد كم دبال سے جلى كى -

راشداسے بھیلی بلکوں سے جاتے ہوئے و مکھارہ

راشداب روز صح ای موثل میں جا کرتیل پر بیند جانا كه شايد اس ائي محوب ستى كا ويدار نصيب موجائے لیکن دوون تک اے وہ اور کی تظرید آئی ۔اوراس بات نے راشد کومزید بے چین کردیا۔

تیسرے ون راشد کی توقع کے برخلاف وہ لاک مول میں اندرآ کراس کے سامنے بیٹے گئی۔راشد کوشد ید جرانی ہوئی۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہاس کی سوچوں کا محور وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر بیٹ جائے گی۔

Dar Digest 56 November 2014

''و کھیجے ..... رومجت بہت بری چز ہے۔ آپ مرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجے، میں آپ کی بالوں كى وجه سے كافى يريشان تھى اس وجه سے دو دن نیوش کے لئے بھی نہ جاسکی .... بدوہ راستہ ہے جس کی كوئي منزل نبين- آپ مجھے بھول جائے.....!" وہ

"میراخود پر اختیار نہیں ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں۔بس اتنا جان کیجئے کہ میری زندگی میں اگر جینے ک کوئی دجہ ہے تو وہ صرف آپ ہیں .....!" راشد نے دو ٹوک کہدویا۔ سے اس بات کی قطعی پرواہ نبیں تھی کہاڑ کی كے جرے يك طرح كے تار ات اجر سے ..... اور وہ يمل كى طرح في المح كم بغيرا تُقرر جلي كي-

ا گلے دن سے راشد نے اس کے رویے میں واضح تید یلی محسوس کا۔ وہ راشد کو ہر روز ای ٹیکل پر بیٹھے دیکھتی اور مجھی مجھی بلکا ساتمبھ اس کے موشوں کومزیدرونق بخش دیتا۔راشد کواپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوامحسوں ہوئے لگا۔

اور پھر وہ دونول قریب آنے گے۔ ان کے درمیان ای مول میں ملاقاتیں شروع ہو کیں۔

اس او کی کا نام ما کدہ تھا۔ ما کدہ اس ونیا میں اپنی مال کے ساتھ اسمیل رہتی تھی۔ مائدہ بچول کو بیوش یر جاتی اوراس کی مال سلائی کڑھائی کرے دوونت کی رونی کھالیتے تھے۔ ماکدہ کے والداس کے بھین میں ہی فوت ہو بھے تھے۔ اور مال نے اسے متا کے ساتھ ساتھ باب کی شفقت بھی دی تھی۔ ماکدہ راشد سے پیار تو کرنے کی تھی لیکن راشد بہت امیر کبیر گھرانے اور الثيثس كامالك تعاجبكه مائده ايك انتناكي غريب كمريس لی برحی تھی اور بہاو کچ نے کا فرق اے بریثان کے وے رہاتھا کہ آخر راشدے آس یاس کے امیر کیر دوست احباب كوكراس رشت ير رضامند موجاتي کے۔لیکن راشد نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ جینا مرنا ميراتمبارے بى ساتھ ہے۔اوراس کے لئے وہ سب كو چھوڑسکتا ہے۔اس لئے وہ قدرے مطمئن ہوگئی تھی۔

راشد کے دل ہے دلہن کا واقعہ یکسرنگل چکا تھا۔ وہ زندگی کی رعنائیوں میں کھونے لگا تھا اپنی محبت کی کامیابی اے دنیا کی سب سے بوی خوشی محسوس ہوری تھی۔ اور پھر راشد کی نبیت مائدہ سے طے کردی می، دونوں بےانتہا خوش تھے، مائدہ چونکہ غریب کھرانے سے تھی اس کئے فنکشن نہایت سادہ اور تغیس طریقے سے ترحيب ديا كميار راشد كے دوست احباب وغيره في شروع مِن كافى بالليس بنا كيل ليكن أنبيس راشدكى ضدكا بخو في علم تقا اس لئے دہ راشد کی خوشی میں خوش ہو گئے۔

شادی دومہینے بعد ہونا طے پائی۔ مائدہ نے راشد کو بلے بی بتادیا تھا کہ اس کی فیلی میں نسبت طے ہونے تے بعد سے شادی ہونے تک اڑے لڑی کا ایک دوسرے سے ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اس وچہ سے گھر سے لکانا چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری طرف راشد بھی بیسوج کرمطمئن ہوگیا کہ تھوڑے ہی عرصے بعدوه آخركوات يابى لےكا۔

دونوں کمرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اور پھر ہر طرف خوشیاں رفص کرنے لکیں۔ کیں کون جانیا تھا کہاس خوشیوں بعری بہار کے پیچھے کتنا ملین د کھ مراموسم آنے والا ہے۔

آنے والے سانے ونوں کے سینے و کھتے و کھتے راشدی آنگھیں بند ہو کئیں۔ وہ بستر پر چپت لیٹا ما کدہ كے سينوں ميں ووبا مواقعا كه نيندكى واد يول مي يسن والول كاساتهي بن مميا .....

« چھن ..... چھن ..... چھن ..... چھن ..... گھٽگھر و ک مرحری آ وازاس کے کانوں میں بڑھتے ہی اس نے آئىمىيں كھول ديں ..... ہرطرف سنا ٹااور خاموشی تھی۔ وال كلاك رات كے 2 بجارتي تقى ....اس نے اینا وایم سمجھ کر سائیڈ بدلا اور آئیسیں موندگیں ..... " چھن .... چھن .... چھن .... ایک مرتبہ پھر سے وہی چھن چمناتی آ وازائے آئیسیں کھولنے پرمجبور کر گئے۔ جا ندک روشی کھڑ کی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی اور ماحول برا خوابناك مور باتفار وه شرط ح موت

Dar Digest 57 November 2014

وا تعات ایک مرتبه پھر ہے شروع ہو چکے تھے۔ بھی وہ راشد کورات میں نظر آتی مجھی دن کے دفت .....اور ہر بارانتهائي دہشت ناك منظر د كھائى ديتا جھے راشد د كھے بھى ند یا تا .....اس کی صحت دن بددن خراب ہونے تھی۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کا اثر اس کے برنس پر پڑنے لگا اور د يکھتے ہی ديکھتے ايک مہينے میں وہ بالکل کنگال ہوگيا ..... ہرطرف مایوی نے ڈیرے ڈال کئے لیکن ان حالات کا ذکر کرتا بھی تو کس ہے ..... ما کدہ ہے ملناویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ایک دو ہاروہاں جا کراہے بتانے کی کوشش مجھی کی کیکن بے سود .....

ما کیرہ تک سمی نے اس کے پستہ حال ہونے کی خر پہنیادی تھی اور اس نے جواب میں صرف اتنا پیغام

وراشوتم سے تمہاری دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ بے فکر رہو جا ہے کچھ بھی ہوجائے میں تہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔''

مائدہ کے اس بیغام نے جیسے اس کے اندر کی رہی سبی زندگی میں پھول کھلادیے۔ لمحہ بحرکے لئے اے این قسمت بردشک ہونے لگا کہاسے ایس محبت کرنے والا بھی کوئی تھا .... اس کا ول بے حد مطمئن ہو گیا تھا..... شادی کی تیاریاں جواس کی طرف سے زوروشور ے جاری سے ۔وہ بری طرح متاثر ہوئی تھیں ....اس نے کیا کیا خواب جائے تھے آ تھوں میں لیکن اب اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ این خواہشات بوری كرياتا\_اتودن رات يفركها ع جاراي هي كدا خر مائدہ کو اینے ساتھ پیش آنے والے نا قابل یقین واقعات كيے بتائے كا۔"اوركياوه بهى ميرے ساتھ ر بهنا جا ہے گی ..... کیا وہ یقین کر لے گی ..... اور کیا وہ دلہن مائدہ کومیرا ہونے دے گی؟" عجیب عجیب سے وہوے اے دن رات پریشان کئے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دویا ردلین سے ہوچھ چکا تھا كى " آخرو مكون ہے اور كيوں اسے پريشان كرر ہى ہے آخراس کا مقصد کیا ہے؟ "اور جواب میں وہ اتنا

بنی اُٹھ بنیٹا۔ آواز نے ہے آرہی تھی۔ وہ اٹھا اور كمرے كا درداز ه كھول كر نيچ آھيا۔ليكن وہاں ہر طرف خاموثی کا راج تھا۔ اور سب نوکر وغیرہ اینے كوارثر مي سورب تقے۔ دلبن كا واقعہ جو پہلے ہمى اس کے ساتھ پیش آچکا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں کھومنے لگا۔" تو کیا پھرے ....!" اور بیرسوچ کراہے خوف سے جمر جمری آئی۔اور تقدیق کرنے کے لئے وہ پکھ اورسوہے بغیر باہرلان کی طرف بڑھ گیا۔اور پھروہی منظرداشد كے سامنے تھا۔ جس كا اے ڈرتھا۔

· ولبن ....! این تمام تر رعنائیوں اور ہولنا کیوں كے ساتھ لان كے كونے ميں ابنالال لہنگا سنے بيشي تھي۔ راشد کا دل اتن زور ہے دھڑ کنے لگا جیسے ابھی سینے ہے باہر آ جائے گا .... خوف سے اس کی ٹائلیں کا عنے لگیں ..... چھن ..... چھن کرتی یازیب کے ساتھووہ راشد کے قریب آئی اور پھر دبی منظر ..... دلبن كاوجودخون من نهلاد ما كيا اورراشدايك حج

مار کرخوف کے مارے وہیں لان میں گر کر ہے ہوش موكيا\_....

"صاحب جی .... انھیں صاحب جی ...." میح راشدی آ کھاس کے توکر رفیق کی آواز پر تھلی وہ لان میں بڑے راشد کو دونو کروں کی مدو سے اٹھا کر اندر مرے میں لایا۔

"صاحب جی خیریت تو ہے۔ آپ کی طبیعت تھيك ہے۔آپلان ميں ..... كيوں .....؟" " مون ..... آن ..... بان.... بان ..... کچونبین م چائے بناؤ جا کر ..... اور راشد نے بوجھل آ تھوں کو بشكل كهولت موئ ان سب كوفيح ديا-نا شختے کی تعبل پر اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔

د دلین ..... نجانے کون ہے وہ ..... آخر میرا اس کا کیا تعلق ہے ..... کیوں پر گئی ہے میرے پیچے .....؟" کئی موالات اس کے ذہن میں اجرے جن کے سامنے واضح طور يربرواساسواليدنشان تقا .....!

راشد کے ساتھ دلبن کا دال وہلادے والے

Dar Digest 58 November 2014

واقعات ایک مرتبه پھر ہے نثروع ہوچکے تھے۔ مجھی وہ راشد کورات میں نظر آتی بھی دن کے وقت .....اور ہر بإرانتهائي دمشت ناك منظردكهائي ويتاجيه راشد ويكيمي نه يا تا .....ال كى صحت دن بددن خراب بونے كلى\_ آ ہتدا ہتداس کا اثر اس کے برنس پر بڑنے لگا اور و يكينة على و يكينة ايك مهيني في وه بالكل كرمًا لل موحميا ..... برطرف مایوی نے ڈیرے ڈال لئے <u>لیکن ان حالات</u> کا ذکر کرتا بھی تو کس ہے ..... ما ئدہ سے ملناویسے ہی بند ہوچکا تھا۔ ایک دوبار وہاں جاکراسے بتانے کی کوشش بھی کی لیکن ہے سود .....

ما کدہ تک سمی نے اس کے پستہ حال ہونے کی خبر کہنیادی تھی اور اس فے جواب میں صرف اتنا بیغام

" واشدتم سے تہاری دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوزا تھا۔ بقررموجا بے کھیمی موجائے میں تبارا ساتھنیں چھوڑوں کی۔

ما کدہ کے اس پینام نے جیے اس کے اندر کی رہی سبی زندگی میں پھول کھلا دیتے۔ لحد بھر کے لئے اسے این قسمت پردشک ہونے لگا کہاہے الی محبت کرنے والا بھی کوئی تھا .... اس کا دل بے حدمطمئن ہوگیا تھا ..... شادی کی تیاریاں جواس کی طرف سے زوروشور ہے جاری تھیں۔وہ بری طرح متاثر ہوئی تھیں ....اس نے کیا کیا خواب جائے تھے آ تھوں میں لیکن اب اس کے باس اتنا روپید ندھا کہ وہ اپنی خوارشات بوری كرياتا \_اسے تو دن رات بي كركھائے جارى تھى كرآخر ما كده كواي ساتھ پيش آنے والے نا قابل يقين واقعات كيے بتائے گا۔" اوركياوہ تب بھي ميرے ساتھ ر بنا جاہے گ ..... کیا وہ یقین کر لے گی ..... اور کیا وہ دلین مانکہ و کومیرا ہونے دے گی؟" عجیب عجیب سے وموے اے دن رات پریشان کے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دوہار دلہن سے پوچھ چکا تھا كى " أخروه كون ہے اور كيوں اسے پريشان كررى ے آخراس کا مقصد کیا ہے؟" اور جواب میں وہ اتنا

مجى اٹھ بيغا۔ آواز فيج سے آربى تھى۔ وہ اٹھا اور مرے کا دروازہ کھول کر نیچے آ عمیا۔ کیکن وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اور سب نوکر وغیرہ اسے كوارثر عن سورب تقدر دلين كا واقعه جو يبلي بعي اس كے ساتھ بيش آ چكا تھا۔ وہ اس كے ذائن بيل كھونے لگا۔"تو کیا پھر ہے....!" اور بیموج کراہے خوف ہے جعر جعری آ گئی۔ اور تقدیق کرنے کے لئے وہ پچھ اورسوہے بغیر ہاہر لان کی طرف بوھ گیا۔ اور پھر وہی منظرراشد كے سامنے تھا۔ جس كااسے ڈرتھا۔

" دلین .....! این تمام تر رعنا ئیوں اور ہولنا کیوں کے ساتھ لان کے کونے میں اپنالال اہنگا پینے بیٹھی تھی۔ راشد کا دل اتنی زور ہے دھڑ کئے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا ..... خوف سے اس کی ٹائلیں کا مینے لکیں ..... چھن ..... چھن کرتی یازیب کے ساتھوہ داشد کے قریب آئی اور پھروہی منظر ..... دلهن كا وجودخون من نهلا ديا حميا اور راشدايك جي مار کرخوف کے مارے وہیں لان میں گر کر بے ہوش ہوگیا۔....

"صاحب جي ….."مبح راشد کی آ کھاس کے نوکرر فیل کی آ واز پر کھلی وہ لان میں بڑے راشد کو دو توکروں کی مدد سے اٹھا کر اندر مرے مں لایا۔

"صاحب جی خیریت تو ہے۔ آپ کی طبیعت تھیک ہے۔آپ لان میں .....کیوں .....؟" " بهون ..... آن ..... بان بان به محمد مثمين - تم جائے بناؤ جا کر ..... اور راشد نے بوجھل آ تھول کو بمشكل كهولت بوئ ان سب كو يجيح ديا-

ناشتے کی ٹیبل پر اے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ ''دلہن ..... نجانے کون ہے وہ ..... آخر میرا اس کا کیا تعلق ب .... كيول يو كئ ب مير بي يي .... كئ سوالات اس کے ذہن میں ابھرے جن کے سامنے واصح طور بربر اساسواليه نشان تها .....!

راشد کے ساتھ دلین کا دال وہلادیے والے

Dar Digest 58 November 2014

الم نے .... تم نے میری مبندی کارنگ خراب کیا ب، تم في مرى زعدى كي خواب جين لئے۔ "اور پر ےاس برخون کی ہارش ہوجاتی۔راشد جران و بریثان ایے ماضی کے تانے بانے میں کھوجاتا کہ کمیں زندگی میں بھی سمی جوان لڑکی ہے اس نے انحانے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی۔لیکن ایسا کھ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے پھھالی ہات یادنہ آئی۔اس کا مائدہ کے علاوہ کی لڑکی ہے جمی واسطه بي تبين يزانها\_

برمال داشد کے مالات فراب سے فراب تر ہوتے گئے اوروہ ہروفت کھویا کھویا سارینے نگا تھا۔ بالکل اس شعر کی طرح۔

حالات میرے مجھ ے نہ معلوم سیجے مدت ہوگی ہے خود سے میرا واسطہ تہیں ابھی راشدان بھرے حالات میں الجھا ہوا ہی تھا كەلىكى خىرىجى بن كراس برگرى .....

ما کدہ کے تھر برزات کے اندھیرے میں چورول نے دھاوا بول ویا اور مزاحت کرنے پر فائرنگ کردی جس کے نتیجے میں ماکدہ شدیدزخی جبکہ اس کی مال موقع يرجال بحق موفئ هي.....

راشد ير بمليكم دكانبيل تف كداب يه خر ..... ما كده ....اس كى زندگى كا حاصل ....اس كى خوشيول كا مور .... استال میں زندگی موت کی مشکش میں جتلا

راشدد كادريريثانى سے بال مونے لگا .... راشد انتہائی و کھ اور پر بیٹانی کے عالم میں کرتا ہوتا استنال ای مائده کود مکھنے پہنچا۔

ایک کول مائدہ کے کا غدھے اور دوسری سرکوچھوکر مخزری تھی۔ مروہ بہت بری حالت میں تھی۔خون کی بوس نے رجو میں جاری تھیں۔ زی نے رجو میں کھ درج کیا اور الجکشنز کا ٹرے اٹھا کر ہاہر نکل گئی۔ اب وہال صرف راشد تھا اور کی ہے ہوش پڑی ما کدہ .....

شدت عم سے اس کی آ تھوں میں آ نسو بحرا ئے وہ بٹر کے قریب بڑی کری پر بیٹھ گیا۔ اور چرہ بیڈے لگا كررونے لكا .... اجا تك اس محسوس مواجعي بيدك جادر تیزی سے سرکی ہو۔ اس نے فورا مائدہ کی طرف دیکھا۔ جس نے ایا ہاتھ تیزی سے پیچھے تھیجا تھا۔ وہ آ کھیں کھول کر راشد کی طرف دیکھ رہی تھی .....راشد کے جرے پر خوش کے آٹار الد آئے

لىكىن بەخوشى عارضى تقى\_

ما كده اجا تك ايك بحظے سے اٹھ كرسيدى بيٹھ كئ -" كيول راشد ۋارانگ ..... كيا موا .... ورد مور با ہے..... باباہا...." مائدہ کے منہے اس کے بجائے " دلين" كي آوازين كرراشدز تافي شي آ محيا-" جھے بھی ہوا تھا..... تم نے میری مہندی کا رنگ خراب كردياتها تان ..... "راشدخوف سے كانب رہا تھا۔ ڈرکے مارے وہ بیچھے بٹما ہواد بوارے لگ گیا۔

'' إما يا با با .... بين الت نبين حصور ول كى ..... اور تب تك اس كے جم ميں رہونكي جب تك اس كى روح نہیں نکل جاتی ..... 'اور پھر ایک جھکے سے ہا کدہ کا جسم بلد يركر كميا اور وه يمل كى طرح ب موش موكى -ليكن راشد دہشت کے مارے کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اپنی تمام تر ہمت اکشی کر کے راشد مائدہ کے جمم برنظریں مرکوزر کھتے ہوئے باہر نگلنے لگا۔ کہ چھے سے اسے ما مکدہ کي آواز آئي۔

"را ....راشد....!"اس نے بقراری ہے مو كرد يكها تونيحي كاسانس نيج اورادير كي سانس اوير بي رہ گئی۔ ماکدہ کے باز ویرخون کا ایک جھوٹا سا دھبہ تھا جو دھرے دھیرے بوا ہورہا تھا۔ ادراس سے خون ک بوندیں نظنے لکیں۔ بالکل ویے ہی جیے" رکہن" کی مہندی سے تکتی کھیں۔

راشد د کھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ کوئی سرا الن نبيس كريار با تفاكرة خركس طرح اس مشكل س ما كده اور خود كو نكالے ..... ما كده كى حالت بھى بہت خراب تقى اور ال مستقل طور يرطبي الداو دى جارى

Dar Digest 59 November 2014

ے.....؟ تم موكون .....؟ ليكن اب راشد كولكما تفاكه بيه معاملة سلجهائ بغيروه نه مائده كو حاصل كرسكتا باورنه عى حالات بهتر موسكة ہیں۔اس لئے پکھ سوچ کراس نے ایک فیصلہ کرایا۔ ተ..... ለ "بيلو عامر- كيے ہو ....؟" راشد نے اين

ووست عامر کا نمبر ڈ ائل کر کے بولنا شروع کیا۔ "بال راشد سناؤ كهال مو ..... كيسے حالات ہیں .....؟" دوسری طرف سے عامر نے رسی دعا سلام کے بعد حال جال ہو چھا۔

"ال میں تھیک ہوں بس۔ تم سے ایک مدد

"باں ہاں بولو کیا ہات ہے؟" عامر نے تشویش ہے ہوجھا۔

الروه تهاوے محلے بل جو باباجی رہے ہیں کیا نام ہاں کا ۔۔۔۔؟

وذكون مولاناصاحب....؟"

" ال بال وى ياران سے لمنا ہے۔" راشد

" كيول بين خريت أو بيسي" عامر في

"ال بن تم عص يك كرف آجاد و كرهمين بناتا اول .....ا "اوك am Coming " عام في كما اور رابط منقطع موكيا\_

° عامر راشد کا مجرا دوست تھا۔ دوٹوں کی ووتی کو زیادہ عرصہ تونبیں گزرا تھالیکن دولوں اسنے قریبی تھے جسے جگری دوست ....الیکن راشد نے دلین والی بات عامرے ہم بھی Share نہیں کی تھی۔ عامر حسب وعدہ جلد بی راشد کو لینے پہنے آیا اور راشد نے ساری بات مختراً اس کے گوش گزار کردی جے من کر عامر بھی بہت پریشان ہو گیا۔

ان دونوں کارخ مولانا صاحب کے آستانے کی طرف تفارمولانا صاحب كالصل نام سعيد فخرالدين تما تقى نجانے كوں راشدكواينا آپ مائدہ كا مجرم نظر آنے لگا۔اس بچاری پر سمعیت میری وجہے آئی ہے۔ وہ اپنی مال کے ساتھ بہت خوش اور برسکون زندگی گزارری تھی۔ندیس اس کی زندگی بیس آتااورند بيرب كي موتا .... "راشد في اپنا چره باتحول على چسالیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔"آخر کیا كرون .....؟ كهان جاؤن ش .....؟ كون موتم .....؟ كيول مير \_ يحي راي مو .....؟ آخر كيول .....؟ كيا جا اتى بوسسا؟

العموت .... ا مائده کی موت .... تمهاری موت ..... " كمر ي من دلبن كى بھيا تك آ واز كونجى ۔وه سامنے کی دیوار کے باس کھڑی قبر برساتی نظروں سے راشد کو گھور رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی غفیناک تھا۔ راهد كاول وبل حميا\_

شان بے نیازی سے مازیب کوچھن چھناتی وہ راشد کے قریب آئی۔وہ انتہائی حسین تھی۔ آئی حسین ولہن راشد نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن آج اس کا حسن راشد كوبهت بعيا تك لك رما تفا- لال سرخ لبنكا اور چولی کے ساتھ میچنگ دو پلہجودہن کی طرح اس نے سر پراوڑھ رکھا تھا اس پر بہت نیچ رہا تھا۔ ملکا سا زیور يبنےوہ انتہائی سادہ محرخوب صورت لگ ربی تھی۔ سرخ ياقوتي مونول رغبهم يهيل كيا-

"ای بی بی بی اس" بہت ہلکی اور دلفریب بنسی کے ساتھ وہ راشد کے قریب سے گزری اور پھیلی داور کے اندر تفتى چاھىي-

میشہ کی طرح راشد خوف و دہشت کے آسیب میں جکڑا ہوا تھا۔اس کی زبان خاموش تھی۔وقت جیسے لقم سأكميا تقا .....ليكن مسئله بهر حال جول كا تول موجود تفا۔ ندراشد کی بریشانی ختم موری تھی۔ ند ماکدہ کی حالت سنجل رہی تھی اور نہ بی حالات بہتر ہورہے تھے۔ اور دلین کے سامنے ایک ایسا خوف اس پر طاری موجاتا كدوه كي بولغ سے قاصر موجاتا ..... ورندوه ال ے مرور یو چھتا کہ" اخر میں تہارا بگاڑا کیا

Dar Digest 60 November 2014

## میری ذات

مجمى بمنى ميرادل جابتا ہے كەجس اس دنيا بيس بھرے ہوئے لوگوں کے دکھاسے دائن میں سمیٹ لول۔ کسی کی بلکوں میں ارزتے ہوئے آنسوایک ایک کر کے اپنے ول میں اتارلوں اورخودایک سمندر کی طرح بن جاؤں، میراظرف اتناعلی موجائے کہ میں بدی سے بری خطاکو بھی معاف کردوں، نظر انداز کردوں۔ اپن ذات کو مٹادوں۔اینے آپ کوفنا کردوں،میری ذات دوسرول کے لئے دقف ہوجائے ، ش ایک شمع کی مانند بن جاؤل جوخودا ندهرے میں رہ کر درسروں کوروشی دی ہے۔ (محمد خالدشابان-صادق آباد)

ما تھے پر ہاتھ د کھ کرمنہ ہی مندش کھے بڑھا۔ پھرآ تکھیں کھول کرراشد کی طرف دیکھا۔

"بیٹا یہ وبی لڑکی ہے جس سے تہاری شادی مونے والی تھی کوئی بھوت پریت، جن یاروح اس کے 

" تو بحر .... ؟" راشد نے پریشان ہوتے ہوئے كها ..... اور جي بى اس كى نظرين درداز ، يريس وہاں 'دلین'' کو ویکھ کر اس کا رنگ فتل ہوگیا۔ ''و..... وه .... وه وبال ماحب وه وبال ہے ....! "راشد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہال دہن اے د کھ کرمسکراری تھی لیکن عامراورمولانا صاحب كود ونظرتين آربي تقي

'' ہوں ..... چلو کوئی بات نہیں ہے۔اسے بھی ابھی ساسنے لے آتے ہیں۔تم دونوں بس خاموثی سے بیٹھے رے اور جو بھی نظر آئے ڈرنا مت۔تم دولوں کواس وقت كوكى غيبي طانت نقصان نبيس پهنچاسكتى -"اور پھر و ہیں زمن پرمولانا صاحب انگل سے آیک دائرہ لگا کر بين كاور كي رد من لك كرے كا ماحول بدلنے لكا اور بلكا بلكا دهوال سا

نے اور اسلامی تعلیمات کی روشن میں ان کاحل بتاتے تے اور یہ کام وہ فی سیل اللہ کرتے تھے۔ کی سے کوئی پیدند لیتے تھے۔ محلے میں انہیں انتہائی عزت واحرّ ام کی نظرے دیکھا جاتا تھا۔ اور انہیں ہرکوئی "مولانا ماحب" كام عاماتاها

ببرحال راشد اور عامر ان کے آستانے پر بیٹے این باری کا انظار کرنے لگے۔لوگوں کا کانی رش تھا۔وہ دونوں وتت گزاری کے لئے ایک دوسرے سے باتیں كرف كك كدايك جهونا لزكاة بااوران سے بولا۔

"مولانا صاحب نے آپ دونوں کو اثدر بلایا ہے .....! دونوں لحد بحر کو جران ہوئے کہ ابھی تو ان کی باری میں کانی ٹائم ہے۔اور کانی لوگ پہلے سے انتظار كررب بي ..... تو چرمولانا صاحب في أبيل خوداتنا یملے کیسے بلالیا .....؟ اور مولانا صاحب کوان کے آنے کی اطلاع کس نے دی۔

خروہ دونوں مولانا صاحب کے سامنے دوزالو ہو كر بين محد ال س يبل كدراشد كه كبتا مولانا صاحب خود يولي

"بیٹا مجھے اپنے پاس آنے والے لوگوں کی مشکل كے بارے ميں سلے عى معلوم ہوجاتا ہے۔ يركزم ب الله كامحه بر .... تبهار ب مسئل كالورى طرح مجهم علم بيس ہے ہاں بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بے گناہ ہے جوزندگی اورموت کے ای ماری مدد کا منظر ب اور وہ بہت ای مشكل بي ہے۔"

مولا نا صاحب کا اشاره ما ئده کی طرف تھا اور پھر راشدنے انبیں سب مجھ بتادیا جس کی وجہ سے وہ وہاں مدو کی درخواست لے کرآیا تھا۔ پھودر بعدای ال کے کو مولانا صاحب نے بلا کر چھ مجھایا تو وہ سر ہلاتا ہوا یا ہر تكل كيا اورخود راشدے بولے۔

" چلوجمیں ابھی اسپتال چلنا ہوگا.....!" اور پھر پھی ہی در بعد وہ متنوں اسپتال میں ما کدہ كے پاس موجود تھے۔ مولانا صاحب نے ماكدہ كے

Dar Digest 61 November 2014

رے بی پاس ہے۔ یاد کرو .....! "مولانا ماحب اس مرتب غصے سے راشد سے ہم کلام ہوئے۔ "میں نے کمی لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی مجھی کسی کی مال ..... مال ..... اور راشد سوج میں يز كيا....!

## **公.....**公

اس کے والدین بجین میں ہی ایک ایک یشنف میں ونیا سے رفصت ہو تھے تھے۔ راشد کو 6 سال کی عمر سے دنیا کی بےرحم موجوں کا اکینے بی سامنا کرنا ہڑا۔ بری محبت میں رہ کراس کا ذہن بھی انہی لوگوں کی طرح سوینے لگا۔ اور رفتہ رفتہ اس پر دولت کمانے کا مجوت سوار ہوگیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے اینے اوباش دوستول کے ہمراہ چھوٹی موٹی چوریال شروع كروس -ان كے مربراہ نے اسے الى حفاظت اور کا میاب واردات کے لئے ایک پسول بھی دے دیا تھا۔ایک مرتبدانہوں نے ایک غریب بہتی ایل چوری كرنے كامنصوبہ بنايا.....

راشدسمیت وه کل تین از کے تنے وہ تیزی ہے محرول کی چیتیں عبور کرد ہے تھے کدان میں سے ایک کا با دُن جسلا اوروه ایک گھر کی جیت پر ہی گر گیا۔

دوسرا اے اتھانے میں لگ عمار "علو جلدی كرو .... اللو .... "راشد ن آ كے سے كها- " دنبيل يار میں اور نہیں چل سکتا۔ ہم کل ریکا م کرلیں سے مجھ سے چلا نہیں جارہا۔" اس نے کہا کیونکہ اس کے یاول میں سائيز سے ايك برد اكا في تلس كيا تعاادراس كابہت خون بهدر باتفار

"بال يارچل طلت بي كل آجائي كي ....!" دوسرے نے بھی حمیات کی لیکن راشد والی جانے کے لئے تیار نہ تھا۔ "میں واپس نبیں جارہا۔ تم لوگول کو جانا ہے تو جاؤیں آج کا کا م کل برنہیں چھوڑ تا .... جاؤ تم لوگ.....!" راشدانبین اینا فیصله سنا چکاتھا۔ اس کی آواز اتن تیزهی کهاس کھر کے ایک عین کی آ کھ کھل کی اور وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے لگا۔

مرے میں بحر کیا۔ مولانا صاحب کی آنکسیں بند تھیں۔اور دہملسل کچھ پڑھے جارے تھے۔ کمرے کا سارادهوال و محصة على و محصة مولانا صاحب كيسامة دائرے کے باہر اکشاہونے لگا۔اور پھراس بیل و دلین " كا سرايا الجرنے لكا\_ راشد نے دروازے ير نظر والى کیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔

مولانا صاحب نے آ تکھیں کھول دیں۔ دودھیا وجود میں نہائی وہ" دلہن" آج بھی بہت حسین لگ رہی

'السلام علیم ..... حضرت ..... آپ نے مجھے بلایا..... " جلترنگ بجاتی سریکی آ داز میں دلہن نہایت ادب سے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئی 'وعلیم السلام ..... كون موتم ....؟ كيول ان معصومول كو يريشان كررى موسين مولانا صاحب في سوال كما ان کے لیج میں نصبیں شکایت تھی۔

" حضرت آپ کی بہت عزتی کرتی ہوں۔ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں کیکن میں مجبور ہوں۔ میں ان دونوں کونہیں چھوڑ سکتی \_اور اس کونو قطعا نہیں .....!'' راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلین نے ادب و احر ام كادامن ندچهور تے موتے كما-

و ليكن بين ..... آخر كيول .....؟ تم جانتي هو كه بيه بقسور ہے۔ پھر كيوں مارنا جا اتى مواسى ..... مولانا صاحب نے ما کرہ کے بے سدھ پڑے وجود کی طرف اشاره كرت بوع يوجها-" في قصور ....؟ مولانا صاحب اس سے بوچیس کہ میری مال بھی تو بے تصور تھی يل بعي توبي قصور تهي ..... " قهر برساتي نظرول سي دلهن نے راشد کود بکھا

"مولانا صاحب ببتر موكاكمآب اس عمر بارے میں ہو چیس محربتا سی کہ میں کیا فلط ہوں ....؟" اورد کھ جرى آواز كے ساتھ وه غائب بوكى۔ جبكه مولانا صاحب راشدكي طرف سواليه نظرول ہے دیکھنے لگے۔" تم نے کی کے ساتھ زیادتی کی مقى .....؟ بإد كرو .... كيونك تمهار عمسك كاحل اب

Dar Digest 62 November 2014

وتت کے ساتھ ساتھ یہ داقعہ اس کے د ماغ سے نکل گیا اے دولت کی اور بے پناہ کمی اور پھراس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ اپنا برنس اعبلش کرے خود شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔

بیساری کہانی راشد نے مولانا صاحب کے کوش مزار کردی \_" تم نے بہت براکیا۔ وہ عورت بھی کی ک مال تھی شاید ....اب جاؤاورخود تلاش کرو کدو ہاں حقیقتا ہوا كيا تفا ....! "مولانا صاحب في كمان ليح من كما ''لیکن یا در کھناتمہارے یاس وقت بہت کم ہے۔۔۔۔'' A.....A....A

"السلام عليم .....!" راشد نے سلام كيا\_" وعليكم السلام

'جی آب سے اس مکان کے بارے میں ہو چھنا ب اس کے ملین کہاں گئے۔ کیا آپ چھ بتاسکتی

عورت نے ایک اچنتی می نظر راشد پر ڈال اور بولى- "بوچھوكيا بوچھا ہے .... يہاں تو كوئى نبيس رہتا ہے بندیزا ہے کانی عرصہ ہے۔لوگ اس گھر کے متعلق طرح طرح کی ہاتیں کرنے لکتے ہیں۔"

ودليكن .....؟ يهال كون ربتا تفا .....؟" راشد نے

وه ميال .....عمين سيحين معلوم كيا.....؟ وه عورت بولي۔

"جی نیس، پلیز، میری مدد سیجے۔ مجھے بتائيے .... 'راشدنے بقراری سے کہا۔

" أ و اعدا ماد ....!" عورت في ال اعدر بلالیااوروه محن میں بڑی کری پر بیٹے کیا۔

''یہاں جیلہ آیا آئی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہی تھیں۔فرزانہ بہت خوب صورت تھی۔وہ ایک اڑے سہیل کو پیند کرتی تھی اوران کی شادی بھی ہونے والی تھی۔اس دات فرزانہ کی کھیاں اے مہندی نگا کرایے محرول کو چلی کئیں اور فرزانہ دلہن بنی رات مجھے اپنی مبندی کود کھ کرخوش مور ہی تھی کدا جا تک جھت سے می

راشد کے دونوں ساتھی پہلے ہی واپس مڑ مجئے تھے اور اب وہ کرتے ہوتے تیسرے کھر کی جھت پر پہنچ کئے تے۔ جبدراشدو ہیں کھڑے ہوئے انہیں جاتا دیکھر با تھا۔اورسوج رہاتھا کہ ابدوہ اکیلا کہاں اور کیسے چوری

"چورچورچور بین"اس آدی نے راشد کود کھتے ہی شور مادیا جس پر راشد گھبراگیا۔فورا ای آس پاس کے لوگ جاگ محئے۔راشد کے دوستوں کوتو پکڑلیا خمیالیکن راشد جیسے چھلاوا سابن کرایک سے دوسرے گھر کوعبور كرتے ہوئے بہت دور نكل كيا۔ اور اب لوكوں كى آ وازس بھی اسے سالی نہیں دے رہی تھیں لیکن پھر بھی وہ تھبراہٹ میں آ کے ہی آ کے بڑھ رہاتھا۔ اچھی ہات یہ تھی کے تمام کیج کیے گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہو گی تغيير \_ اور وه بما كما جلا جار با تفا \_ بھي كوئي ديوار او چي ہوتی بھی تیجی تو وہ ہت کر کے اے عبور کرہی لیتا۔ اس کی سائسیں پھول چکی تھیں۔ایک کیجے سے گھر

کی حیمت پر پہنچ کر وہ رک کمیا۔ اور اپنی بے تر تیب سانسیں بحال کرنے لگا۔ابھی وہ پوری طرح سنجل بھی ندیایا کدایک اوهیرعمر قورت نے اندھرے میں جہت راس كاسارد يصفح اوع في كركها .

" کون ہے اوپر .....؟" راشد نے تھبراہٹ کے عالم میں ایک چھلا تک لگائی کیکن اس کا یاؤں بری طرح مر چکا تھا۔ اور وہ "آہ ....." اف کرتا حصت یر بی حرهما ..... دومري طرف وه عورت جلدي جلدي اوير آربی تھی۔آس یاس کے لوگ ابھی نیس جامے تھے۔ راشدنے بیندی جیب میں اڑسا پینول نکالا اور مطمئن ہوگیا کیونکہاس کے پہنول کووہ بمیشہ کی طرح سائلنسر لگا تائیں بحولا تھا۔اس نے پہنول کا رخ سیر حیول ک طرف کر کے نشانہ بنایا اور جیسے ہی عورت کا سرنظر آیا اس ف فالرّ رويا .... فاموش فار ....

چر کسی طرح خود کو تھیئے ہوئے وہ وہاں سے تکلنے ش كامياب موكيا اورايك بل كوجى الى في موكرنه ويكها كه ويحي كيا موا\_

Dar Digest 63 November 2014

لوگ سو تھے تھے مولانا صاحب بخن کے بیول پخ دائرہ بنا کر بیٹھ تھنے جبکہ داشد سٹرھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا کر آنے والے واقعات کے بارے ش سوجے لگا اسے مائدہ کی بہت زیادہ فکر تھی جے ڈاکٹروں نے جواب ويرياتها....

اورراشدى جان اس كى رى سى سانسول بيس أكلى -18 BM

مولانا صاحب مجھ براصنے ملکے اور ماحول میں ہر طرف دهوال مجيل كيا-

" چھن۔ چھن .... چھن ..... ان بازیب کی ای ولفریب آواز کے ساتھ آ ہت آ ہت چلتی ہوئی خوب صورت داکش وہن دودھیا وحوس میں لیٹی مولانا کے سائے آ کردائرے سے باہر دوزانو ہوکر بیٹے گئے۔"السلام عليم ..... جي مولا ناصاحب آپ نے بلايا .....!"

انتهائی ادب سے دہ مولا ناصاحب سے بولی۔ ور ولیکم السلام - مال میں نے ہی بلایا ہے - ویکھو بنی فرزانه بمیں تمہارے متعلق سب پیدچل چکا ہے۔ جو ہوادہ بہت براہوا۔لیکن دیکھوبدائے کئے برشرمندہ ہے اور تم سے معانی کا خواستگار ہے۔ اسے معاف كردو .....!" مولانا صاحب في راشد كي طرف اشاره كرتے ہوئے كہا۔ جوخود بھى انتہاكى شرمندہ وافسردہ دکھائی دے رہاتھا۔ دلین نے ایک نظر راشد پر ڈالی اور مولا ناصاحب کی طرف دیکھ کر ہولی۔

"مولانا صاحب ابنا خون لويس اسے معاف كرسكتي مول كيكن ميري في تصور مال ..... ميري مال كا خون میں معاف جیس کر عتی .....!''

''لیکن بیٹا۔ ماندہ کی مال بھی تو بےقصور تھی۔و تیمو وہ بھی تو چوروں کے ہاتھوں بے گناہ مرکی۔" "أنبيس من في تبيس مارا ..... قدرت في خوداينا حساب برابر كرويا-" دلبن نے اپني صفائي ميں كہا-ووليكن كيا مائده اور راشدكو مار كرتمهين سكون مل طے گا....؟ کیا حمیس مہاری زندگی مہاری خوشیاں .... تہاری مال .... دوباره ل جائے گی ....

کا ایک موراس کے ہاتھ برگرااوراس کی مہندی خراب كركيا \_ وه بهت غريب لوك تق اوراس كي كمريس بدی مشکل سے گزارا کردے تھے۔فرزاندائی مہندی و کھ کر پریشان ہوگئ۔اور ہاتھ دھونے کے لئے باہر آئی بیٹا ہم لوگوں کا بیا مانے ہے کہ دلین کے ہاتھوں ک مہندی کاخراب مونا برافتكون بے جب فرزان بابرآكى تو ماں کوبستر برموجود نہ یا کروہ سٹر حیوں کی طرف بڑھی تو جيے اس برقيامت ثوث بركى -خون بي ات بت اس ک ماں آخری سائیس کے کریےسدھ ہوگئی۔فرزانہ کا ونياش واحدسهارااس كى بورهى مال جيلياً يابى تحيل-شادی کا محر ماتم کدہ بن چکا تھا اور فرزانہ کے

باتھوں کی مہندی کارنگ پھیل چکا تھا....

پرراتوں رات بی مالک مکان نے آ کرفرزانہ کو اغوا کردالیا۔ وہ شروع سے بی فرزانہ پر بری طرح نظر ركمتا تھا۔ فرزانہ سے زبردى نكاح رجاليا اور ميں بعد میں بنہ چلا کے فرزانہ نے ای رات کھڑی کے تو فے ہوئے شیشے سے این نبض کاٹ کرزندگی کا خاتمہ کرلیا۔" راشد ساري كهاني جان كركانب الفا-"اوه..... مرے خدایا...."اس نے سر پکڑلیا...."در میں نے کیا كرديا....." اے اندازہ جی تبیں تھا كداس كى دجہ سے ئى يركتنى بوي قيامت گزر چىگى كى-

**ά.....**ά

" يولوبهت براموا ....! مولانا صاحب في تشويش آميز اور دك جرے ليج مل كها-اس كا مطلب ب فرزانہ نامرادی دنیا ہے چی گئ اوراس کی روح آج تك بعنك ربى ب-وه جي يقصور تھي ....اس كى مال بھی بے تصور تھی اور اب وہتم سے اپنی بربادی کا حساب ليناعيا متى ہے....!"

"جیس اس کے گھر میں جاکر بی اسے بلانا اور ورخواست کرنا پڑے گی کہ وہ تم لوگوں کو معاف 200

راشدمولانا صاحب عيمراه فرزانه كي كمريس موجود تھا۔ رات کے 12 بج کا وقت تھا۔ محلے کے

Dar Digest 64 November 2014

وليمو بينا سزادي والے سے معاف كردين والے كا ورجر بہت بوا ہے۔ تم سے درخواست ہان سے دور . على جاد .....!"مولا ناماحب نے كها-

"دنيس مولانا صاحب. آپ مجھ مجور مت كريں - مرے لئے يہ نامكن بے قطعا نامكن ميں كمى .....!" اور بولت بولتے اما كك بى وہ خاموش موتی \_ مولانا صاحب اور راشد اس کی طرف و محصے لکے۔ وہ اپنی جگہ بت ی بن گئی۔اس کی لمبی ساہ تھتی آ تکھیں گھر کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ جہال ایک انجان مخص کمٹرااے دیکھ رہاتھا۔لیکن وہ شایدانجان نہ تقا..... جلیے ہے و وکوئی معمولی سافقیرلگ رہاتھا۔ الجھے ہوئے بال اور ملے کیلے کیڑوں کے ساتھ وہ اسے ارد گرو کے ماحول سے بے خبراس کود مکھنے میں تو تھا۔ اس کی آ محمول میں جھلملاتے آ نسواس بات کی گوای دے رہے تھے کہ وہ فرزانہ کو جانیا ہے۔ دوسری طِرف فرزاند کی حالت بھی کھھالی ہی تھی .....وہ تو جیسے للكيس جميكاناي بحول بينحي تقي-

"فر....فر فرزا....ن بشكل ال محف ك مندے فرزاند کا نام لکلا۔ راشد اور مولانا صاحب اس صورت حال من خاموثی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تے۔انیں خود علم ندتھا کہ آخر بیسب کیا ہور ہا ہے۔اور وه محض کون ہے ....؟

دلین کی آتھوں ہے آنسوموتیوں کی طرح بہنے لگے۔وہ جب سے راشد کونظر آئی تھی آج بہل مرتبہ پھوٹ پھوٹ كرروني تھي\_

"فرزانه..... كمال چل كئ تم ..... "ال مخص في -1/2 ターション درسهل ..... آه......

ميرے محبوب لو كس موڑ ير ملا محے كو اب تو این علی مقدر سے ہے گا جھ کو کی آیا ہے یہ لی مرے مقدر عل اے خدا! علق کا یہ کیا دیا صلہ مجھ کو .....! ب الب الرق آنو .... فرزانه كے دخماروں

Dar Digest 65 November 2014

ے ہوتے ہوئے نیچ کرنے گھے۔ جبکہ دوسری طرف راشد ادر مولانا صاحب "سبيل" كا نام س كر چونك -24%

"فرزاند میں تم ہے درخواست کرتا ہوں تم اے معاف کردو۔ میری بات سے انکار کر کے تم ماری محبت كامان مت توژنا ..... تتهين دنيا مين حاصل نه كرسكاتين اب اس طرح بے سکون رہ کر مجھے مزیداذیت مت دو فرزانه ....، " بعیلی پلکوں اور بحرائی ہوگی آ دازے سبیل نے فرزانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔فرزانہ نے اس کے ہاتھ دیکھ کرے قراری سے کہا۔

د نہیں سہیل پلیز .....میرے سامنے ہاتھ مت جوژو ..... میں جارہی ہوں۔ مرتم وعدہ کرو کہ اُس جہان من مجھے ملو مے ....م آؤ کے نال ....!" راہن نے النجائياندازيس كهاراس كم المج من تناوردها كمولانا صاحب اور اشدكي أتكمول من مي أنوار آك-

'' ہاں ہم ہمیشہ کے لئے ملیں محے فرزانہ وعدہ ب مرا ..... "روت ہوئے سہل نے اپنا منہ ہاتھوں من جمياليا

مرطرف جمايا دحوال حضن لكا دلبن كاخوب صورت مرایا دمو می عل تحلیل ہونے لگا.... اور وہ "الوداع ....مر محبوب ....الوداع" كمتى بواص

سہیل نے راشد کو بتایا کہ وہ بھی بھار فرزانہ کی یادیں بے قرارہ وکراس کے گھرکے پاس آ جا تا تھا۔ کل اسے بروس نے بتایا کہ ایک فوجوان بہت پریشان تھا اور فرزاند کے بارے میں ہوچھ رہا تھا۔ اس بات نے مجھے بے قرار کردیا اور میں تب سے حقیقت جانے کے لئے يہال روز آنے لكااور آج فرزاندكود كھ عى ليا .... دوسری طرف مائدہ نے استال میں آسمیں کول دیں اور ڈاکٹروں کے چبروں پرخوشی اور اطمینان كى لېردوژ كى .....



FOR PAKISTAN

قبطنمبر:114



## وه واتعی براسرارقو تون کا ما لک تقاءاس کی جرت انگیز اور جادوئی کرشمه سازیان آپ کودنگ کردی گی

گزشته تعط کا ناسه

مانی کی بات س کردینو بابابولے۔"ارے مانی بیٹاتم میری دج سے پریشان ندہو بلکدائی ذات اور اپنی خوشیوں کے لئے کوشال رہو، ارے مراکیا ہے میں کہیں اور جا کرزع کی کےون پورے کرلوں گا، میری تو خوشی اور خواہش ہے کہ تم خوش رہو، بین کرمانی بولا۔ دینو بالإير من ديك آپ كاندگى بهت اجم باوريس كسى صورت بهى آپ كواكيلانبيس چهود سكتا اورزالوشا بهى كيايا دكر ما ميل كل میج بی صبح دلی محکیم وقار کے مطب میں بہتی جاؤں گا اور رواو کا صاحب کے گوش گز ارساری روداد کروں گا۔ بیراول کہتا ہے کہ وہ ضرور جاری مدد کریں کے اور چر دوسری منع مانی تحقیم و قار کے مطب میں پہنچ گیا۔ رولوکا اپنے کمرے میں موجود تھا اور اس کے سامنے تین حار مخص بیٹے تنے اورا یک نو جوان کرون جھاتے بیٹا تھا۔ مانی کود کھے کررولوکا بولا۔ آپ سامنے بیٹے جا تیں اور پھررولوکا منہ ہی منہ یں کچھ پڑھنے لگا، چند لمعے بی گزرے سے کہ نوجوان کے مندے کمر کھر اتی ہوئی آ واز لگی۔ بیس کی صورت بھی اس نوجوان کونمیس همور وان گارادر مجرده نوجوان این او جهم بخشند ول پراتر آیالیکن نوجوان پرسواراس آسیب کی ایک نه چلی ادر آخر کارتنگ آ کررولو کا نے اس آسیب کوجلا کرخا کستر کردیا۔ایک گھنٹہ کے اعدراندرنو جوان بھلاچنگا ہو گیااور پھروہ لوگ و ہاں سے جلے گئے۔رولوکانے انی ک ساری با تیس بغورسنس اور پھر بولا۔ مانی صاحب آپ قرند کریں میں اپنے تیس ساری حقیقت معلوم کرلوں گا اور اگر زالوشا واقعی زیاد تیوں سے بازند آیا تواسے مند کی کھانی پڑے گی۔ آپ نے فکر ہوکر جائیں ادرائے دینوباباعرف انتش سے کہدد بیجے گا کہ دو بھی فكريدكرين، بين كمي بعي ونت آكرائش سيل كرمزيد ساري حقيقت كاپية كرون كااور ماني واليس آهميا۔ دوسري من رولوكا ماني سے كھر آ على اور دينوبابات المارونوكاكود كم يكر دينوبابابهت خوش موت اوردينوبابان زالوشا، اوراين سارى باتس رولوكاكو بتادي، جسان كررولوكا بولا \_أنتش آب فكرنه كرين زالوشا ..... واقعى زياوتى كررباب اورده اين حركتول في يازنيس آياتو نقصان الفاع كا-آپ فكرندكرين ماني كي حفاظت بهي ميرى ذمدواريول مين شائل ب- اجهااب مين چال مول اور بال ايك بات يادا في كه ..... "اوررولوكا (ابآم مح يزهيس) کی بات ادھوری رو گئی کیونکہ کمرے ٹیں اچا تک ایک گرجدار آ واز کوئی۔"

كے خلاف آب مجھ ہے مدو لے رہے ہیں۔

اس فے صرف آپ کو پریشان کرنا ہے اس کتے ہے بولتے ہوئے فورا بہاں سے بھاگ لکلاءاس کومعلوم تھا كه أكريس بيهال چند بل بھي ركا تو ميري خيرنبيس-"اور یہ بول کررولوکا دینوبابا کو گہری نظرے و سیمنے لگا۔

دینو بابا رولوکا کی باتیس سن کر بولے۔"رولوکا صاحب مجھے توانی فکرنہیں ....بس میرے دماغ میں ہے بات گردش کرنے تھی ہے کہ بیزالوشا ..... کہیں مانی بیٹا کو كونى نقصان نه پہنچا بیٹھے۔"

''اییا کچھنبیں ہوگا..... میں نے مانی پر بھی نظر ر کھنی ہے بلکہ میں ابھی ہے اینے کارندوں کو مانی کی "التمش بوثيار بوجاك

اس آواز کو سنتے ہی النش عرف دینو ہابا کے چرے ير موائيال ارْ ن لكيس اوران كے منہ سے لكا" زالوشا" اور پھران کی نظریں کرے میں جاروں طرف گردش

وينو باباكي غير موتى حالت كود كيدكر رواوكا بولا-ووالتمش كمبرائي نبين .... جب من في بول وياكه میرے ہوتے ہوئے زالوٹا ....اب آپ کے قریب مجي نبيس آسكا .....دراصل بيآپ كي مراني كرد اب كركبيس آب اس كے خلاف كوكى منصوبہ تونبيس بنارہے اور پر جھے یہاں پرد کھ کراسے پکالیقین ہوگیا ہے کہاس

Dar Digest 66 November 2014

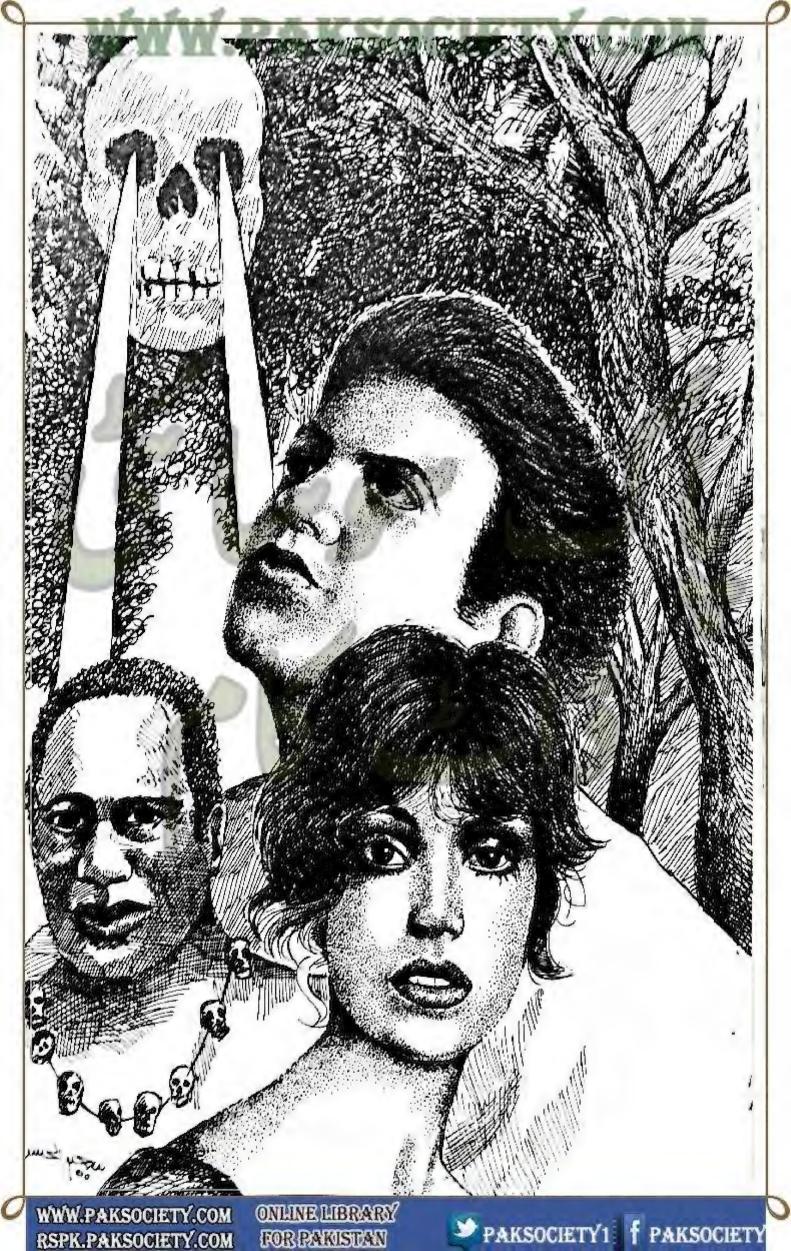

بال في .... بال ياد أعميا .... " عليم وقار " بیں میں کے وقت ان کے کمر عمیا تھا۔ رات میں بی سوج لیا تھا کہ مج کے وقت ان سے مل لوں اور ای وجهان سے ملنے جلا كيا۔"رولوكا بولا\_

'' خیریت تو ہے نال۔'' حکیم و قار بولے۔ " درامل ایک ضدی اور سر کش جن ان لوگوں کے چھے پڑھیا ہے اور خواہ تو اہ تنگ کرر ہاہے۔"رولو کا بولا۔ "مسئله كيا زياده الجها بوابي" حكيم وقارني

" ہاں ایسا تی ہے .... مانی صاحب کے پاس ایک صاحب نام التش ہے ..... وہ رہائش پذیر ہیں اور ان کا تعلق بھی نادیدہ قوتوں ہے ہادروہ اس ضدی جن کی راه میں رکاوٹ ہیں .....لہذاوہ جن جا بتا ہے کہ کی طور ہے النش کا خاتمہ کردے اور جونکہ وہ مانی صاحب کے یاس ہیں اس لئے وہ مانی صاحب کا بھی دشمن بن بیشا

اوراب ال جن نے مصم ارادہ کرلیا ہے کہ انتھی کو زیر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مانی کو ہر طرح سے تک کرے ۔۔۔۔اور پرتواجھا ہوا کہ مانی صاحب میرے یاس آ گئے ورندان کا نا تلافی نقصان ہوجاتا ..... یا پھر موسكاً تحاكه وه جن جس كا نام زالوشا بي ..... ماني صاحب کو جسمانی بلکہ جانی نقصان پہنچائے سے بھی نبيل چيايا۔"

یدین کرعیم و قاربولے۔"بات تو اچنھے کی ہے کہ مانی ایک عام انسان اور انتش نادیده قوت ..... اور پھر مانی کے ساتھ رہائش بذیر؟"

عيم وقاركى بات من كر رولوكا مكرائے لكا پير بولا عيم صاحب اس دنيا من بي شار ناديده توتيس موجود ہیں جو کہ ایک عام آ دمی انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے اورنہ بی البیل پیچان سکتا ہے۔

برسب ستیاں بھی ونیا بنانے والے کی مخلوقات یں شامل ہیں اور بیرسب کی سب اس دنیا میں موجود

حفاظت ير لكادول كا\_ بياتو مجيع جمي معلوم ب كه بم وونوں کے علاوہ مانی عی اس کی نظر عی کزور ہے اور پھر وہ یقینا مانی کی طرف جھنے گا۔ اور آپ کے قریب آنا تو مفكل بي .... فيرآب الرنه كرين، من اس كا بندوبست كرتا مول -"اوريد بول كررولوكانے وينوبابا ے مصافحہ کیا اور بولا۔" التش اب ض چا ہوں ..... تمي بات كي فكرنه كرين ..... حسب ضرورت بين پجر آؤل گا۔ 'اور كرے سے لكا چلاكيا۔

دیوبایا کے یاس سے اٹھ کر دولوکا اینے کرے على بينيا اوربسر يربية كريك ويضوين لكا بمرجد لمح بعد منہ بی منہ میں کچھ پڑھنے لگا کہ اچا تک کرے میں کون ..... گول ..... کی آ واز کو نیخ کلی۔ دراصل یہ آواز جا مح الوكي تقي - جاكما الوجعي رولوكا ك كارعدول على بهت اہم تقار رولوكا تمي انجان زبان مل بولنے لگا۔ ویکر باتیں توسمجھ سے باہر تھیں لیکن صرف زالوشا..... كا لفظ مجھ شي آربا تفايه عالبًا رولو کا .....اب زالوشا ..... کے متعلق کوئی اہم پروگرام جا م الوكودي رما تقا ..... جب باتي خم موس تو رولوكائے اپنی انگل ہے او پر كواشار و كيا تو ..... گوں ..... مول ...... كَيْ أَ وَازْخُمْ مِوْكِيْ \_ السِيجِي عِامِلَ الويوشِيدِ هِ ر بتا تقااور کسی کی نظر میں نہیں آتا تھا۔

ال کے بعدرولو کا اے کرے سے نکا اور مطب من آعيا..... عيم وقار پر نظر پڙت جي رولوکا آگ بر حااور عيم وقار ع مصافحه كيا-

عيم وقارنے رولوكات باتھ طايا اور بول\_ " كيم ماحب فريت تو ۽ نال ..... آج سج جب آب ير نظر ميس يرى توش اور عيم وقار كى بات ادعورى روقى\_

رولوكا فوراً بولا-" حكيم صاحب كولى خاص بات تبیل می درامل ایک مئله تا ..... آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب آئے تھے آپ کے پاس اور آپ البیں ك كرير بياس آئ تقى الله الكانام مانى تفاجوكه مشہورومعروف پبلوان بھی ہیں۔"

Dar Digest 68 November 2014

یں۔ونیامی ان کارہنا سبٹا کھانا پینا عام ہے۔لیکن جو لوگ صاحب نظر ہیں انہیں یہ نظر آئے ہیں یہ بھی ایک لمي كماني ب كدالتش عرف دينوبا بالسياعي براوري اور اینا قبیلہ چھوڑ کر انسانی آبادی میں انسان کے ساتھ زندگ گزارر بے ہیں .....

ریادہ تر ان کی جنائی طاقتیں ان کے قبلے کے مردار نے سل کرلی میں ..... تھوڑی بہت طاقتیں ان كي ياس موجود بين تاكداس طاقت بعدد واين حفاظت كرغيس يا پحركمي انسان كى مدد بھي كرعيس ـ ان كاتعلق درامل كافرجات بي بساور كافرجات زيادور مرکش ہوتے ہیں....جھوٹی چھوٹی یا توں سے مشتعل ہو كرانسانول كونقصان پہنچاتے ہيں يا بھردين دار جنات ے لا رہتے ہیں ....اور میں باعمی التف کو تاب دھیں۔ جس كى وجه سے ال كا دل اسے قبيلہ والوں سے محركيا تھا .... لہذا انہوں نے اپنا قبلہ چوڑ کر انسانی بستی میں آن ہے۔"

يين كرمكيم وقارم كراني لكي اور بولي." عليم صاحب يرتو والفي بهت الصنص والى بات ب كدا يك جن كى انسان كے ساتھ ر اکش اختيار كے ہوئے ہے اور چرسب سے بڑی بات کراس نے اپنا قبیلہ چوڑ دیااور مشقت الفاتے ہوئے زندگی گزارر ہا ہے اور ہاں ..... يادا يا كه جنات كاعري بحي تو بزارون سال موتي بي\_ تو اس صورت میں ایک جن کسی انسان کے ساتھ ک محدومكاي؟

رولوكا بولا-" في بالكل محج آب كا كبنا بجاب دراصل الى ناديده ستيال جب انساني بستى من آن موجود ہوتی میں یا محراشان کے ساتھ رہائش اختیار كريتي بين تو انسان يرخود كوظا برنيس كرتي بين بلكرجي الامكان ان كى كوشش موتى ہے كدكوئى انسان اس كى حقيقت كونه جان يحكے اور اس طرح وہ ايك عام انسان كالمرح يودوباش اختياركرتي بي اکثر ایا ہوتا ہے کہ جنات ستیاں بلا کی کا

عل موجود مولى بين اور وه آزادانه كرول على محرتى

کی بلیان مچھزیادہ ی و مجھنے میں خوب مورت ہوتی ہیں۔اوران کی خوب مورثی کی ہنبہ سے اوگ ان ہے پاركرتے إلى ادرائ كرون عمى ركمت إلى-مجی مجی دو تعوز ہے د تت یا پھر کئی گئی دن کے لئے

عَا بُ بُوجِاتَى بِن اور كمروالع بجحة بين كه نه جائے ان کی بلی کہاں چلی تی .....اور پھرایک وقت مقررہ پر وہ

ال طرح كالك داقع عن آب كوسنا تا مول -ایک گھر میں والد والدہ اور ایک بہت ہی خوب مورت لژکیمی - تین لوگوں پرمشمل وہ گھرانہ بہت ہی خوش وخرم اورخوشحال زندگی گزارر با تھا۔زراعت کا کام ان كا زورول يرتقا ..... وونول ميال بيوى بهت عي رحم ول اور خدا ترس تھے اور پھراڑ کی بھی اسنے والدین برسمی منی وہ بھی لوگوں سے بہت پیار محبت سے پیش آئی تھی۔لڑکی ایے گھر میں مطلے کے بچوں کو تر آن پڑھاتی تقی۔جس کا کوئی بھی معاوضہ نہ لیتی تھی۔اور جہاں تک ہوسکتا تھا، غریب بچوں کی مدد بھی کرتی تھی۔

ایک دن ایما ہوا کہ ایک بہت می خوب صورت بالكل سفيد بلى كا بجدنہ جانے ان كے كمر من كهال سے طِلا آيا۔

اس وقت دالان من بين جد يح قرآن براه رے تھے۔ الی کے بچ نے مادی ....مادی ک آواز نکال تو سارے یے اور وہ لڑکی جس کا نام فرزاندها\_

ال لی کے بیچ کی طرف متوجہ ہو گئے اور سب کے مندے نکلا۔ " باتی .... کتاخوب صورت بحرب" بیان کرفرزاند بولی۔"ارے واہ ..... بیاتو واقعی بہت خوب صورت ہے۔" اور یہ بول کر فرزانہ اس کی كے يج يرايا إلى پيرنے كى۔ پروه دور آلى مولى باور یک خانے میں تی اور ایک پیالے میں تعوز اسا دود ھ لے آئی اور پیالے کواس بچے کے آ مے رکھ دیا۔ اور بغور يح كود كيمنے كلى\_

Dar Digest 69 November 2014

وہ دنیا کے جمیلوں ٹیں لگ جا تا ہے۔

ان کا ایک بهت بی پرانا ملازم تھا۔ وہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی تھا اس نے كهيت كليان كاكام سنجال لياادراس طرح ذريعه أيدني ک گاڑی طنے تکی۔

محمر بیں وہ بلی بی تھی جو کہ دونوں ماں بیٹی کے آ کے چیچے چرتی رہتی تھی اوراس کے علاوہ محلے کے بیج تعے جو کہ دن میں فرزانہ کے پاس قرآ ن برصے آئے تصادراس طرح کھریں چہل پہل رہتی تھی۔

ایک دن ایا ہوا کہ گاؤں کے ایک گھر میں شادی تھی۔ فرزانہ کی والدہ شادی میں شرکت کے لئے چلی تمکیں ۔اس دن فرزانہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی اسے سخت بخار اور سر در د تفا۔ لبذا وہ گھر میں ہی رہی۔ کوئی آ دھی رات کے وقت گاؤں کے دوا دباش لڑ کے تھرین كود محئة اور فرزانه برست درازي شروع كردي-

فرزانه نازك كمزوركس طرح ان دونول كامقابله کرسکتی تھی۔ان دونوں کی نیت تھی کہ فرزانہ کو ہر حال میں بے عزت کردیں۔ فرزانہ نے انیس خدا کا واسطہ

ويناشروع كيابه

ان میں سے ایک بولا۔ مماری بات مان لو۔ اور خود كوامار عوال كرود ..... الم يس عاست كد تمارك ساتھ زور زبردی کریں .....تم نے جارا چین سکون حم كركے ركھ ديا..... ہم نے تو بہت جا ہا كہتمهارے ول میں جارے لئے زم کوشہ پیدا ہو مرتم نے جمیں گھاس نہیں ڈالی''ادریہ بول کرفرزانہ کود بوچ کیا۔

فرزانه وچنخ لکی اور پھرای ہاتھا یائی میں فرزانہ کا كرتا بهث كميا-

ويسے فرزانه كا كھرالگ تھا۔ قريب ميں كوئى اور گھر نہ تھا اگر کوئی اور گھر قریب ہوتا تو یقیناً یاس پڑوس والےان کی آوازیں سنتے۔

اور جب نا قابل برداشت حالت موحى تو است میں بلی کی کان پیاڑنے والی غراہٹ سنائی دی۔ بلی کی غرابث اورخونخو ار حالت کو د مکھے کروہ دونوں سہم گئے اور

تمام پڑھنے والے بچے بھی خوشی خوشی اس بلی کے بح کود کھورے تھے۔ بلی کے بچے نے اپنا سراویر کواٹھا كرفرزانه كوبغور و مكينے لگا تو فرزانه بولى۔" چلوجلدي ے دود ہ لی لو ..... جہیں بھوک کی ہوگی۔"

فرزانه کی بات من کرانیا لگا که جیسے وہ فرزانه کا فكريدادا كرديا مو ....اى كے بعداى نے دودھ بيا شروع کردیا۔ جب سارا دودھ ختم ہوگیا تو پھر سے اس نے فرزانہ کو بغور و یکھا اور آ ہتہ آ ہتہ چلنا ہوا والان کے ایک کونے میں جا کر ہیڑھ کیا اور اعی آ تکھیں موند کر خاموش مور ہا۔

اتے میں فرزانہ کی ای آئیں تو فرزانہ نے اس یجے کی طرف اپنی ای کی توجہ دلائی تو اس بے کو دیکھ کر اس کی ای بھی بہت خوش ہوئیں اور اس کی خوب صورتی کی تعریف کرنے لگیں۔

خراس سے نے فرزانہ کے کمر میں رہائش اختیار كرلى فرزاند من دو پر اور رات من اے دودھ بلالى اوراس کے بعدرات میں وہ بچہدالان کے کونے میں پڑ

کمال کی بات بیتھی کہ وہ بچہ سی بھی وقت پیشاب یا خانہ کھر میں نہ کرتا تھا۔جس کی وجہ سے فرزانہ کے والدين اورخو د فرزانه محى الصنصے على رہتى تھى كه آخر سے بچے کہاں جاتا ہے اور کہاں پیشاب یا خانہ کرتا ہے۔ مرلا كه كوشش كه ده كلوج نه لكاسك كه ده يجدكي وقت اور کہاں اپی ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے

ای طرح جار ماه گزر محت اوراب وه بچه بوا موهمیا

اورایک روز فرزانه کے ابوہارٹ افیک سے انتقال كر من من مف ماتم بجه كن، مال بني ك دنيا اجر منى ..... كر كانظام در بم بربم موكيا -كونى دير هدوماه تك مال بني كو موش ندر ما-

خریدنظام دنیا ہے کہ مرتے والے کے ساتھ مرا نبين جاتااور بمرانسان كوآ سنهآ سنهمرآ جاتا ہےادر

Dar Digest 70 November 2014

ہارے گھر کا یا کیزہ ماحول اور صوم صلوٰۃ کود کیے کر بہت متاثر ہوئی اور خاص طور پرتم مجھے بہت ہی اچھی لگی اور پھر میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں تنہارے قریب رہوں گی۔ اس کے بعد میں نے ایک بلی کے بیج کا روپ وهارا، اورتمبارے کمرین آئی، تم نے دیکھتے ہی مجھے بهت پیار کیا میرے جسم پر اپنا ہاتھ چھیرا اور مجھے دودھ پلایا اور پھر میں تہارے اخلاق اور رحمد لی کو د کھے کر تہارے کھر میں رہنے گی۔

جب تک تم محروالے جامحے رہے تو میں اپنی مقرره جگه پر و کی پری رہتی اور جب تم لوگ نیند کی وادی میں کھوجاتے تو پھر میں اپنی جگہ ہے نکل کرا پینے فبلد میں چلی جاتی۔اس کے بعد جب تہارے جا سے کا ونت ہوتا تواس سے پہلے میں اپنی جگہ برآ جاتی۔

کیکن آج جب وہ دونول خبیث اس گھر میں کود کر آئے اور تمہاری عرات یر ہاتھ ڈالنا جایا اور تمہارے ساتھ زبردی شروع کردی تو چرجھ سے برداشت نہ ہوسکااور میں نے ان دونوں کوواصل جہنم کر دیا۔

تم تھبرا د نہیں میں نے ان دونوں کی لاش لے جا كريمازے نيچ چينك دى بين اور تمهارے كرين ان کے آنے کی کوئی بھی نشانی نہیں چھوڑی ہے۔اور اس بات كاكسى وعلم بعى نيس موكا\_

تمہاری ای اب شادی ہے بہاں چینے والی ہیں۔ اب میں تم سے اجازت جاہوں گ۔ آج میری تہارے گریں آخری رات ہے۔ ویے میں تم سے وقافو قاطني مرورا ياكرون كي تنهائي مين-

تهاري اي مجھے كھريش ندو كھيكر يقيياً افسرده ہوں کی اور اگرتم سے ذکر کریں تو بول دینا کہ ، ای ، یس مجی بلی مانو کے لئے پریشان ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئی۔" اور یہ بول کراس نے فرزانہ کو مجلے لگایا اور پھراس کی نظروں سے غائب ہوگئی۔

" جی کیم صاحب آپ نے سیح فرمایا، مجھے بھی کئ واقعات سننے کو ملے ہیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں

پھران میں ہے ایک بلی کی طرف ایکا۔ پاس ہی ایک لکڑی پڑی تھی۔لکڑی کو لے کر جب بلی کی طرف برد ھا کے چھم زدن میں بلی کا قد کتے کے برابر ہو گیا۔ اور پھروہ بلی ..... بلی نہ رہی ....اس کی شکل عجیب

ڈراؤنی اور ہیت ٹاک ہوگئ۔اس کی غراہث ہےان دونوں برلرزا طاری ہوگیا۔ اور پھرآ نا فانا اس بلی نے مزیدروپ بدلا اورایک خوفناک چزیل کی شکل اختیار كرلى اور و يكيت بى و يكيت ان دونول كى كردن اين دونوں ہاتھوں میں دبوج لی۔

اس اثنا می فرزاند ہوش سے برگاند ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی آ وازحلق سے کفر کھر اتی ہوئی نکلی اور پھر چند کھے میں ہی ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ اور جب فرزانه کو ہوش آیا تو وہ اسے بستریر دراز تھی اوراس کے سانے ایک بہت ہی حسین وجمیل مانندالسرا ایک نو جوان دوشیزه بیشی تقی \_ فرزانه کو بهوش میں دیکھے کر اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ رینگ گئے۔اور پھرائی دکش آواز میں بولی۔ "فرزانہ بہن تم بالکل بھی گھبراؤ نبیں ..... جو کھے ہونا تھا ہوگیا .....اوراس کا ذکر کسی ہے بھی نہ کرنا۔وہ روٹول واصل جہتم ہو بھتے ہیں۔"

به سنة بى فرزانه برجي لرزاطاره بوكما وه لرزيده آواز من بولي"اب كياموكا؟"

''اب مجھ بھی نہیں ہوگا۔تم اپنادل پریشان نہ کرو۔ لور شندا محندا بانی لی لوراس مهاری طبیعت بحال موگی "اور پراس نے اسے قریب برا موایانی کا گلاس افعا كرفرزاند كے مندے لكاديا۔ فرزاندسوج ميں يوكن كدا تنا تصندًا ياني اس وفت كهال سے آسميا\_فرزانه كي سوچ بره مرده بولی-"فرزانه تم پریشان نداو-

چلویس این اصلیت بتاتی موں \_دراصل میر اتعلق ملمان قوم جنات سے ہے۔ تہارے گاؤں سے جو تعورے فاصلے پر بہاڑ ہیں۔ بہاڑ کے ای میدانی علاقے میں جارا قبیلہ ہے۔

مِن اكثر يوشيده حالت من تهار عاول من آتي رہی تھی اور جب ایک دن میں تہادے کھر میں آئی تو

Dar Digest 71 November 2014

اس ایک بهت بی شتی شالی مهایرش سختیم کامل میں جو کہ بھوت پریت کا علاج کرتے ہیں.....گھر والوں کے کہنے ہے میں نے مندر کے بجاری کو بلایا تھا .... مگر بجاری کے سامنے آتے ہی ..... وہ جھیٹ کرائی جگہ سے اٹھی اور پچاری کے گال براس زور کا تھیٹر مارا کہ یجاری تو چکرا کرز مین برگر گیا.....

مچر پتری کے منہ سے مردانی آواز لکی ..... عل بھاک بہال ہے .... برا پور بنا چرنا ہے لوگول کے سامنے .... چلا جا ..... تہیں تو تیرے کا لے کرتوت لوگوں کے سامنے کھول کرد کھ دوں گا۔ چل بھا گ ترنت یہاں ہے .... چل ... نہیں تو تیری گردن تو ر کے رکھ دول گائ

اور پھر تو بچاری سریریاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ عیم صاحب ہاری سل پر آپ کا احسان ہوگا .... حکیم کامل کو میرے ساتھ جھے دیں۔ میں گاڑی کے کرآیا ہوں ....اور آپ کی سے مہر بانی ہوگی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں .....ابھی تک نہ جانے میرے يتي ال في كياكرديا موكار

اس کا کہنا ہے کہ''تو زیادہ بھاگ دوڑ نہ کر..... مرف چاردن کی بات ہے..... میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤل گا....اور اس کا شریر تو اپنے پاس رکھ کر چتا میں جلادینا.....صرف جاردن کی بات ..... چارون کے بعداس کی آتما میرے وش میں ہوگی۔اوراس پرمیری مرضی چلے گی۔"

یہ بول کرسٹیل بابونے حکیم وقار کا ہاتھاہے ہاتھ میں کے کرزار وقطار رونے گئے۔ان کی آواز محلے میں چیش کررہ کی تھی۔ علیم وقارنے ان کی پیٹے پر تھیکی دی اور بولے۔ « بسنیل صاحب آپ پریشان نه موں۔ آپ مبرکریں الله في جا باتو آپ كا كام موجائے گا۔ "كليم كال آب كي مامني بين" بیسنتے ہی سنیل صاحب بحلی کی تیزی ہے رولوکا کی طرف متوجه ہوئے اور پھر رولو کا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں

اور حکیم و قار کی بات ادھوری رہ گئی ..... کیونکہ ایک صاحب ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے ....ان کی حالت بہت دیگر کو سمقی بدخواس چرے پر موائیاں اڑ رى تھيں ....ايما لگنا تھا كەجىيےان پرمصيبتوں كا بہار ٹوٹ پڑا ہے۔ آ محمص سرخ اورا بے حلقوں سے باہر کو تکلتی ہوئی۔

ان صاحب کے منہ سے بوی مشکل سے لکلا ..... "ح.....حک.....عیم صاحب یا

ان کی بدحوای دیکھ کر حکیم وقارنے فور اُ ایک ملازم کو آ واز دی اور ایک گلاس یانی لانے کے لئے کہا ..... اور خود کھڑے ہوکران صاحب کوسامنے پڑی کری پر بیٹھایا۔ ملازم دوڑا ہوا عمیا اور فورا ایک گلاس شنڈا پائی

عیم وقارنے گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور گلاس کو ان صاحب كمنه عالكاديا-" كلاس كامنه عالمناتها كدوه صاحب ايك بى سانس مين ساراياني بي كي اس کے بعدانہوں نے ایک بہت ہی اسباس کھینےا۔ ای درمیان رولوکا اپنی کری پر بینها موا بھی تحکیم وقاركواور محى ان صاحب كود يكار با\_

عکیم وقار بولے۔''<sup>رسنی</sup>ل صاحب خیریت تو ہے نال ..... آپ اتنا پريشان كول بين .... بنا تين آخر

یہ من کروہ صاحب جن کا نام سنیل تھا۔ بولے طیم صاحب آپ کوتو میرے وقار اور عزت کے بارے میں معلوم ہے .... دیوالی کے بعد بیٹی کالکن ہونے والا ہے.... دو مہینے رہتے ہیں جوان بنی ہےنہ جانے اچا تک اسے کیا ہوگیا ہے۔عزت کی خاطر اس مستلے کوغیروں کے آگے لابھی نہیں کیتے۔

عجيب طرح سے اول فول بكنے لكى بے ....مرداني

ہارے گرانے یو قو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ے۔عزت کی خاطر کمی اور کوئیس بھیجا بلکہ میں خود دوڑا ہوا آ میا ..... کی لوگول سے من رکھا ہے کہ آپ کے

Dar Digest 72 November 2014

درواز واندر كوكهلنا جلاحميا\_

سنیل بابو اور حکیم وقار کو بھی اپنے پیھیے آنے کا رولوكانے اٹارہ كيا۔

رولوکانے جیسے بی کمرے میں قدم رکھا تو ویکھا کہ سامنے مسہری پرایک جوان لڑکی سفیدلیاس میں کیٹی ہڑی محى اس كي الكيس بندتيس-

اجا تک اس لڑکی کے منہ سے غراہٹ سنائی دی اور وہ مجسم چندفث ہوا میں معلق ہو گئے۔ کسی ناریدہ قوت نے است بوايس معلق كرديا تقار

بھروہ ہوا میں معلق مسہری کے اوپر کول کول کھو ہے كى ..... كاراس ميں تيزي آئن.... وه لنو كى مانند محوضے تھی اور پھر ای طرح محوصے ہوئے سامنے واوار کے ماس جا کر جیسے دیوار میں صلیب کی مانڈ چیک

اور پھراس نے سامنے دیوار کی جانب دیکھا تواس کی آ تھوں سے سرخ روشی تھی اور د ہوار کے قریب موجود قد آورآ میندز بردست جمنا کے سے کر چی کر چی ہوکر بھر گیا۔

اس منظر کود کھے کرمنیل بابواور عکیم وقارتو جیسے ہم کر

اس کے بعد وہ دیوار پر سے بٹی اور طاروشانے حت موامی معلق این مسری کی جانب آئی اورمسری پر جاروشانے پڑگئی۔

رولو کا مسیری کی طرف بوها که است میں جلدی ہے وہ اپنی جگہ ہے آتھی اورمسمری برآگتی یالتی مارکر بیشہ محی اور بھراس کے منہ ہے آ وازلکی۔" او کے تو یہاں کیا لينے آ حميا .... رانت يهال سے بحاك جاورندجوحال كرول كاكر سارا سنسار دانت تلے انكل واب يے كا ..... عل بعاك يبال ع ، لكنا بوق في وعولى پچاری کا حال نبیسی دیکھا۔"

بين كردولوكامكرايا اور بولا-" تيرانام كياب؟ اور تونے اس بی کو پریشان کول کردکھا ہے .... تیری بری مربانی ہوگی کہ تواس کی کوچھوڑ کر جہاں سے آیا ہے چلا

لے کر بولے۔'' حکیم صاحب میری پتری کو بچالیں۔'' اور پھر جلدی سے شجے کو بیٹھ گئے تا کہ رولو کا کا اول پکر كرالتجاكرين كدائي بين رولوكانے ان كے ہاتھ پكڑكر او پر کواشایا اور بولا۔" آپ فکرنہ کریں میری کوشش ہوگی كرآب كى تى كى كى كى الموجائے .....

متنیل بابوبولے۔" حکیم صاحب ترنت میرساتھ چلیں ..... کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ دشٹ را تعشش میری يترى كوكونى نقصان نه يبنجا بينه \_"

حكيم وقار بولے۔ وحكيم كائل ..... برائے مهربانی تشريف لے چلیں ....منیل بابو بہت پریشان ہیں.... على كامعالمه بي

رولوکا اور حکیم وقار کے آ مے سنیل بابو گز گڑانے لكے تو حكيم وقار بولے \_ "حكيم كامل چلئے من بھي آپ کے ساتھ چانا ہوں ....سیل بابوک بے چینی دیکھی نہیں جارای-

اور پھر سنیل بابو کی گاڑی میں رولوکا اور تھیم وقار بیتھ مجے توسیل بابونے گاڑی اسارٹ کی اور پھرائی كازى سرك يردوزان لكي

علیم و قارنے مطب میں ملازموں کو مجھادیا تھا کہ میں کوئی دوڑ ھائی گھنے میں واپس آتا ہوں اور ویسے بھی آج مطب يل آؤك دومريفول كي محفي كالحا تقرياً ايك كفنشك بعد مليل بابون اي كارايك

حو ملی کے آ مے کھڑی کردی اور پھرجلدی سے گاڑی ے اترے اور کار کا پچھلا درواڑہ کھول ویا اور بولے۔ " كيم صاحب بابرتشريف لا تين -

رولوكا اور حكيم وقاركارے فيح اترے اور سنيل بابو كرساته أع كويوج كاور كرسيل بالوكرساته دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔آھے آھے سنیل بابو تھے۔ایک کرے کے دروازے کے پاس بی کو کرسنیل بابورك محية \_اس كامطلب بيقا كداس كر عيسان کی بینی موجود تھی۔

رولو کانے منہ بی منہ جل کھے پڑھ کر دروازے پر چھوتک ماری اور پھر دروازے کے بینڈل پر دباؤ ڈالا تو

Dar Digest 73 November 2014

جا۔ کسی کو ناحق پریشان کرنا اچھی ہات<sup>نہیں</sup>.. ادرعكيم وقار كوتهوز اليخيير بثني كوكها\_ لوگ کی کوایی ذات ہے د کھنیں پہنچاتے۔ 'اور یہ بول كررولوكا بغوراس كى جانب ويمض لكا\_

رولوکا کی بات من کرائر کی کے منہے آ واز لکل ۔" تو میرامشوره مان اور بهال سے ترنت چلا جا..... اور مجھے ميرے حال پر چھوڑ وے .... بس طار دن كى بات ہے .... اور ان جار دنوں میں سے آج ایک دن فتم ہونے کو ہے .... وائر رہ جائیں کے عمن ون .... تیسرے دن میں اس کی آتما کو لے کر چلا جاؤں گا اور اس کاشریرای جگدره جائے گا۔

اب تو ترنت يهال سے چلا جا ..... مين بين جا بتا كه تيرا حشر نشر موجائے اور كر مجتم مجھتانے كالمحى ے نہ ملے .... اور تو ہاتھ مل رہ جائے۔ جل بھاگ

رولو کابولا۔ میں نے ہو چھاتھا تیرانام کیا ہے؟ اور تواس بى كے يہے كول لكا ہے؟"

رولوكاكى بات من كروه بولا- "چل يى تجے اينا نام بتائے دیتا ہوں۔ میرا نام ملسی داس ہے اور میں فلانے آم کی جھیا میں سائے سلے آرام کرد ہاتھا کہ سے این سکھیوں کے ساتھ آم توڑنے آئی تھی اور پھراس نے اینے یاؤں تلے مجھے پیل ڈالا۔

اب میں نے اسے نہیں چھوڑ تا ہے .... میں ہر حال میں اس کی آتما کواہے وش میں کرے لے جاؤں كاية ميري على كوبيس جانيا ..... شي اس كروكا چيلا مول کہ اگر میرا گروایی انگلی کا اشارہ کردے تو سارے سنمار میں آگ لگ جائے ....ویے میں تیرے لئے اكيلاي كافي مول - تواينا بھلا جا بتا ہے تو يہال سے چلا

اور پھراس او کی جس کا نام رجی تھا۔اس کی دونوں آ محصوں سے سرخ روشی فطنے گی۔ اور پھر وہ روشی سارے کرے میں چکرانے کی کدائے میں اس روشنی کا رخ رولوكاك جانب بوگيا ..... وه روشي آسته آسته رولوكائے قريب آنے كى-

رولو کانے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سیل مایو

اتے میں رجی کی آ تھوں سے تکلی ہوئی روشی رولوکا کے اور قریب آسٹی اور پھر رولوکا کے اور قریب آنے لکی کدات عیں ایک دلخراش منظررونما ہوا۔

رولوكائے اسے سيد سے ہاتھ كى سيدهى انگى كارخ اس سرخ روشن کی جانب کردیا تو روشی تیزی ہے پیچیے کی جانب مری اور بہت تیزی سے رجی کی آئھول میں

روشن كا آتكھوں میں سانا تھا كەزور دار آ داز اس کے منہ سے لکل۔ ''اوہ ..... اوہ ..... پالی تو نے میرے ساته تھل کردیا....اب میں تجھے نہیں جھوڑوں گا۔" اور یہ بولتے ہی رجی کی بالشت بمرزبان منہ سے بابر کولپ لی کرتی ہوئی لکی اور پھر یوری زبان سے نیلی نیلی شعاعیں پھوٹے لکیں۔

اب رولو کامسری کے سامنے پڑی ہوئی ایک چوکی يربينه جكا تفايسنيل بابواور حكيم وقار دونول كرسيول بر براجمان تھے۔رولوکانے اپنی جیب میں اپنا سیدھا ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر تکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی می پخی ٹی کی کو لی تھی۔

رولوكلانے حصف اس كولى ير چھونك ماركررجني كى مسمری کی جانب مھینگ دی۔ وہ کو لی مسمری کے قریب جاتے ہی مسمری کے جاروں طرف محوم کی اور پھرایک بلکی روشی مسیری کے مرد جاروں طرف نظر آنے گی۔ اس روشی کود کھ کررجنی کے منہ سے آ واز تکلی۔" تو نے مسمری کے گرد کنڈل قائم کردیا۔ تو کیا سجھتا ہے کہ تیراب كندل مجصے مجور كردے كا اور ميرى هكتياں اس جك سٹ کررہ جائیں گی۔ تیری بی بھول ہے اور اگر تو مجھے زیادہ پریشان کرے گا تو میں ای وقت مزید تمین دن انظار تھے بغیر رجی کی آتما کواہے ساتھ لے کر چلا جاؤل گا۔ و مکھ اہمی مجی وقت ہے تو میری بات مان لے ....اور جھے اکیلاچھوڑ کر یہاں سے چلا جا ....نہیں و واے ساتھ ساتھ اس کرے سارے رہوار کا

Dar Digest 74 November 2014

نقصان کرےگا۔ تو تھی بھی حال میں اس پتری کی آتما كوير عوث ع آزادنيس كرا يحكال

رُولُو کا بولا۔" بملسی داس! میں نے تیری باتیں من لیں اور اب تو میری بات کان کھول کرین ۔ تیری فکتی ا بی جگہ اور اگر جھے میں واقعی شکتی ہے اور تیرا گروا بنی انگلی كاشارى بسارىسساريس آك لكاسكا ي میں مجھے چیلنے کرتا ہوں کہ میں نے جو حصاراس مسیری ع كردكيا باس تو رك دكالا يا جرتوات كروكوة واز دے اگر تیرا گرو کھ کرسکتا ہے تو اس سے بھی کھے

ایک اور میری بات سن کہ میں تیرے ساتھ بہ رعایت کرسکتا ہوں کہ تو سکون سے بہاں سے چلا جا۔ اگرا في خير جا بتا ہے تو .....ورنه .....تنگ آ مد بجنگ آ مد ـ تومیری بات نبیس مانے کا تو پھریبال سے تیرانکانا ممکن ہی نہیں تاممکن ہوجائے گا ،اورا گرتونے اپنی ضدنہ چھوڑی تو پھر تیرا خاتمہ یقینا ہوجائے گا۔"

یدین کررجی کے منہ ہے آ وازنگل "اویے می پر ریکنے والے حقیر کیڑے .... تیری اس گیدر بھبکی سے **میں ڈرنے والانہیں .....اب دیکھ میں تیرا کنڈل تو ڈر ہا** موں۔" اور بد بول كررجى نے اپنا ہاتھ اور كيا تواس کے ہاتھ میں کھی محلی ندآیا بلکاس برسوارتکسی داس این مضیاں بھینچے لگا۔اب اس کاطیش و مکھنے کے قابل تھا۔ اس کے منہ سے غرابت نظنے گی۔ پھراس کی غرابت پینکار میں بدل کئ ....اس کے منہ سے ایک نٹ لمبا ایک سیاہ بہت ہی خوناک سانے لکلاجس کی پھٹکارنے مادے کرے کوجیے لرز اکرد کھ دیا۔

اور كمرب ين موجود منل بابواور حكيم وقارير توجي كوكى طارى موكي - مرات ين رولوكاك آواز سيائى دی۔''آپ لوگ تھبرا ئیں نہیں ..... بیاس کی گیدر بھبکی ہے .... میں نے اس کو مصار کر کے مسیری تک مقید کردیا ہے ....اب بیر کی مجی صورت حصار کوئیں تو رسکتا اور نہ ى يهال سے يماك سكا ہے۔" محرر ولو کاتلسی واس سے بولا۔ " تلسی داس اب بھی

وقت ہےا پی شکست مان لے اور رجی کا جسم چھوڑ کر چلا جا .... اس صورت میں تو تو نے جائے گا .... و مکھ ضد الچھی نہیں میں اب تیرے ساتھ رعایت کرسکتا ہوں ۔ تو کس قدرطاقتور ہے میراحصار تر تو تو زنبیں سکتا.....اور جب به حصارتو زنہیں سکتا تو بغیر میری احازت کے تو کچھ مجھی مہیں کرسکتا۔ بہرحال میری بات مان لے اور اپنا بچاؤ کرلے ....ورنہ تیرا خاتمہ عنقریب ہے۔ سوچ لے اب بھی وفت ہے۔''

رولوکا کی با تیں من کروہ مزید طیش میں آ گیا۔ اس کے منہ سے جو سانپ لکلا تھا وہ یک بیک دھواں بن كرينائب موكيا۔ سانپ كوينائب موتا و كي كروه اچینے میں بڑ گیاای ست جنے اس کی آئیسی گڑ کررہ میں۔اور وہ چ و تاب کھانے لگا۔اس کی غراہٹ مزید تیز ہوگئ۔اس کی فراہٹ سے لگنا تھا کہ جسے کوئی مجم محم بھيزياغرار بابو\_

پھراس کی آ واز سنائی دی۔''او ڈھونگی مجھے سکون ے اپنا کام کرنے وے، بیل نہیں جا ہتا کہ بیدد وافراد جو تیرے قریب بیٹے ہیں ان کے سامنے تیری بےعزتی ہوجائے ،تو میری بات مان لے اور دم دبا کریہاں ہے بهاك جا .... شي تحقي چند منك ويتا مون ..... اگر يبال نبيس كياتو بعر....

اس لڑک کی آتما مرے وش میں ہوگی ....اس کا جینا محال ہوجائے گا ..... '' اور اس کے ساتھ ہی رجنی کے منہ سے عجیب وغریب کربناک آوازیں نکلنے لکیں ....رجنی نے اپنی گرون پکڑلی اوراس کی سی تکھیں مے باہر کوائل بڑیں۔

یہ دیکھ کر رولوکا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے ہاہر لکلا تو اس کے ہاتھ میں تین تین ایچ کی تین اگر بتیاں تھیں۔ پھررولو کاسٹیل بابو ے نخاطب ہوا۔ دسنیل بابو ذرا جلدی سے ماچس لے المستميل "

رولوکا کی بات سنتے ہی سنیل بابو بکل کی تیزی ہے ائی جگہ سے اٹھے اور کرے سے نکلتے چلے محے اور پھر

Dar Digest 75 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ایک لکیر کی شکل اختیار کرلی اور روشن دان کی طرف یو صنے لگا۔ روش دان کے قریب چنج کر روش دان ہے بابرنكل حميا\_

ادحررجی ای مسیری پربےسدہ موکر کر بوی۔ پھر رولوكاكي آ وازسنائي دي\_ "وستيل بابو ..... آپ كي يكي اب بالكل محيك ب ..... ب فكردي، اب اس ك ساتھ کی بھی نہیں ہوگا.....اور ہاں ایک بات یا در کھنا اور ال يرمضوطي على بحى كرناب.

تنیل بابو بولے۔"جی تھیم صاحب آپ يناكس كياكرناب؟"

رولوکا بولا۔ " تین ہفتے تک آپ کی چی گھرے بابرقدم ندر کھے .... بلکہ یہ خیال کریں کہ اس کو گھریں قید کردیں ..... تین ہفتے کے بعد کوئی بات نہیں۔ ویسے محرانے والی بات تونہیں ہے، میں نے اس کے گرد نادیدہ حصار قائم کردیا ہے جو کہ اس کے گروتین ہفتہ تک -8-16

باختاط یون ضروری ہے کدید کی اور جھیمے میں نہ آ جائے۔ویے جو چیز اس پر حادی تھی اس کا تو خاتمہ موچكا ب .... على في توبهت طابا كدوه ميرى بات مان لے اور رجنی کا جمع چھوڑ دے لیمن وہ اپنی ضدیر اڑا ر ہا ....اوراس طرح اس کا وجود ہمیشہ بمیشہ کے لئے ختم ہوگیا۔

جس طرح ہم انسان عام زندگی میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں راہ درسم رکھتے ہیں۔ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بلکہ انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ای طرح ناديده دنيا بش بحى جوقو تئس بيں ان كا حال بھى ہم انسانوں جیسا بی ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے سے ملتی میں۔ایک دوسرے سے راہ ورسم استوار رضی ہیں بلکہ ان کی بھی رشتہ دار ماں ، خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں۔ اور جب کس نادیدہ وجود کو اذبت دی جاتی ہے یا پھر ات قيد كرديا جاتا ہے يا پھر جب كى ضدى سركش وجود كا فاتر ہوجاتا ہے تو اس کے جانے والے یا اس کے لواحقین یا مجراس کے قبلے والے اشتعال میں آ کران

چد لے میں بی ماچس لے آئے اور رولو کا کودے دی۔ رواوكان تلى جلاكر تنول اكربتيون كوسلكاديا اب اگر بتیوں سے سفید سفید دھواں ادیر کو اٹھنے لگا۔ جب كاني دحوال او يركوجع بوكميا تورولوكائے اس دحو كس پر بھونک ماری تو وہ دھوال لکیر کی شکل اختیار کر کے رجنی كى طرف يز من لكا\_رجنى كى مسمرى كرقريب بنيج كروه دھواں ایک جگر مخمیا۔ادر محراس کے بعدسارا دھوال مسمری کے جاروں ست آہتما ہتہ چکرانے لگا۔ بدد کھ کر دولوکانے کھ پڑھ کرائے ہاتھ کی انگل پر مچونک ماری تو انگل سے روشن کی ایک لکیرنکل اور پھروہ لكير بھي مسيري كى طرف بوھنے لكى اور پھرمسيرى كے قریب بھنچ کر حصار ہے تکرائی تو ایک بلکا شعلہ سا لکلا اور مرجیثم زون میں \_

وہ دھوال جو کہ ملے اگر بتوں سے بیدا ہو کرمسم ی كے كرد چكر نگار ہاتھا فورائے پیشتر آ نافا نارجن كى ناك من كستاجلا كيا\_

دحوال کا ناک بیل مگستا تھا کدرجی کے منہ سے كريناك آواز لكى جيسے كركمي جانوركوذ ركح كيا جار با ہو\_ "اوه! عن مرا .... ارے مجھے چھوڑ دے .... گرو جی .... گرو جی جلدی ہے میری سہائنا کرو .... گرو مهاراج مجھے بحالو .....اویا لی مجھے چھوڑ دے ....ارے جلدي كر ..... تبين تو ميرا دجود ختم موجائے گا ..... مجھے چھوڑ دے .... مجھے جانے دے .... ش اس بتری کی جان چھوڑر ہا ہول ..... مجھے جائے دے۔ "اور نہ جائے وه اوركيا كياالا ب علاب بكرار با ..... بلكدرولوكا كوكاليان

چند من ایمای موتار با ..... که اجا یک وه دهوال یو که رجی کی تاک بیں داخل ہوا تھا وہ باہر کو لکانا شروع موا، پھر وہ دهوال ایک جگہ جمع ہوگیا۔ پھراس دهو کیل نے ایک ہولہ کی شکل اختیار کرلی۔ کالے رنگ کاوہ ہولہ ما- بهوله كي تكميس غضبناك حالت من مرخ تعين-پراس دهو تیس کی بیت بدلنے تلی .....مارادهوال لدسمیت سرخ ہوگیا، اس کے بعد اس دهو کی نے

Dar Digest 76 November 2014

کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو تک کریں . لہٰذااس کے پیش نظر بعض اوقات احتیاط ضروری ہوتا ہے۔ اور عامل حضرات جوضروری ہوتا ہے اس پر خود اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ ذره برابر بھی کوئی سوچ اپنے د ماغ میں ندلانا ..... میں نے ہرطرح کی مضبوطی کردی ہے۔اور پھر میں نے آپ کی بھی کے دماغ سے بھی اس واقعے کو نکال دیا ہے۔اے کسی قسم کا بھی واقعہ یا دہیں رہے گا اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہاس واقعے کو کوٹ کوٹ کراس

اب آب سارا پر بوار آرام وسکون سے رہیں اور اب میں اجازت دیں۔"رولو کا بولا۔

کے دماغ میں تبیں ڈالنا۔

رولوکا کی بات س کرسٹیل بابوفورا ابن کری ہے الشے اور باس کی الماری کھول کرایک کالا بیک ٹکال کر لاتے اور اس بیک کو رولوکا کے سامنے رکھ دیا اور بولے۔" حکیم صاحب اسے قبول کرلیں ..... آپ کی بری مهربانی موگ به میری خوشی کی خاطر رکھ لیں ..... اور جارا پر بوار زندگی بحرآ پ کا احسان مانتار ہے گا اور مم آپ کے لئے بھلوان سے برارتھنا کرتے رہیں

میل بابو کی بات *من کر رولوکا بولا۔ دوستی*ل بابو آپ كابهت بهت شكرىيى بىل جوجى كرتا مول بغيركى لا في اورمعاوضه كي بيربت بكرآب مارك لئ دعا کرتے رہیں اور اگر ہو سکے تو اس رقم کوغر بیول اور محاجوں میں تقلیم کرد ہے گا،اس سے بو صرکوئی اور نیکی مہیں۔میری دعاہے کہ او بروالا آپ کو اور زیادہ دے تاكمة بية كنده بعى بكدتاحيات غريبون اورضرورت مندول کودیے رہیں۔اور ہاں ایک بات کہ بچی کواٹھانا تہیں ....اس وقت سے کری نیند میں ہے، جب می خود ے اٹھے تو سب سے سلے گرم یائی سے نہلا دینا مجراس کے بعد ایک گاس کرم کرم دودھ پانا۔ اچھا اب ا جازت دیں کا فی وفت ہوگیا .....مطب میں جلدی جانا مجی ضروری ہے۔"

'' نھیک ہے علیم صاحب! چلئے میں آپ لو کوں کو چھوڑ آتا ہوں۔''سنیل ہا بو بولے۔ مسلل بابوکی بات مین کررولوکا بولا مسلیل بابوآپ بريشان نه مول .... جم كسى اور كارى ير يط جاكين

سنیل بابو بولے۔'' تھیم صاحب یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ لوگ کسی اور گاڑی پر جائیں ..... چلیس آپ لوكول كومين چھوڑ ديتا ہول ..... پيميري خوشي اور ميرے لخے باعث مزت ہے۔''

" خر چلئے آپ کی خوشی ہے تو ایسا بی صحیح۔" رولو کا بولا ۔

اس کے بعدرولوکا علیم وقاراور سل بابوکار میں بیٹھے اور سیل یابونے کاراشارٹ کی اور کارفرائے سے سڑک پر دوڑنے تھی۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد سٹیل بابوئے علیم وقار کے مطب کے سامنے کار روک دی اور پھر جلدی ہے کار ہے اتر کر بچھلا درواز ہ کھولاتو اندر ہے رولوكا اورهيم وقاربا بركك\_

تعليم وقار بوكي - "سنيل بابو ..... آب مطب میں تشریف لے چلیں ..... لمیا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ چندمنٹ آ رام ہے جیتھیں اور تھنڈایانی تئیں ..... کیونکہ ابھی آ ب نے ایک گھنشہ کے سفر پر واپس جا نا بھی

فیک ہے علیم صاحب جیسے آپ کی خوش۔ سنیل بابو بولے۔اور حکیم و قاراور رولو کا کے پیچھے پیچھے علنے لگے۔

مطب میں آ کر حکیم وقار نے ملازم کوآ واز وی اور بولے۔"اسحاق جلدی سے تین گلاس محنداشر بت بناکر لاؤ\_''اور پھر تینوں کری پر بیٹھ کئے اور ادھرادھر کی یا تیل

چد من بی گزرے تنے کہ اسحاق تین ملاس شربت بناكر لي إاورشربت ميزير و كاكر يولا-" عليم صاحب كسى اور چيز كى ضرورت مواويتا كي -تحيم وقار بول\_ و دنبيل كسى اور چيزى ضرورت

Dar Digest 77 November 2014

راوراس کی پہنچ کہاں تک ہے....اور میں نے اندازہ لگایا ہے کدا گراس معالم میں زیادہ در ہوئی تو کم بخت زالوشان..... مانی کی ذات کونقصان نه پہنچادے۔'

ڪيم وقاريين کر بولے۔"پرسول آپ موجود تہیں تھے، مانی صاحب میرے یاس آئے تھے.... اندرونی طور پر بہت پریشان لگ رہے تھے..... کھ زیادہ بی التجا کرد ہے تھے کہ آپ برائے مہر ہائی رواو کا صاحب سے سفارش کریں کہوہ اس مسکلے کا بغور جا تزہ لیں ..... کیونکہ میں این استاد دینو بابا کی طرف سے بهت فكرمند هول كهمين زالوشا..... وينويا باكوزياده متك نه كرے اور اگراس كام كے لئے كچھٹرج ہوتا ہے تو ميں

وہ بھی دینے کو تیار ہوں ۔'' رین کر میں نے جواب دیا۔'' مانی صاحب آ پ بالكل بقى فكرندكرين ..... حكيم كامل بركام كوسريس ليت ہیں۔اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آج تک کسی بھی كام كوانبول نے سرسرى نہيں ليا ..... اور ہر كام كو ياييہ للحیل تک پہنچا کر دم لیا.....اور آنے والے پریشان حال ضرورت مندلوگ خوش ہو کر گئے ..... بیضرور ہے کہ کام کی نوعیت کے لحاظ سے چندون لکتے ہیں اور چونکه نادیده ستیال بھی بھی زیادہ باتوت نکرا جاتی ہیں جس کے پیش نظران کے لئے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔اورخرج وغیرہ کی قطعی ضرورت نہیں۔

مانی صاحب میں آپ کے لئے ضرور سفارش كرول كا، آپ فكر نه كريں۔" ميرى بات من كر بے چارے خوش ہوئے اور پھر چندمن بیٹے کر چلے گئے۔ رولوكا بولا \_ و حكيم صاحب دراصل بيرز الوشا ..... جنات سے تعلق رکھتا ہے اور چھر دوسری بات یہ ہے کہ کم بخت ضدی اور بہت سرکش ہے ..... یمی بہیں بلکہ دھو کے باز اور شاطر بھی ہے ..... یکی وجہ ہے کداس نے اسے قبلے میں بغاوت کی .... قبلے کے قائدے قانون کو مانے سے اٹکار کیا تو مجبوراً قبیلہ والون نے اسے اسے قبیلے ہے ہا ہی مشورہ کے بعد قبیلہ بدر کرویا۔ اور چونکداس قبیله کی ایک اہم بات ہے کہ قبیلہ کا

نبیں اورا کرضر درت ہو گی تو میں آ واز دول گا۔ نتے بی اسحاق واپس چلا گیا۔

حكيم وقار بول\_" حكيم صاحب شربت پيس اور منیل بابوآب سمی گلاس اٹھا تیں۔

" جی بہت بہت شکر ہیں" سنیل بابو بولے اور اینا شربت کا گلاس اٹھا کرمنہ سے نگالیا۔ شربت مینے کے بعد سنیل بابوبولے۔'' حکیم صاحب آپ دونوں کا بہت بہت دھنے واو ..... اگر آج آپ ند ہوتے تو ہماری پیری ہم سے بہت دور چلی جاتی ..... ہماری پیری کواس را تعشش سے چھٹکارا دلایا..... اچھا اب میں چلا ہوں۔'' یہ بول کر سنیل بابو نے این کری سے اٹھ کر

حکیم وقار ہولے۔ " سنیل بابوآپ بے فکر ہوکر چاشیں.....کسی مختم کا کوئی اندیشہ دل میں نہ لاشیں اور ویے ایک دوسرے کے کام آٹا جائے .... اور ہر لل انسان کوحقوق العباد کا خیال رکھنا جا ہے۔اورا بی ذات ے کی کو تکلیف دینے کا سوچنا بھی گناہ مجھیں۔"

اور پھرسٹیل ہابونے ایک ہار پھرایے دونوں ہاتھ جور كررولوكا اور حكيم وقار كاشكريه اداكيا ادرايي كاثري مل بین کرایے گھرے کے روانہ ہو گئے۔

سنیل بابو کے جائے کے بعد علیم و قارنے ملازم کو آوازدے كركها۔"اسحاق اب جلدي سے كھانانگاؤ،زور کی بھوک تکی ہے۔'' بیس کراسحات واپس چلا گیا اور پھر كوكى دى يندره منك بعد آيا اور بولا- " حكيم صاحب كهانالك يكابي

رولوکا سے محکیم وقار بولے۔ ''محکیم صاحب تشریف لے چلئے کھانا کھاتے ہیں۔" اور پھر دونوں کھانے کا بحز پر کھٹے گئے۔

کھانے سے فراغت کے بعد مکیم وقار بولے۔ " حکیم صاحب آپ کے مانی پہلوان کے کیس کا کیابنا؟" رولوكانے جواب ديا۔ " حكيم صاحب ميں نے كھ احتیاطی تد ابیر تو کردی میں اور آج رات میں تفصیل ہے معلوم کرتا ہوں کہ حقیقت میں زالوشا..... کیا جا ہتا

Dar Digest 78 November 2014

FOR PAKISTAN

جوزور آورد بوتا ہے شابولا ..... جو بھی شابولا كو حاصل كرنے كے لئے اگر جاپ كرتا ہے توالك مقرره وقت برشابولا اس کےزیراثر آجاتا ہے .... شابولا ویسے بھی چونکہ بہت طاقتور ہے اس کئے اس کاعمل زیادہ فكتى والا بوجاتا باورخود زالوشابهي جنز منترعمل عملیات میں کافی طاقتور ہے۔ اور جب شابولا کی طاقت اس کی طاقت میں اس جاتی ہے تو زالوشا ہے انتہا طاقتور ہوجاتا ہے۔

اور پھراس کے مدمقابل کو پھونک پھونک کرقدم المانا برتا ہے .... وراجمی لغرش مدمقابل کو تا اللاقی نقصان سے دوجا رکز عتی ہے۔

ویسے تو میں نے اکتش اور مانی کی حفاظت براپنے كارىد \_ لگاديئے بيل مر چربھي ميں بہت چوكنا مول کہ موقع ملتے ہی زالوشا کچھ بھی کرسکتا ہے۔"

تھیم وقار ہولے۔" تھیم صاحب میں عام زعر کی اور پھر جب تاری پرنظر ڈالٹا ہوں تو پنہ چاتا ہے کہ جب کوئی قانون سے بغاوت کرتا ہے جاہے وہ بغاوت حکومت سے ہو یا پر کسی بھی قبیلے کا ہوتو اس صورت میں باغی کواذیت ناک حالات سے دو جار کردیا جاتا ہے اور پھر بھی جب وہ راہ راست پر ہیں آتا تواس باغی کا سر کیل دیا جاتا ہے اور اس طرح اس یا غی کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔

تو یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ زالوشائے جب ایے تبیلہ کے قاعدہ قانون کو مانے سے الکار کیا۔ تو قبیلہ والوں نے اس کے ساتھ زی کیوں برتی ..... قانون تو میں کہتا ہے کہ بغاوت کے جرم میں اس کا خاتمه كردية ناكدائ زاد چور دياجاتا كدوه انساني آبادی بی ظلم کاباز ار گرم ر کھے اور عام معصوم بے تصور لوگوں کوائے ظلم کا شکار بنائے۔ بیاتو سراسراس قبیلہ کی نا

عليم صاحب آپ كاكبنا بجاب بيكن ال مي ایک راز مھی بوشیدہ ہے۔ زالوشا کے قبیلہ والول نے اے آزاد بول جھوڑا کدوہ انسانی آبادی میں جائے اور

پھر در بدر بھٹکٹا پھرے .....ہیں جی اس کے لئے جائے پناہ نہ طے جہیں بھی آ رام وسکون کے لئے ایک جگہ تھہر نہ سکے۔انسان کے ہاتھوں وہ اذیت اٹھائے اور چونکہ ا پی فطرت ہے مجبور ہے لہذا وہ انسان دوست بن کررہ نہیں سکتا، وہ آ رام سکون کے لئے سر گردال رہے گا۔ اور جب کوئی اس کے مدمقابل کھڑا ہوگا تو بار بار این طاقتیں زائل کرکے نا قابل فراموش اذیت سے دو جار ہوكر رو بارے كا بكد بار بار فى قوت شابولا سے بھى باتحددهو بنتصح كا-

سی کوماردینا بہت آسان ہوتا ہے اور پھرمرنے یا فتم ہونے والا بار بار کی اذبت سے فارغ ہوجاتا ہے۔ لیکن ایک طاقور جب بار بار تا قابل فکست طاقت سے محروم ہوتا رہتا ہے تو اس پر جو گزرتی ہے صرف وہی جان سکتا ہے اور پھرایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا مدمقابل اے اذبت سے دو جار کرکے بمیشہ بیشہ کے لئے فتم کردیتا ہے۔" بیبال تک بول کر رولوكا غاموش ہوكيا۔

حکیم وقار بولے۔ ' دھکیم صاحب اب اصل بات میرے دماغ میں آئی کہ اس کے قبیلہ کے سردار نے واقعی اس کو ہار باراؤیت اٹھانے کے لئے اسے قبیلہ ے نکال دیا۔"

'' کم بخت زالوشا..... ہے تو بہت شاطراوراس دجہ مع مجھ احتیاط سے کام لیما پڑے گا اور ہال یادآ یا ..... اس سلسلے میں میری آپ سے اگر چندون ملاقات نہ ہوسکے تو آپ تھبرائے گا مت، پوشیدہ طور پر میں ادھر

عيم صاحب اب ين چانا مون ايخ كمرك میں ..... چند ضروری کام کرنے ہیں .....اور ہوسکتا ہے ہماری معمول کے مطابق روزانہ ملا قات بھی ہو ..... بیہ حالات پر مخصر ہے کہ میں کتنامصروف رہوں گا۔"اور سیا بول كررولوكا الى كرى سے الله اور حكيم وقار سے مصافحہ كرنے كے بعدائے كرے بى چلاكيا اور پھر رولوكا مے جانے کے بعد علیم وقار مطب کے دیگر کامول عمل

Dar Digest 79 November 2014

راور کسی ناکسی شکل میں کوئی ٹھکا نہ

وینوبابابولے۔ ' ہاں بیٹا تمہاری بات درست ہے تمام مخلوقات کا یقینا کہیں نال کہیں مھانہ ہوتا ہے ضرور .....اورزالوشا کا بھی ٹھکا نہ کہیں ناں کہیں ہوتا ہے مر صرف اور صرف چند دن کے لئے یا پھرزیادہ سے زياده اكتاليس دن كا-"

" وينوبا باصرف چنددن كالمكانه يا كتاليس دن كا كيامطلب؟" انى نے يوچھا۔

وینوبابابولے۔'' مانی بیٹا چنددن کا ٹھکانہ کا مطلب ہے کہ بیابی فطرت سے مجبور ہے، لینی اس کی فطرت میں شامل ہے کہ زیادہ دنوں تک بیا یک جگہ تھیر نہیں سکتا کیونکہ اس کا کوئی بھی سنگی ساتھی نہیں بنتا اور نہ ہی کسی کو ایے ساتھ رکھتا ہے اور جس محلوق سے پیعلق رکھتا ہے وہ مخلوق اسے بخولی جان جاتی ہے اور اسے پینہ چل جاتا ب كداي قبيل كاباغي قانون شكن باوراسي بناير قبيله والول فے اسے قبیلہ بدر کردیا ہے۔ لہذا وہ سب کے سب اس سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا ملنا جلنا کوئی رنگ نداختیار کرجائے بینی ایبانہ ہو کہاس کی خبر قبیلہ کے سر داری<mark>ا</mark> پھر کسی اور کو ہوجائے تو پھر وہ سز ا کا حقدار ہوجائے۔

اور میں نے اکتالیس دن کا کہاتواس کا مطلب سے ہے کہ جب زالوشا .....کسی وقت ایٹی مخفی قوتوں میں كمزور موجاتا ہے يا چرجب شابولا كاساتھ جھوٹ جاتا بتودوبارہ سے شابولا کوحاصل کرنے کے لئے کسی خفیہ جكه يربينه كراكماليس دن رات كاعمل كرتا بـ"

بيهن كر ماني بولا-" دينو بابايه خاص اكتاليس دن رات بی عملیات میں کیوں مقررے؟"

دينو بابا بولے۔" مائي بينا دراصل سياوير والے كا ایک فاص راز ہے جو کہ جاپ یاعمل کرنے والوں کے لئے مخصوص سے اور جب کوئی جاپ کرتا ہے تو اكتاليسويرون مطلوبه طاقت اس كے پاس آ جاتی ہے يا مروه وجودجس كے لئے كه وہ جاب كرر ما ب ده وجود عامل کے زیر اثر ہوجاتا ہے چند شرا کط اور تول قرار کے

ادھر مانی ایے گھر کے بڑے کرے میں وینو بابا كے سامنے بيشا تھا اور دونوں ادھرادھركى باتوں بيس معروف تھے۔ پھر دینو ہا ہا ہولے۔'' مانی بیٹا تمہارے جانے کے بعد علیم کال میرے پاس آئے تھے .... ان سے ل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بہت بی مدرد، ملنسار اور شفیق انسان ہیں ..... انہوں نے مجھے بہت تىلى دى اور برطرح كى كارنى دى كدآب يامانى بالكل فكرندكريں \_

اب آپ دونول کی حفاظت میری ذمدداری ہے۔ انسانی آبادی میں، میں نے آج مک کسی انسان کواتا ہدرداور شفق نہیں دیکھا۔اب مجھے سوفیصد امید ہے کہ وہ یقینا ہرطرح کی ہاری مدد کریں کے اور زالوشا کو انجام تک پہنچا ئیں گے۔

مانی بیٹا وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ آپ بغیر میری اجازت کے زالوشا ہے کی قتم کی بھی زور آ زمائی نہیں كرنا ..... ورنداس صورت مين كسي بهي نقصان كا احتال موسكتا ب ....اور مال يه محى بول رب تنے كه ميں نے اے خفیہ کارندوں کوآب دونوں کی حفاظت پرمقرر

بيهن كر ماني بولا\_" دينو باباش نال كهتا تها كدوه بہت ہی انسان دوست اور دوسرول کی مدد کرنے والے ہیں .....کوئی بھی ضرورت مندان کے یاس سے مایوس مبين جاتا۔ برآنے والا خوش وخرم والي جاتا ہے اور محرسب سے بڑی بات کہ کی سے یائی پیرنہیں لیتے۔ ميري نظر مي تو آج تك كوكي ايبا نظر نيس آيا جو كهاس طرح لگن اور دل جمعی ہے کسی کا جان جو کھوں کا کام کرتا ہو .....بس بیصرف دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کہآ ب لوگ میرے حق ش مرف دعا کریں۔

پھر مانی بولا۔" وینو بابا۔ بیرتو بتا ئیں کہ زالوشا کا آخر کوئی نه کوئی تو شمکانه موگا جهال که مستقل ربتا موه کیونکہ جہاں تک ہی جمعتا ہوں دنیا ہیں یا دنیا سے باہر الشرتعالي كى جتني بحى محلوقات بين ان سب كالهين نال

Dar Digest 80 November 2014

بعداور پھروہ عامل طے شدہ مدت تک اس طاقت کوا ہے تھے میں رکھتا ہاوراس وجود کو تھنے میں رکھنے کے لئے عال برمقرره وقت پراس جنز منتر یانمل کوایک مخصوص تعداد میں اس عمل کے الفاظ پڑھتا ہے تو وہ وجوداس کے قابوش رہتاہ۔"

" جی وینو بایا الله خیر کرے، میں ہر نماز میں الله تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ یااللہ تو دینو بابا اور مجھ براپنا لفل وکرم کراور ہمیں ہرآ فات و بلیات سے بھائے ركه\_" مانى بولا\_

"بیٹا بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ او پر والے سے دعا كرنا جائة كدوه اينافضل وكرم ركھے" یہ یا تیں ہور ہی تھیں کہ کرے میں رکھا ہوا یانی کا كمرًا أحيا مك موا من معلق موا أور بمركاني أوير جاكر دھڑام سے یے فرش برگرا اور چکنا جور ہوا تو سارا یائی

يور فرش يرتيل كيا-یہ دیکھے کر دینو بابا اور مانی خوفزدہ ہوکر سہم مگئے۔ دونوں کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ کئیں کہ بیہواتو کیسے ہوا کہ استے میں ایک کر خت غراہث بحری آ واز سنائی دی۔ "المش تیری سوچ غلط ہاس سے کوئی فا کدہ نہیں موكا ..... لونے اين حمايتي كوير بي يتي لكانے كاجو بروگرام بنار ہا ہے بیاجھانبیں ہوگا ..... میں تجھے اور تیرے جمای کو بھی و کھیلوں گا۔ اگر میں نے تم لوگوں کو تنكى كا ناچ نېيى نيچايا تو ميرانجى نام زالوشانېيى .....اب میں وو ہارہ شابولا کو حاصل کرنے کے لئے جاب شروع كرر ما مون ..... التمش اب تو اين خير منا \_ اب كى بار تو سی بھی حال میں میرے ہاتھوں تبیں بیے گا اور یہ تیرا بہلوان پری اور پری کا شور باسے تو میں مسل کر پھینک دول گااور عنقریب .....

اورة وازة ناك بك بك بند موكى النفي على أيك برا ساچو ہادھڑام سے دروازے برگرااور چیں جس کر کے ویخ لگا۔ ایسا لگ تھا کہ اس جو ہے کو کسی نے پکڑ کر وروازے پر بخ ویا ہو، لیکن اجا تک اتنا برا وہ چوہا آیا تو کہاں ہے کیونکہ کرے میں کوئی الی جگہ او پرنہیں تھی کہ

س جگه سے وہ چو ہانمودار ہوا تھا .....اور پھراتی زور سے وروازے بر کرنا اور باعث تکلیف زور دار آواز میں چنجا ..... عجب اورا چنجے دالی بات تھی۔

چو ہا چنجا اور تر پا ہوا تیزی سے دروازے سے ہاہر نکلا اور چشم زون میں غائب ہوگیا۔ چوہا کے غائب ہوتے ہی مانی اور دینو پایا کوجیسے ہوش آ گیا۔

مانی بولا۔ 'دینو بابار سب کیا ہے؟ اور بیآ واز مس زبان کی می ؟ اور پھراو پر سے چو ہے کا گر کر چیخنا میری سجھیں تو کھی جی نبیں آرہاہ۔

آواز ہے تو میں نے اندازہ لگایا ہے کہوہ آواز یقینا زالوشا کی تھی جو کہ میں دھمکی دے کر میا ہے اور دہ چو با؟"اور مانی خاموش ہو گیا۔

د منو بابا بولے۔" ہاں ماتی بیٹائم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے وہ آ داز زالوشا کی تھی جو کہ خاص طور پر مجھے وهملی دینے آیا تھا۔اور وہ جو ہا کوئی اور نہیں بلکہ جو ہے کی شکل میں زالوشا خود تھا۔اس کا پنچے گرنا اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ رولوکا صاحب کا کوئی پوشیدہ کارندہ تھا جو کہ زالوشا ..... برجھیٹا اورا سے پکڑ کر دروازے بردے مارا..... اس کی طرفت کی طاقت اتن تھی کے زالوشا برداشت نه کرسکااور زیادہ چوٹ کی دجہ سے اس کی چیخ نكل تني .....اوروه فورأ بهاك نكلا .....اگروه بها كما تبين تواس كازياده جسماني نقصان موجاتا

اس بات سے ثابت ہوتا ہے کے رواوکا صاحب کا کہا بالکل تھیک ہے کہ انہوں نے اسے کار تدے ہاری حفاظت کے لئے مامور کردیتے ہیں۔

خير مانى بيئاتم بالكل بهى فكرنه كرو ..... زالوشا ..... اب سي معى منعوب ميل كامياب نه موكا بلكه قدم قدم يرمندكي كعائ كاءاب يتجهلوكه فكست اس كامقدرين

-46 ادحررولوكا اين كمر عين آلتي بالتي مار بيضا تفااور منه بي منه بيل وكي يؤهد بإنقااور وكيد وازي جمي کسی انجان زبان کی سائی دے ربی تھیں۔ ان آ وازول کوس کر وه این گرون بھی او پر فیچے اور بھی

Dar Digest 81 November 2014

والنميں بائميں بھي حركت وے رہاتھا۔ كرون كے ہلانے ے ایبالگنا تھا کہ وہ ان باتوں کو بخو لی مجھر ہا ہے اور پھر ا بی رائے کا اظہار بھی کرر ہاہے۔

چررولوکا کے منہ سے لکلا۔" زالوشا تیری میر کت مھیک نہیں ..... تو و پھتائے گا۔" پھر رولوکا کے منہ سے لكا\_" جا كة الو ..... "اس كي بعد جوز بان رولوكاني استعمال کی وہ عام زبان نہیں تھی۔وہ کوئی الیں زبان تھی كر شايداى كے كارندے اى مجھتے تھے۔ چر چندمن کے بعدرولوکا بی گرون جھا کرخاموش بیشار ہا۔

اس کے بعد چند منك بى گزرے مول مے ك ا جا کک بادلوں کے زبردست كر بنے اور بحل كى آ واز سٹائی دیے گئی۔ بیل اور بادلوں کی الی آ واز تھی کہ جیسے كان كے يرد بے تعلق ہوئے محدول ہونے لگے ساتھ بى زىردست بارش اور مواكے جھك ككے \_

اس خوفتاك ول وہلاتا نا تابل فراموش سها دينے والاستظراوكوں كے دلوں يرسكته طاري كرنے نگا\_ايسا لگتا تفاكه جيے عليم وقار كاسارا مطب آج كى رات نيست و نابود موجائ كارمطب بيل جوبهي جهال تفادبك كمياتفا اوراللہ سے دعا تیں کرر ہاتھا۔ ہر کسی کے دل میں بدیشے چکا تھا کہ چند کھے میں ہی مطب کا نام ونشان مث

ہوا کے جھروں میں تیزی آ حی تھی اور بادل تو ا يے كرج رہے تھے كہ جيے قيامت كا صور پيونكا جار با ہو۔ اور بیل کی چیک تو بند کمرے میں آ تھوں کو چنرصیائے دے رہی تھی۔ چونکہ کروں کے دروازے بند سے مرروش دان سے بیل میکنے کی چک ضرور اندر آريي هي۔

بجلی جیکنے بادل گر جنے اور پھر ہوا کے جھکڑوں میں تیزی بلکه بہت زیادہ تیزی آئی۔ یہ کھے کرلوگ چینے چلانے گے ....اور پھر يمي نبيس بلك مطب كے كرول کی چیتیں ہوا میں اکھڑنے لگیں ہرایک چیز کو ہوااڑائے و روي تقى - جب بكل چىكتى توجوفوناك مظرنظرة تا اے دیکھ کرلوگ اپنا ہوش وحواس کھونے گئے، جوافقاد

ن پڑی تھی وہ انسانی توت برداشت سے باہر تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے طوفان نوح آ گیا ہو ....

پورے مطب پر قیامت بریا تھا اور مطب سے با بركيا مور با تقامسي كوكوني خبرنه هي .... كيونكه من كوموش ى كہاں تھا ..... سب كوتو صرف اور صرف اپني جان كى یری تھی ....ا سے میں کوئی کسی اور کی خبر کیسے رکھ سکتا تھا۔اوراس کے بعد پھر جو ہوا چلی بادل کر جے بکل چیکی ہواؤں کا زور جب بوھا ادر اتنا بوھا کہ علیم وقار کا سارا مطب ممل طور پرنیست و نابود ہوکر ہوا کے رحم و كرم يرده كيااور پر جواسار يمطب كواز اكر شجان

اجا تک حکیم وقار کی فلک شکاف ..... وَل وَ اللَّاتِي اور كان چار تى آ واز سنا كى دى ..... د حكيم كالل ..... اس کی آ واز کا سننا تھا کہ رولو کا طیش کے عالم میں كمرے كى حيمت ير بہنجا اور كونجدار كر فت اور فلك شكاف آواز من يكارا-

"زالوشا.... زالوشا.... اب تو اين يه إوجه ہتھکنڈے بند کردے اور فورا یہاں سے وقع ہوجاء کہیں ايبانه موكمة ج كي رات تيرى آخرى رات ابت مو-م پھر رولو کا نے اپنا سیدھا ہاتھ آ سان کی طرف ا تھادیا۔ ہاتھ کا اوپر اٹھتا تھا کہ رولوکا کی اٹکلیول سے مرخ مرخ شعاعیں نکل کر بورے مطب پر جھا تمکیں اور چر یک بیک اس طرف برهیس جس طرف سے بادلوں کے اور ہواؤں کے جھکٹے اور ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی زور دار آ وازیں آ رہی تھیں کہ پھرا جا تک سارا محرضم ہوگیا۔ بادل کے گرجے، بواؤں کے جھر اور بجلى كاچىكناغا ئب ہوگىيا۔

ارے میر کیا ..... علیم وقار کا سارا مطب اپنی جگه ممل طور برمحفوظ تها، مطب كى ايك چيز بھى المرى يا تُوثَى مونَي نَهِين تقي ..... هر چيز جوں کي توں تھي بلكه ايك تكاتك ادهر اوحرتين مواقعا-

تو وه سب كيا نظرول كا دهوكا تها، بادلول كالحمن كرج، موادّل كالجفكر اور بكل كى جان ليوا چك، يك

Dar Digest 82 November 2014

بیک چھم زون میں ختم ہو جانا، رولوکا کے منہ سے لکلا۔ ''کم بخت زالوشا..... تو شعیدہ بازی سے مجھے بلکان یا یر بیٹان نبیں کرسکتا۔" اور پھراس کے بعد رولوکا نے حاصح الوكوآ وازدي\_

رولوكاكي آوازير جاكما الوفورا حاضر موكيا تورولوكا نے اسے اپنی زبان میں پیغام دیا جے من کروہ ایک طرف كويرداز كرسميا\_

اس کے بعد رولوکل نے مجرایے چند کارندوں کو حاضر کیا۔ وہ سارے کارندے پوشیدہ حالت میں تھے اور کسی کو بھی سوائے رولو کا کے نظر جیس آتے تھے۔رولو کا ئے انہیں بھی پیغامات دیتے اور پھراس کے بعداہے مريض آحيا-

رولوكا كے سارے كارندے بمع جا كا الوكے بر طرف پھیل مھئے اب ان کے ذمہ تھا کہ وہ زالوشا کی ہر حركت برنظر رهيس اورايك ايك بل ك خبرر ولوكا كے كوش گز ار کریں کہاس وقت زالوشا کہاں ہے اور کیا کررہا ب .... سارے کارندے چوکس ہوکر ایل ایل ذمہ داریال جمانے لکے تھے۔

زالوشار حكيم وقار كے مطب برشعيدہ بازي كرنے کے بعد بھاگا اور پھر بھاگتا ہی رہا،اس کے دل میں ہے بات بین من تھی کہ رولوکا اب ہر حال میں اسے نہیں چوڑے گا، کونکہ اس نے بہت زیردست اور پریشان كن شعبده بازى كامظا بره كيا تقا\_ اگرر داوكاك جُكه كوكى عام ساعامل ہوتا تو وہ اب تک نہ جانے کہاں کا ہوکررہ سمیا ہوتا۔ بہلو رولوکا تھا جو کداس کے او جھے ہتھکنڈول -11はまと

زالوشا کے دل میں خوف بیٹھ کیا تھا،اے خدشہ تھا کہ کسی بل مجی رولوکا اے و بوج لے گا اور اس کا خاتمہ کردے گا۔ اس لئے وہ ہر بل ادھرے ادھر بهاكما بحرر باتفا-

مراجا تک اس کے ول میں آیا کہ" کیوں ناں میں ایک خفیہ جگہ بیٹے کر شابولا کو قابو کرنے کے لئے جاپ شروع کردوں کیونکہ اب میں بغیر شابولا کے ساتھ

ك التش، مانى اوررولوكايرة ابوليس ياسكتا-" اور پھراس سوچ کے دیاغ میں آتے ہی وہ قرب و جواري جكبيس ديمض لكا كدكوى جكه زياده محفوظ اور يوشيده رہے گی ، اور اس جگہ کور ولو کا کے کا رندے نہ ڈھونڈ سکیس مے۔اب وہ پوشیدہ جگہ کی تلاش میں سرگردال ہوگیا۔ سارا دن ساری رات اس کی آنتھوں میں کٹنے گی جو بھی جگہ وہ ویکھا اسے ناپند کردیتا .....ای کے دل

من آتا كه ميرجكه زياده بوشيده اور محفوظ نبيل ....اس جكه رولوکا کے کارندے بوئی آسانی کے ساتھ مجھ تک پہنے سكت بين اور جب وه مجمع وحويد تكاليس مع اور مين جاب کے لئے کڈل میں موجود موں گاتو پھر میں ان کارندوں سے جان چیزا کر بھاگ بھی نہیں سکتا اور پھر اس طرح میں قید ہوکررہ جاؤں گا۔

وه بها كمار بااور بلكان موتار بااك كوكى محفوظ جكمل کے نددے بی تھی۔

اور پھراس نے ہالیہ کی ترائی میں محفوظ مگدے لئے مركردان موكيا \_ محفوظ جكه كى الأش كے لئے اس نے رات دن ایک کردیا ..... اور پھر بردی مگ و دو کے بعد اسے ایک جگہ نظر آئی گئی۔ وہ جگہ ہمالیہ کی ترائی میں مقى ..... كافى اندر جاكر ..... وه أيك حجومنا سا بهت كهرا میکھا تھا۔اے دیکھ کرزالوشا بہت خوش ہوا....اس کے د ماغ میں فورا آیا کہ بیجکہ بالکل محفوظ رہے گی .....رولوکا کے کارندے سی صورت میرانشان تک نبیس یاسکتے۔ اور پھرسارا اطمینان کرنے کے بعداس نے اپنی ضرورت کے تمام لواز مات کھھا میں رکھ لیا اور پھراس

فے شابولا ہے رابطہ کیا۔ شابولا۔" زالوشا..... بیہ تیری مرضی پر مخصر ہے کہ جب جا ہے تو میرے لئے جاپ شروع کردے۔"اور اس کے بعدزالوشائے مجھا کے اندر بہت بردا کنڈل قائم كيا اوراطمينان كے ساتھ اس كندل من بير ميا-اس كندل بين اس في ضرورت كي تمام چزين ركه لي تحين اور جب اے بالکل ہی اطمینان ہو کیا تو کنڈل میں بیٹھ كرشابولاكوقابوس كرنے كے لئے جنز منز يا صفي

Dar Digest 83 November 2014

منیک ہوگیا۔ اس نے اینا تن من جاپ پر لگا کر آ كليس موندلين \_اسے بياتو پنة تھا كداب جھے ہرحال مِن این آ تکھیں بندر کھنی ہیں اور مجھے اکتالیسیویں دن ہی اس کنڈل سے لکانا ہے اور اس دن اپنی آ سیسی بھی کھولنی ہیں۔

ادھر رولوکا کے کارندوں نے یہ خبر پہنچادی کہ زالوشا..... شابولاكوقابوكرنے كے لئے يورے الكاليس دن کے جاپ پر جالیہ کی ترائی میں موجود ایک خفیہ گھما میں بیٹھ گیا ہے۔ بین کررولوکامطمئن ہوگیا کہ چلواب زالوشاہ جان چھٹی پورے اکتالیس دن کے لئے۔ پھر رولو کا نے مضم ارادہ کرلیا کہ کسی بھی صورت زالوشا کوا کتالیس دن پورے نہیں کرنے ویے ہیں۔ كيونكهاس في بور اكتاليس دن كا جاب ممل كرليا تو

شابولا دبوتا اس کے زیر اثر آجائے گا اور پھراس طرح زالوشامز يدجنز منتريس طاتتور بوجائے گا۔

زالوشا بھی اپی جگه مطمئن تھا کہ"اب تو میں ہر حال میں اکتالیس ون کا جاپ مکمل کرلوں گا اور شابولا ميرے قابو ميں آ جائے گا، پھر ميں رولوكا اور التش كا ایند سے ایند بجا کرد کا دول گا،اس مرتباتو خاص طور یر انتش کا غاتمہ ہی کرے رہوں کا کیونکہ انتش نے گئ مرتبه مرے بنائے کام فراب کردیے ہیں اوراس طرح کی مرتبہ میں شکست سے دو جار ہوا ہوں۔ آگر ديكها جائے تو بورے سنسار ميں ايك النش بى ايسا ہے جو کہ میراسب سے براوشن ہے۔اب میں اس موذی وتمن كى كردن مروز كے ركھ دول كا۔ اور جب تك التمثل اس سنمار میں رہے گامیرے لئے وبال جان بنارہے گا، بیرے تمام بوے بوے منصوبے میں ٹانگ اڑا تا رے گا،اب اکالیس دن پورے کرنے کے بعدسب سے پبلاکام التش کا غاتمہ کروں گا۔اب میں نے تمام كامسوج بياركر كرناب كيونكداكثر ميرى جلدبازى مرا کام خراب کردی ہے۔ لبذا اب احتیاط بہت ضروری ہے۔اب تو صرف انتش ہی میراد حمن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رولو کا بھی میرادشمن بن بیٹھا ہے اور

ہاں مانی تو وہ کس کھیت کی مولی ہے اس کے لئے تو میر ا ایک ادنی وار بی کافی موگا، اور اس طرح وه این جان ے جائے گا۔ اس مجھا سے لکنے کے بعد میں کی روز تك اينے منصوبے كوسوچ سجھ كرملى جامد پہناؤں گا۔'' یہ تمام بائٹی سوچنے کے بعد زالوٹانے اپنا کام شروع

ایک دن دو دن اور پھراس طرح جاپ کرتے ہوئے زالوشا کوایک ہفتہ گزرگیا۔ آٹھویں دن اچا تک زالوشا کے کان میں ایک زبر دست پھنکار سنائی دی اور پھرزالوشائے پٹ ہے اپنی آئکھیں کھول دیں ،تو اس كے سامنے ایک مهیب شکل ادر خوفناک درازجهم كامالک سانپ موجود تھا اس کی پھنکاراتی خوفناک تھی کیزالوشا کے جسم پر کیکی طاری ہوگئ۔ وہ سانپ پھنکارتا ہوا آ ہستہ ہستہ ذالوشا کی جانب پڑھ رہاتھا۔

سانب کی دولوں آ تکھیں سرخ انگارہ ہور ہی تھیں اور پھر ان سے وقفے وقفے سے شعلے بھی نکلے رہے تھے۔ زالوشا کے دماغ میں فورا آیا کہ ایسا تو نہیں کہ التمش یا پھررولوکا کومیرے جاپ کا پہتہ چل گیا ہواور پھر ان دولوں میں ہے کسی نے اس موذی کو بھیجا ہے تا کہ میراحشرنشر کرد سے اور اگرایسی بات ہے تو پھراس موذی ہے کیوں نہ جان چیزالی جائے۔ ابھی تو جاپ کرتے ہوئے میراآ محوال ہی دن ہے۔اگر جان چی تو آ سندہ كوكى مناسب وفت ديكيركر شابولا كاجاب كرلون كا\_ اور پھراس نے اپنا ارادہ مضبوط کرلیا کہ اب مجھے اس جكه سے بھاگ جانا جائے كدائے ميں اسے خيال

آیا کہ ارے بیاتو نظروں کا دھوکہ یا چرعمل سے دور کرنے کے لئے ایک اوٹی ساحر بہ ہے بیتو اکثر جاپ ك درميان بوتا ہے۔اس سے پہلے بھى جب مى نے شابولا کو قابو کرنے کے لئے جاپ شروع کیا تھا تواہے كى مبلك اورخوفناك مناظر مجھےنظرا ئے تھے۔ اوربيمو چتے بى اس نے اپناول مضبوط كيا اور پھر جنز منزراج من جث كيا-پھراس کے بعد آئے دن ڈراؤنے دھمکانے کا

Dar Digest 84 November 2014

ل شروع ہو گیا۔ بھی کوئی خوفنا ک ادرمہیب شکل چیز آ جاتی تو مجمی کوئی بہت ہی دیوہیکل کئی گئی سراور کئی گئی منہ والا مخص نظرا تا جو كه طرح طرح سے زالوشا كو ڈراتا دھمکاتا تا کہ وہ جاپ کوچھوڑ دے اور کچھا ہے نکل بھا گے۔

ایک رات رولوکا کے کارندوں نے رولوکا کوخروی كەزالوشا كوجاپ پر بيٹے ہوئے آج اكيسوال دن ہے تو رولوكا كے وماغ ميں آيا۔ كيونك رولوكا اے ويكر كامون مين مفروف موكرز الوشاكوتقريبا بحول چكاتفا\_ اور جب رولوکا کو پنہ چلا تو رولوکا نے اپنے كارندول كوجواب دياكراجها بساس كے لئے كي مويتا ہوں اور پھرسوچ بیار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ اور پھراسی رات رولوکانے زالوشا کے لئے ایک بروگرام مرتب ڈے دالا۔

زالوشا كھا ميں بيھا جاپ ميں معروف تھا كہ اے محسوس ہوا کہ جہاں وہ بیٹا ہے اس جگہ کی برف بھل رہی ہے اور اتنی بھل رہی ہے کہ کافی مقدار میں یانی جمع مورہا ہے۔ یہ و کھے کر تو زالوشا کے ہاتھ میر

كونكه زالوشا عانباتها كه كنذل بميشه سيندور كيروء لوہان یا پرمضبوط کنڈل جاتو یا چری سے کیاجاتا ہے اور اگر کنڈل زوہ زمین سی نہ سی طرح کھد جائے یا ز مین کی مٹی کسی صورت بھی اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر كنڈل قائم نبيں رہتا۔

زالوشانے جو کنڈل قائم کیا تھاوہ ایک بڑی چھمری ے ٹھوس برف پر کیا تھا اور اسے پینہ تھا کہ سی حال ہیں مجى تفوس برف يقطي كانبيل -

اوراب كيما من اس جكه كي تفوس برف يكمل راي تھی۔ لہذااب کنڈل کا قائم رہنامکن نہیں تھا اسے میں سی نادیدہ قوت نے زالوشا کو تیزی سے پشت کی جانب وطلينا شروع كيا اورز الوشاآنا فافأ كلمياس بابرآن كراء زالوشا موش سے بگانہ اس کی سوچے مجھنے کی ساری ملاحیتیں مفقود ہوکررہ گئ تھیں پھراجا تک اے ہوش

آ گیااوراس کے منہ سے نکلا۔''شابولا ....شابولا۔'' اس کے فورا بعد غائب موگیا۔ زالوشا کی اس حالت کود کھے کررولوکا کے ناویدہ کارندے ہکا بکارہ کے کہ بلک جھکتے یہ گیا تو کہاں گیا اور پھرانہوں نے رولوکا ے رابطہ کیا اور ساری حقیقت بتلا دی۔

رولوكانے اسيے كارندول كوظم ديا كماب زياده اس ے لئے بلکان ہونے کی ضرورت نہیں اور بیر ضرور دھیان میں رکھو کہ زخی درندہ یا زخی موذی زیادہ خطرتاک ہوتا ہے۔ زالوشا ما نندزخی فرار ہوا ہے،اس کی زیروست محکست ہوئی ہے البدا اینا سارا زور صرف كرے كاكر بدلد لے تھے۔

اور اس کے لئے ضروری ہے کہتم سب قرب و جوار کے تمام علاقوں پر نظریں رکھنے کے ساتھ ساتھ چوس رہو ....اس کی طرف سے ذراہمی غفلت نقصان ده تابت ہوستی ہے۔

ادهرزالوشا.....زخی ناگ کی طرح بھنکارتا ہوا کسی سمت كالعين كئے بغيرة ندهى اور طوفان كى طرح بھا كما ر ہا۔ بھا گمار ہا۔۔۔۔اسے کھے بھی بھائی نددے رہاتھا کہ وہ کدھر جارہا ہے اور پھر جب بھامتے بھامتے اس علاقے سے خاصی دورایک جنگل میں پہنچا تو نڈھال ہو كردهب بريزاراس كي تصين بنداوراس كاوجود تفرقفر كانب ر باقفا \_ايسالكنا تفا كه جيسے وه لرزه كى بيارى

میں مثلا ہو گیا ہے۔ ويكركون حالات سے دوجار درخت يريز اربا.... اسےاہے اروگرد کا کوئی ہوش نہ تھا ....

رات کا نہ جانے کون سا پہرتھا کہ اجا تک سی نے زالوشا كو جنجور كر الفايا ..... كسمساتا موا اس ف آ تکھیں کھول کر دیکھا تو ایک دیوہیکل بدہیت شکل مخص کھڑا تھا..... اے دیکھتے ہی زالوشائے بیاتو انداز ہ کرلیا کہ سیجی کوئی تادیدہ محلوق ہے کیونکہ کوئی عام انسان ایبانبیں ہوسکتا ہے

زالوشا پرایک مرتبه پرکیکی طاری ہوگئ مگراب اس کے حواس اس کے قابو میں تھے وہ موقع کی نزاکت کو

Dar Digest 85 November 2014

بھانے میا اور فورا اس کے منہ سے لکا۔ "محرّم و معزز ..... اوراس كى بات طلق مين الك كرره كي-مامنے موجود وجود نے کیا۔ "زىتاش"

زالوشا کی زبان لڑ کھڑانے تھی پھر بھی اس کے منہ ے لکا۔" محرم زناش! مرانام زالوشا ہے، میں ایک مسافر ہوں اور نا قابل فراموش مصیبت بیں گرفتار ہوں اور نہ جانے کتنی مسافت مطے کرے اپنی جان بیا کر يبان تک پنجا ہوں۔" اور پھرز الوشائے صرف اتنابتايا كريس ايك جاب كرنے كے لئے كذل يس بيفا تفا كدوش نے مجھ پر دھاوا بول دیا اور میرے ساتھ برا سلوک کیااور جب میری جان لینے سے دریہ ہوگیاتو پھر یں موقع یاتے ہی بھاگ فکلا، لیکن پھر بھی انہوں نے ميرا پيچاکيا۔

زالوٹائے ای کارستانی اور دومروں کے ساتھ ا بی زیاد توں کا ذکر اور ایے تبیاے نکالنے جانے کے بارے میں کھیمی نہتایا۔

جب زناش نے اس سے اس کے قبیلہ کے بارے میں بوجھاتو اس نے بتایا کہ میں ای بسندیدہ ایک جی ہے محبت کرتا تھا کہ اچا تک درمیان میں ایک جن آ عمیا اوراس نے زورز بردی شروع کردی تو میری مجوبہ نے اے ڈاٹا تو اس نے اس کے ساتھ زیردی شروع کردی تو طیش میں آ کر میں نے اے جان ہے

مارے قبیلہ کابی قانون ہے کہ کوئی سمی کوجان سے نہیں مارسکا ۔ اور ایسا کرنے والے کوتبیلہ بدر کردیا جاتا ہے۔اور پھرای قانون کے تحت مجھے قبیلہ بدر کردیا حمیا اور قبیلہ کے قانون کے پیش نظر قاتل کی سزا نا قابل معافی ہوتی بالبذا میں می صورت اب ایے قبیلہ میں

قبیلہ سے لکنے کے بعد میں نے سوجا کہ کیول نال ا بی مخفی قو توں کو اور مضبوط کرلوں اور اس کے لئے میں نے ایک بہت مناسب جگہ ہمالیہ کی ترائی میں ڈھونڈ کر

اس محكه بينه كميا- جاب كى جب ما كيسوي رات آكى نوند جانے کسی دشمن کو کینے پینہ چل کمیا اور پھراس نے میرا كذل او ذكر محصر برى بدوردى سے كھا كائدر س محسيتا موابابرلا بجينكا ادربياتو اجها مواكه بس الي جان بجا کر بھاگ لکانہیں تو ان سب نے مجھے مارنے میں كُونى كسرية الفارهي تقى-

محرم زماش مرى آب كرارش بكرآب میری دو کریں اور کھودنوں تک کے لئے مجھے یہاں بناہ لینے دیں۔ آپ کی بوی نوازش موگ ۔ کیا میں امید ر کھوں کہ آپ میری التجا قبول کرلیں ہے؟''

زالوشانے اپنی جھوٹی مصیبت کے متعلق جس طرح بتایا اسے من کرزمتاش کے دل میں مدردی بیدا ہوگئ اوراس نے جواب دیا۔

"زالوشائم ایک ستائے ہوئے مسافر ہوہ تم پر مصیب کے بہاڑتوٹ بڑے ہیں اور تمہارے دروناک حالات کے پیش نظر ..... چلوجب تک تمہارا دل جا ہے يهال رو سكتے ہو ..... ويے بيدر خت تو ميرامسكن ب لیکن خیرکوئی ہات نہیں، میں ساتھ والے درخت پر گزارہ کراول گا ..... ویسے میرا تبیله ستاروں کا پجاری ہے اور

ہم لاوین جنات ہیں۔

جنگل کے برابر ہیں جومیدان ہے اس میدان میں ميرا قبيليآ باد ہاور ميں وقتا فو قتا اس جنگل ميں ابناول بہلائے کے لئے آتا ہوں اور اس ورفت برآ رام كرتا ہوں۔ویسے میرے قبلے کے دیگر جنات بھی اس جنگل میں کھونے گھرتے ہیں .... میں تہارے متعلق قبیلہ والول کو بتادول کا که ایک مسافر مصیبت کا مارا جاری صدود میں بناہ لینے کے لئے آھیا ہے۔اس کے ساتھ رعایت برتا جائے۔

ویسے زالوشا..... تہاری روداد بری درو ناک ہے ..... اگر میری مدد کی ضرورت بڑے تو بالا جھے بتادینا، آج سے میری اور تمہاری دوئتی کی ..... میں خود تہارے پاس آیا کروں گا ....تم جارے قبیلہ میں ہیں آتا كيونكه بم دونول بين تو جنات مكر بهم دونول الگ

Dar Digest 86 November 2014

الگ فرہب کے میرو کار ہیں .... ہم ستاروں کے پھاری اور تم آگ کے پجاری ہو۔

زالوشا ..... ویسے تم نے اپنے ناویدہ وحمٰن کے متعلق کیا سوچا ہے.... آئندہ کا کیا پروگرام ہے.... تہاری باتوں سے تو میں نے اندازہ لگالیا ہے کہ تمہارا وتمن تم سے زیادہ توی ہے اور قوی دعمن سے از نایا بدلہ لینا کوئی آسان کام نبین .....اوراگر ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو بتادینا میرے کی دوست ہیں جومیری بات مانتے ہیں اور ہم کوشش کریں مے کہ ہم تہارے ساتھ ل كرتمهار دوشن كوزيركري-

ليكن ميں اسے تنيك يہلے معلوم كروں كا كه تمهارا وسمن كتنا زورة ورب اوراس كى يني كتني دورتك باور اس کا تعلق کہال سے ہے اور اس کے کارندے کتے طاقتور بین ....؟ اور جب بوری معلومات کرلول گا تو پھرتمہاری مدد کے لئے میں کوئی منصوبہ بناؤں گااور پھر تہارے ساتھ آ کے کو برطوں گا۔

اورتم بيربهي خيال ركهنا كهتمهارا وثمن اگر زياده طاقتور مواءيا بجروه حق يربواتو بمتمهارا ساته كسي صورت بھی نہیں دیں سے ۔ کیونکہ خواہ مخواہ اور بلامقصد سی کے چکر میں بڑنا ٹھیک تہیں .....اور ہمارے قبلے کا دستور ہے كه خواه مخواه كمي بيقصور كوچيشرنا تحيك نيس ..... تم ان ہاتوں کو دھیان میں رکھنا اور اگرتم تصور دار ہوئے تو یہ جگہ بھی منہیں چھوڑنی رائے گی..... اور یہ بول کر زىياش خاموش ہوگيا۔ پھر وہ بولا۔" اچھا زالوشا..... اب تم آ رام كرو .....اور ش بهي آ رام كرتا مول-" و بے رولوکا کے کارندوں میں جا گما الوالیا تھا کہ جوچوكس طريقے سے زالوشاكى كرانى كرر باتھااورسارى خبریں رولوکا تک پہنچار ہاتھالیکن زالوشاان ہاتوں سے بے خرنیند کے مزے لے رہاتھا۔

زالوشابب زياده جمران بريثان تفاكرة خررولوكايا پھر التش کو پتہ کیے چلا کہ میں ہمالیہ کی ترائی میں موجود اس خفیہ چھا میں جاپ کررہا تھا۔ ویسے التش کی طاقت کے بارے میں تو میں جا ساموں کداس کی پہنچ کہاں تک

ہوسکتی ہے۔ ہوتاں ہوبیر دلوکا کی کارستانی ہے اور جہاں تک میں سمحتا ہوں کر دولوکا کھیزیادہ بی طاقتور ہے۔ رولوكا تو بھى كيايادكرے كازالوشائے تيرايالايزا ہے، وہ تو میں مغالطے میں رہاور نہتو میری گر د کو کہاں پہنچ سکتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے مجھاکے یا ہرسفید کنڈل قائم نہیں کیا، اور پھر گھا کے اندر مجھے سرخ كنذل قائم كرناجا بي تقار

اگر میں نے بھی تیرا دن کاسکون اور رات کی نیند حرام نه کردی تو میرانام بھی زالوشانبیں ۔اور پھرالیی ہی موچوں کے تحت زالوشا کے شب وروز گزرنے لگے، کوئی ایبا میل نہیں گزرتا کہ وہ رولوکا التش اور مانی کو نیست و نابود کرنے گامنصوبہندینا تارہا۔

زالوشا کو بھما ہے جب رولوکا کے کارندوں نے نكال با بركيااوراس كاجاب ادهوراره گياتو ايك صح رولوكا مان ك كريرة ما التش سے ملنے كے لئے تاكه برطرح ے خروار کردے کہ زالوشارخی تاگ کی طرح اینا ادھورا جاپ چھوڑ کر بھاگ گیاہے۔

دروازے بر بینج کر دولو کانے دستک دی .....تو چند المح بعد مى دروازه كملاء دروازه كمولنے والا مانى تھا، ر دلو کا کو دَیکھ کر مانی خوشی ہے اچھل پڑا .....اور فورا بولا \_ « حكيم صاحب السلام عليم \_ "

رولوكائے اس كے سلام كا جواب ويا اور پھر مانى نے مصافحہ کے لئے ابنا ہاتھ آ کے بڑھادیا اور ساتھ ہی اس كے منہ سے آ واز نظل \_" وينو بايا و يكھتے كون آيا

وينوبابابوك\_" بمن كون آياب؟ مناؤلو فيحي" مانی جبکتے ہوئے بولا۔''رولوکا صاحب تشریف

بيسننا تفاكه التش عرف دينوبابا جيه دوزت بوك دروازے برآئے اور فورائے وشتر رواو کا ے گرم جوثی ك ساتھ مصافح كيا اور بولے-"آپ نے آنے كى تکلیف کیوں کی ،کوئی اشارہ جھے کردیے تو ہم دونوں فررائ آپ کی خدمت می حاضر ہوجاتے ،ارے آپ

Dar Digest 87 November 2014

اے گھا ہے تھسیٹ کر ہا ہر نکال دیا۔تو وہ بدحواس ہوٹی ہے بیگانہ ہوکرزخی ٹاگ کی طرح پھنکارتا ہواایک طرف كو بھاگ كھڑا ہوا، ميرے كارندول نے اس كا ويحسا كيا .... مر برس نے انہيں اس كے يہ جانے سے

لیکن اپنا ایک اہم کارندہ اس کے پیچھے لگادیا تا کہ وہ اس کی مخل سرگرمیوں کے متعلق مجھے باخبرر کھے۔ وه بها كمّا بها كمّا فلال جنگل من بي كميا ادراس جكه ا پنا عارضی ممکانه بنالیا، اس جگه اس کی ملاقات ایک لادین جن سے ہوئی اوراس نے اپنی جھوٹی رودادسنا کر اسے اینا ہم خیال بنار کھا ہے۔

تومیرا آپ سے بیکنا ہے کداس کی طرف سے ہر مِل چوکنارہے گا،کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کوغافل و کھے کر حله کردے، کونکہ وہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے۔

جونکہ شابولا کو حاصل کرنے کا اس کا جاپ ٹا کام ہوگیا اس وجہ سے وہ زیادہ طیش میں ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ جا ہے میری جان چلی جائے میں کسی صورت بھی رولو کا اوراقتش کوئیس چھوڑوں گا۔

سب سے زیادہ کمزور پہلو مانی صاحب کا ہان كى طرف سے آپ زيادہ چوكنار ہے گا، آپ يراور مجھ برِتُواس كا زورزياده چلے گائېيں،للبذاوه ان كي طرف للے گا، ویسے زیادہ پریشان کن مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے کارندوں کو خاص طور پر مانی صاحب کی حفاظت بر مامور كرديا ب\_ من في انداز ولكالياب کہ کھون وہ دیکا ہوارے گا اس لئے کہ رولوکا میری الاش ترك كرك اين ويكر كامون ميس معروف ہوجائے گا اس کے بعد موقع دیکھ کرمیں زبر دست حملہ یک بیک دونوں بر کردوں گااور پھر نیست و نابود کر کے ر کھدول گا۔

میں اس لئے آپ کو خردیے کے لئے آگیا کہ آپ اپنتئيں چوکنارہے گا،اچھااب مجھےاجازت دیں میں چا ہوں ....مطب میں آج کی لوگ آنے والے ہیں، میں نے انہیں آج بلایا ہے، وہ لوگ آ کر

وروازے پر کیوں کھڑے ہیں اندرتشریف لا تیں، مانی بیٹاتم نے انہیں دروازے پر کیوں کھڑا کررکھاہے۔" ریمن کر رولوکا بولا۔ "المش صاحب کوئی بات مبیں .... چلئے اندر چل کر ہاتیں کرتے ہیں۔

مانی اور وینو بابا دروازے سے آیک سائیڈ ہو کر رولو کا کواندر آئے کے لئے راسته دیا تو رولو کانے اسے قدم آ مے بوھادیئے۔اندرآ کررولوکا ایک جاریائی پر بیھ کیا تو دینو بابابولے۔ "محترم! آپ کے لئے گرم یا مُصْنِدُ اللهُ وَلِي \_ ''

بہن کررواو کا بولا۔" آپ تکلیف نہ کریں میرے سامنے بیٹھیں اور میری با تبی غور سے نیل جس کے لئے مِين آيا هون، بهت اہم باتين بين، غور طلب اور عمل

''ج عم کریں۔''وینو ہا ہابولے۔ رولوكا بولا- "التش صاحب دراصل بات بير بحك زالوشاجب يهال عيمر برجرر كدكر بحاكا اور پراس کے بعدیناہ کی خاطر سر گردال رہا .....کوئی الی جگدا سے نہ ال ربی تھی کہ وہ اپنا ٹھ کا نہ بنا لے اور پھر طیش میں آ کر ایک رات اس فے بہت خطرناک شعیدہ بازی براتر آیا۔اس نے باطنی طور پر بہت زیردست حملہ پورے مطب برکیا تا کماس سے میں ہراساں ہوجاؤں اوراس ے خوف کھا کر اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دول .....اگر کوئی اور میری جگه ہوتا تو بو کھلا ہٹ ہیں کچھ ے کھر گزرتا فریس نے اسے بھا گئے پرمجور کردیا۔ پراے میری طافت کا اندازہ ہوا..... ببر حال وہ بوشیده شمکانه اور سکون کی حلاش میں ادھر ادھر دوڑتا ربا .... اور کانی حاش بسیار کے بعد جالیہ کی ترائی میں ایک جگہاہے مل گئی۔وہ بہت ہی اندر جا کرایک تنگ سا كيها تفاجس مين اسنے اپنا ٹھكانه بناليا اور پھرائي تخفي طاقت ميس مريدا ضافه كے لئے اس نے شابولا كا جاب

شروع كرديا\_ لیکن بائیسویں رات میں میرے کارندول نے اے حال سے بے حال کرتے اس کا کنڈل توڑ ویا اور

Dar Digest 88 November 2014

میراا تظار کریں گے اور میں حکیم وقارے بھی لیے بغیر آپ کے پاس آگیا، اگر می دقت پرندینی پایا تو علیم صاحب زیاده پریشان مول مح،آب لوگ پریشان نه ہوں عماے حساب سے چلا ماؤں گا۔" اور محررولوكا التش اور مانی سے مصافحہ کرنے کے بعد والی علیم وقار كے مطب على في كيا۔

رولوكا كے انتظار عل تين فخص موجود تھے۔ رولوكا اہے کرے سے نکلا اور نیجے مطب میں پینج گیا۔ تیم وقارائے کرے می موجود تھے، رولوکا پرنظر پڑتے ی مكراتے ہوئے ائ كرى سے الفے اور باتھ لمايا، پر يول\_" حكيم صاحب مج بخر-"

رولو کانے بھی جواب دیا۔" صبح بخیر۔"

مرحيم وقار مرات بوك بول يول. " كليم ماحب خرخریت تو ہاں ....اور آپ کے زالوشا کے مسئلہ کا کیا بتا ..... عل تو کی دن سے مشتکر ہوں اور ہر نماز کے بعد دعائے خیر مانگا ہوں کہ اللہ تعالی زالوشا کو جلدازجلدانجام تك يبنيائے-"

عکیم و قارگی بات بن کررولوکا بولا \_'' حکیم صاحب آپ کی محبت عی تو ہے جس نے میرے ذہن ہے افریقه کی یاد بھلا کر رکھ دی جکہ افریقہ میں میرے اپنے موجود بس اور افريقه مراوطن إدرية حقيقت بك دنیای انسان کے لئے محبت سے بڑھ کر کوئی اور چز نبیں اور سانسانی مجت ی ہے کہ بعض اوقات بلکدا کثر ويكما كياب كدخوني درعد اورموذى جانورتك بماره محبت کے آگے انسان کے گرویدہ ہوجاتے ہیں۔ اچھا آب کام کریں ش ایے کرے می چا ہوں کی لوگ مرااتظار كردب يل-"

" تى بهت اجما آب تشريف لے جائيں ..... ذرا مریش کم ہوجائی تو عل آپ کے کرے عل آتا ہوں، چھ خروری یا عمی کرنی ہیں۔" عکیم وقار اولے اور پھررولوكا اے كرے على جلاكيا-رولوكاات كرے ش بنجاتو ديكھا كەتىن لوگ كرے يى موجود تے اوراس كا انظار كردے تے،

رولوکا کو و کھ کر میول ایل جگہ سے اٹھ کھڑے او ک اور چررولوكات مليك سليك -كه بعد باته للايا-ان تینوں میں ہے دو ہندو تھے اور ایک مسلمان و پیتہ ایوں چلا کہ ایک نے السلام علیم کہا تھا اور دونے ہاتھ جوڑ کر 13 / July

رولوكا ايك صاحب عاطب ہوا۔" في آپ

"مركار ميرا نام رام داس بيسيمي عركا ر پائتی مون .... سرکار میری بریشانی دن بدن برهتی جاری ہے ..... وجہ میرے کئی ایکڑ کھیت یں ..... من نے اپنے کمیتوں کی حفاظت کے لئے گئی کھیتوں میں بحو کا لگار کھا ہے۔''

به من كررولوكا بولا - " بحوكا كا كيا مطلب .... بحوكا م کس کو کہتے ہیں؟"

رام داس بولا۔"مرکار بحوکا ہم لوگ اے بولتے میں کہ تھیتوں کی حفاظت کے لئے تا کدرات یا دن میں حانورآ كركميت بمن فصل كوخزاب نهكرين ليعني ايك وعد على دوسرا وعرا وعراد عراوراس يركماس بهونس ماعد حرمشا بدانسانی شکل دے دیے ہیں اور دورے جانور کی سجھتے ہیں کہ کوئی انسان کھیت کی حفاظت کے لے کھڑا ہاور پر کھیت ٹی تصل خراب کرنے والے جانورداغل تبیں ہوتے۔

سركار على يا أكثر ميرا بينا بينا رات عن ميان ير

موجود موتے میں .....ایک رات کھٹ بٹ کی آ وازس كرميرى آ كل كل كئي ، توشل في ماكد ..... بحوكا إلى عكم وجود بين تما .... كريس في آلكيس بهار بهار كر ال طرف و يكف لكا اوربيم مجاكه بدميراويم نه مو ..... من اجنع من إلى كديد كي موسكات. ليكن سركاراييا بوكيا تعا..... پر دولوگول كى باتيل سنائی ویں .... یا تمی کرنے کی آوازی میرے مان ك في ع آرى مى ..... آوازول كرماته ماته ان ك تيم بحى سالى د عدب تھے۔

ایک بولا۔"اجمااب باتمی زیادہ نہ کر .... ہے

Dar Digest 89 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے کہا میں نے ویبائ کیا مگر سرکاراس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا.....اب میں آپ کے پاس بڑی آس امید نے کر آیا ہوں ..... آپ کھے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے....میں تو بہت زیادہ ڈر کمیا ہوں ..... بھگوان آپ کا بھلا کرے۔''

یین کررولوکا بولا۔" رام داس بی آپ پر بیٹان نہ ہوں ، میں پید کرتا ہوں کہ بید معاملہ کیا .....ابیا ہونا تو نہیں چاہے گر اس سنسار میں سب پچھ ممکن ہے۔" اور بیہ بول کر رولوکا نے اپنی آسکھیں بند کرلیں اور منہ ہی منہ میں پچھ ہڑھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگی اور کواٹھا کر کول کول دائرے کی شکل میں تھما تا رہا۔ کوئی تین منٹ کے بعد رولوکا نے اپنی آسکھیں کھول کر رام داس کو بغور دیکھا اور پھر بولا۔" رام داس جی آپ کی بات سے جے۔....اییا ہی ہور ہاہے۔ جیرا آپ نے دیکھا ہے۔

ایک بھتی ہوئی آتراس بحوکا میں ساگئی ہے۔ اور
اس کی ساتھی دیگر آتما تیں بھی اس کا ساتھ دیے رہی
ہیں ..... وراصل اس کا اصل مقصد آپ کے کھیت میں
فصل کو خراب کرنا ہے، پھر ایک وقت پر آپ کی ہتھیا
کر وینا ..... اور ریے کام آپ کے ایک رشتہ دار نے کرایا
ہے کی جادوگر ہے ..... وہ ہاعث وشمنی آپ کے ساتھ
ایسا کررہا ہے ..... یہ او چھا ہوا کہ آپ نے جلدی کرلی
ورنہ آپ کا جائی فقصان ہوجا تا ..... آپ اب فکر نہ
کریں اس بجو کا اور آپ کے رشتہ دار کا انظام میں
کردیتا ہوں .... 'اور ریہ بول کررولوکا خاموش ہوگیا اور

چند منف ہی گزرے تھے کہ کمرے میں زور کی ہوا چنا منف ہی گزرے تھے کہ کمرے میں زور کی ہوا چنا گئی اور ایک کونے میں اور ایک کونے میں سے سفید دھوال اٹھتا ہوا نظر آیا .....وہ سارا دھوال ایک جگہ جمع ہوکراس نے ایک جیولہ کی شکل اختیار کرلی۔ پھراس ہیولہ میں سے آواز سنائی دی۔ ''حضور آپ کے بلانے پر میں حاضر ہول۔''

(جارى ہے)

بیت رہا ہے ..... دو چار ساتھیوں کواور بلا کر کھیل شروع کرتے ہیں۔ پھراس کے ساتھ بی ایک نے تمین ہندوں کا نام لے کرآ واز لگائی تو جواب ملا کہ اچھا ہم آتے ہیں۔'' سرکارائے میں تین بجو کا تمین کھیتوں ہے آتے ہوئے نظرآ ہے۔ مرم

ہوے حرا ہے۔
انہیں دیکھ کرمیری تعلقی بندھ کی اور کا ٹو تو بدن
میں خون نہیں .....میں پینے میں شرابور ہوگیا .....اور
دم ساوھے بیشار ہا۔ پھرایک کی آ واز سنائی دی .....
دم ساوھے بیشار ہا۔ پھرایک کی آ واز سنائی دی .....
دم ساوھے بیشار ہا۔ پھرایک کی آ واز سنائی دی .....
میں رہواور اچھلو کو دو ..... اگر او پر موجو درام داس
ماری آ زادی میں رکاوٹ ہے گا تو میں اس کی
ماکس چر کرر کھ دول گا ..... اور پھروہ پانچوں کھیت
میں دھا چوکڑی مچانے گے ..... وہ ادھر سے ادھر
دوڑتے رہے تعقبے لگاتے رہے اور اچھل کود کرتے
دوڑتے رہے اور پھرمیج ہونے سے پہلے پہلے اپنی اپنی جگہ پ
دعم و حرکت کھڑے ہوئے۔ "بید پول کررام داس
ہاموش ہوگیا۔

پھر پھر ہوج کر بولا۔ ''سرکار۔۔۔۔ شکع کا ترکا پھیلتے

ہیں جس تو مچان سے اتر ا۔۔۔۔۔ اور اپنے کھیت جس موجود

ہوکا کے قریب گیا۔۔۔۔۔ گر بجوکا بے حس وحرکت کھڑا

تھا۔۔۔۔۔ پھر جس نے اپنے دہاغ پر زور ڈالالیکن پھیلی کے بھی سمجھ جس نہ آیا اور اسے جس نے اپناوہ مسمجھا۔ لیکن سرکار

جب جس نے کھیت کی حالت دیکھی تو پر بیٹان ہوگیا۔۔۔۔۔

وہ کمکی کا کھیت ہے۔ بے شار پودے جس نہیں ہوئے

وہ کمکی کا کھیت ہے۔ بے شار پودے جس نہیں ہوئے

پڑے تھے۔ پھر جس نے سوچا کہ ایسا ممکن نہیں کہ بے

جان بجو کا جس جان پڑ جائے اور ایسا تو جس نے اپنی جان جان بھی نہیں کہ رات جس بجو کا جس جان

میں نے کی رات ایہائی ویکھا.....اور پھر ایک رات تو میرے مینے نے بھی ایہائی ویکھا.....تو میری رات کی نیندحرام ہوگئ .....میں نے تو بیئے کویہ کہ کرٹال ویا کہ پتر یہ تیراوہم ہے۔'' تا کہ بیٹا ڈرنہ جائے .....پھر میں مندر کے پجاری جی کے پاس کیا اور جیسا انہوں

Dar Digest 90 November 2014



فائره رحمٰن-انک

کالج گروپ کے سارے اسٹوڈنٹ جھیل میں اپنی بھادری دکھلانے کے لئے چھلانگ لگاتے اور چند منٹ بعد واپس جھیل سے نکل آئے پھر ایك لڑكى نے جهيل ميں چهلانگ لگائى مگر يه كيا وه جهیل سے باہر نہ نکل سکی۔

ول دو ماغ پرسکته طاری کرتی اپنی نوعیت کی عجیب وغریب نا قابل فراموش کہانی

کوئی بری عادت بھی نہھی۔ خير يو نيورشي مين با قاعده يره هائي ، كاسلسله شروع ہو چکا تھا اور سحر بھی خوب دلجوئی سے پڑھ رہی تھی اس کے علاوہ سحرائی نماز بھی با قاعد کی سے ادا کرتی ، جا ہے اس کے یو نیورٹی ٹائم جس بھی نماز کا وقت ہوتا وہ وہیں

نمازادا کر لیتی زعرگی أیک بی نظام کے تحت گزرتی چکی جاری تھی۔

يونيورسشى ش يبلاسم قاادر Physic, ديمارشن كالحرجى السابله كله بين شائل محى جوكمة ج كل يو نيورش شي مور با تفامختلف كرويس ك نوك جموعك چل ربى تقى اورسب كي ببت وككش لگ ر ہاتھا۔ سحرایک متوسط گھرانے کا تھی اورخوب ول نگا کر یر صنے والی بھی مرببت جلدی متاثر ہو جانے والی این اس عادت سے اکثر وہ خود بھی لی جاتی تھی مگر بظاہر سے

Dar Digest 91 November 2014

تفاحیث ہے دینے کی رائے بل حراہ رمنر دولوں نہے بن میں۔ اور سرنے محسوس کیا کہ وہ اے حواس محبور ہی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے دہ کوئی نام دو ۔ کی۔ جھکے سے گاڑی رکی اور سرجیسے ہوش میں آگئ اہت ہی مرم آواز ي عبر في كها- "حرآ پ كا كمر-

سحر جواب میں ہوں ہاں بھی نہ کر سکی کیونکہ ونر کی آواز میں کچھالیا تھا کہ وہ جب سادھ کے رہ کی۔ بس سحرفے شکر بیادا کیااور کھریں داخل ہوگئی۔ اب ہر نے موجا کیا میں نے ،عزر کوائے کھر کا ایڈرایس بھی نہ دیا۔ اور كرے ميں بن كرات ايك اورد حيكا لكا و وجلدى شي

عبر كابيك الفالا في تقى -خبر کھانا کھانے کے بعد سحرسو کی اور عمر کے وقت المقى نماز اداكى جائے في اور پھراہے نوٹس تيار كرنے ميند می مروش و سارے بیک میں تنے جود ہوترک کاؤی میں چیور آئی اور اب عزر کا بیک کھولنا اور اس میں ے لوٹس نكالناا بي كيه نامناب سالكا يبيمي ممكن تفاكه منرك بيك مين لوكس مول بي نيين \_"اف خدام كيا-" كافي دير موینے کے بعدوہ اس نتیج بر پیٹی کدوہ بیک کھولے اور نوٹس نکال لے، کیونکہ وہ صرف اور صرف نوٹس کے لئے ہی بیک کھولنا میا ہی تھی اوراس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ مرجعے بی اس نے بیک کھولا پہلی نظرایک بوتل پر برسی جس میں سرخ رنگ کا مشروب تھا اور عنبر کوصرف وہی مشروب مينة ديكها كمياتها، نه تو وه بهي كينتين كي ادر نه بي اس مشروب کے علاوہ اس نے کوئی ڈریک لیا تھا۔ مرجس چزے لئے بیک کھولا گیا تھاوہ تو کیاال متم کی کوئی چیزنہ تھی لعِنی نوٹس۔ پیر ، بن کھی ہی نہ تھا۔اتنے میں دروازے پر وستك سناكي دى توسحر نے عنركى آ وازى جو بتار ہى كھى كدوه سرے بیک لینے آئی ہے۔ میں نے میضنے کو کہا تو جواب ی عرایک گری محرامت دے کریلے گی۔

ا کے ون یو نیورٹی علی کائ نہ ہوئی سارے اسٹوڈ نٹ لان میں بیٹھے خوش کپیوں میں مشغول ہے کہ عبرآتی دکھائی دی سب حران تھے یہ پری چرولان میں آ كركس كے ياس جائے كى اوركيا كبے كى وہ محرك

ایک دن بو نورش می ایک نیا چره نظر آیا بهت دکش حسن اور ذہین۔ اور بعد میں پند چلا کہ بیہ محر کے و بیار شن کی اسٹوڈ ن ہے۔جس کا نام عبر ہے۔اب کیاتھا جہاں پر ہرکوئی عنرے متاز نظر آتا وہں سحر بھی ا پنا حال بنا دیتی کاش میری اس سے دوئتی ہوجائے محر کے ذہن میں می سوالات آتے کے عبر سینین کی طرف كيون نبين جاتى \_ بميشدده كالالباس بى كيول يمنتى ب مكرسوال كاجواب دينا تو دوركي بات عنرسلام كاجواب دینا بھی گوارانہ کرتی ۔ اور پھر کانی دیر تک تبصرے چلتے رہتے۔"مغرورے،اپے حسن پر ناز ہے۔" کوئی کہتا۔ ودہبیں یارا بی ذہانت کا جادو جگانے کا طریقہ ہے۔ " مر کھے بھی تھا بحرسمیت برکوئی اس سے متاثر تھا اور

اس سے دوئی کرنے کا خواہش مند بھی۔ ون گزرتے محتے اور تمام اسٹوڈ نٹ عبر کے معمول ہے واقف ہو مجئے اور اس پر تنجر نے بھی دن بدن کم ہو محے مرسح كا بحس كم بونے كى بجائے بردھتا كيا آخروہ کون ہے کیوں اس طرحBehave کرتی ہے مرسحر موقعہ کی تلاش میں تھی کہ اس سے پچھ پوچھ سکے پہلے سر کے بیرز شروع ہونے اورخم ہو محے مرسح نے ہیشہ ہر پیریں اوٹ کیا کہ عز کہیں ہے دیکھ کر پیرطل كرتى بي مركونى ثبوت ند مونے كى وجدے جي رہى كه تمام فيجرزات ميري خام خيالي تصوركرين محمه

كرميول كى دو پېرهى اورتمام استودنت كرول كو جا چکے تھے اور شام کی کلاسز کے اسٹوڈنٹ آ ناشروع ہو ع من مرسح كوكوكي لينے ندآيا اتنے ميں محر سے كال آئي\_"محرفوداي آجاد آج-"

سحر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جائے۔استے میں عزمین کیٹ کی طرف برصی نظر آئی۔ سحرنے سوچا کیوں نہ عبر سے لفٹ کی جائے۔ یفین تو نہ تھا کہ لفٹ ملے کی محر ٹرائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہ محی - سحرے عزر کو خاطب کرتے ہوئے لفٹ ما تکی تو عزر نے جرائی سے محرکو دیکھا اور فرنٹ ڈور اوین کرتے ہوئے محرکو بیٹھنے کا اشارہ کردیا۔ سحر کوتو جیسے ای کا انظار

Dar Digest 92 November 2014

ے بایا پہلی بار عزر کویا ہوئی ۔''آؤ تحر میرے كرے ميں ميں تهبيں کھ بتانا جا ہتى مول \_ يقينا تم بھی سنتا جا ہتی ہوگی۔'' عبرنے بولنا شروع کیا۔''سحر میں کسی اور دنیا کی بای ہوں اور تمہاری و نیا میں صرف پڑھنے کا شوق مجھے

" إل سحرتم مجھے اچھی تکی اس کئے صرف تہیں بتانا جاہ رہی ہوں جہاری اپنی دنیا ہے۔ہم ہوا کے پجاری لوگ بیں او کیاں صرف کا لےرنگ کا ڈریس پہنتی ہیں۔ أكروه تمي اور رنگ كالباس استعال كريس تو انهيس موت ہے کوئی نہیں بچاسکتا میری مال تنہاری دنیا سے تعلق رکھتی مقی ای دجہ سے مجھے اس دنیا میں آ کردہے اور بڑھنے ہے دلچیں ہے۔ مرآج نہیں تو کل جھے اپنی د نیا میں والیس جانا ہے۔ بیعلیم ان کی نظر میں بے کارہے۔ دوق وسحر میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کراتی ہوں۔''

ودم تکمیں بند کرو۔" سحر کومسوس ہوا وہ ہوا میں اڑ ر ہی ہے اور مجھی کمھی کوئی جھٹا بھی لگتا ہے۔ مگر وہ عنبر کی آ واز کے انظار مل تھی کہ کیا وہ آ تکھیں کھو لئے کو کہے م محدد ريعد " المعيل كلول دو-" سحركي آ داز آكي اور سحرنے آئیس کھول دیں۔

مريكا المحسيل كلولنے كے باوجود محركو يحفظرنه آر ہاتھا۔ اس نے اپنی آ تھوں کوزور سے ملا اور تب با مشكل عنركودهندلاسا ذكيه يائى اورباتى صرف دهندى دهند مملى برطرف تاحد نظراس دهنديس كهيولة ع يي ہوتے نظر آ رہے تھے اور سحر بار بارائی آ تکھیں مل رہی مقى \_اور حلتے ہوئے بھى ايسامحسوں كردى تقى جيے بس ہوا میں ہاتھ باوں ماررہی ہو۔اجا تک کچھ عجیب ی آوازیں آ ناشروع ہوئئیں۔اورایک جال بحرے او برآ کر گرااوروہ جال میں پھنس تی۔اورائے ہوش کھوبیتی جب ہوش میں آئی تو این آپ کولوے کے ایک فکنے میں جکڑے یا سامنے کچھ عجیب وغریب ڈھانچے ٹماانسان کھڑے تھے اور

پاس آئی اور کارڈ، دیتے ہوئی بولی منکل مار پارٹی ہے تم ضرور آنا میں نے ڈیمار شنٹ میں سے صرف مہیں بوجھا ہے۔" خوش کی بات تو تھی مرسحر سويے بنا ندرہ سكى آخر صرف مجھے بى كيول كيكن خير دیمی جائے گی۔ای بہانے اس کا گھراوراس کے گھر کا ماحول توريكضے كولے كا۔

ا مكل دن محر عبر كے بتائے ہوئے الدريس بريخ حتی محرکود مکی کرایا محسوس مور باتھا کہ پارٹی تو دور ک بات جیسے یہاں کوئی رہنا ہی نہ ہو جیب سناٹا جھایا ہوا تھا۔ مگراس نے ہت کر کے ڈور بیل بچا دی تو دروازہ كها چلا حميا اورسامن ي بهت بوك نظراً ي توسحر کی ہمت بندھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو ویٹر سرخ رنگ کا مشروب پیش کررے تھے جو کہ ہالکل ویسابی تھا چیے عبر كے بيك سے لكا تھا۔

اس نے مشروب نہ لیا اس کی نظریں تو بس عبر کو وطونڈ رہی تھیں کہ اس نے ویکھا عبر کے گرد بہت خوبصورت بچیاں تھیراڈا لے چھاکارہی ہیں۔ مران میں ہے کسی کی آ وازاو کی نہ تھی اور نہ ہی تحریجھ کی کہوہ کیا كهدرى بيل-

وہ عزر کے سامنے جاہم کھی معرعز تو جیسے اسے بیجان نہ رى تى \_ يادە جان بوجۇ كرىجياننانە جاەرىي كى تحرىجھەنىكى \_ کھانے کا وقت ہو گیا اور سب لوگ کھانا کھانے ككي محرقوبس ان كولوث كرري تقى سب لوك خوبصورتى من این مثال آپ تھے۔ فاص طور پراؤ کیاں بہت ہی خوبصورت مروه صرف مرخ مشروب لے رہی تھیں۔ اتے میں عزر کو اضایا حمیا اور وہی سرخ رنگ کا مشروب اس کے یاؤں میں گرایا گیا اور وہ اس کے اوپر سے چلتی ہوئی آ مے نکل می ۔ محرکوایک دم حیرت ہوئی جب عبر اے بلائے بغیراس کے ماس سے گزر کی اور وہ صرف ا تنامحسوس كريائي جيے كوئي بوا كاجمونكا كررا بو\_ سب لوگ علے محم مركمي كواس في دروازے ے لگتے ندد مکھاای نے سوچاشا پر پچھلی سائیڈ کوئی اور مجى دروازه بو ده مچيلى سائيد منى ادر سامنے بى عزر كو

Dar Digest 93 November 2014

عبر کھے سوچتے ہوئے یولی۔''اچھا اگر تنہیں اتنا بجروسه بتو تبليكوآ كاه كرنا ضروري بورندوه تهبيل چھوڑیں مے نہیں۔ اور تمہارے ساتھ بچھے بھی۔" رات ہوئی اور خاص متم کی آ واز کے ساتھ ہی لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ وہ عجیب سے لوگ جب جمع ہوئے تو سحر کو کچھ خوف سامحسوں ہونے لگا مگر

عبرنے اینے قبلے والوں کوساری صور تحال بتائی اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے سے بعد سحر اور عنران

يهازون كى جانب نكل يؤين-كافى دن كى مسافت كے بعد ايك دن جيسے بى آرام كرنے كے لئے بحر بيٹى اے ايسامحسوس ہوا جيسے ان كے قریب ہی کوئی بانی کی ندی ہے یا کچھادر، دہ یکی سوچے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اسے کوقدم بڑھا دیئے۔ مرسامنے اب آئھوں کو چندھیا دینے والی سنبری اہریں تھیں اور تاحدنظروہ سنبری جا در تن نظر آ رہی تھی۔عبرجس نے اس حصيل كي متعلق بهت ي خوفناك باليس س رر محى تفيس مهى سبى كالگەربى تقى جب كەسىح بىبت پرجۇش نظر آربى تقى اس کی وجہ وہ خود بھی نہ جان پائی کہ وہ اتن پر جوش کیوں ہے۔وہ ایا محسوں کررہی تھی جیسے سی برف میں اس کے یاؤں چنس رہے ہیں۔ مرجمیل میں وہ داخل نہ ہوئی ہو۔ ممر عبر کومعلوم تھا کہ وہ جیس میں داخل ہو چیس ہیں۔ كيونكه اس جميل ميس جننا آ مع برصة جاؤاور يتحصه مزكر و مجھوتو لگتاہے ہم کنارے پر ہیں ابھی جھیل میں داخل تبیں ہوئے اور سامنے و سکھتے ہوئے سے جھیل کہیں دور نظر آتی ہے۔ بیساری ہاتیں عبر سحر کو بتا رہی تھی مگر سحر تو جیسے کوئی پقر کامجسمہ مواور چلتا جار ہا ہواس کی مثال بنی ہو کی تھی۔ اس جھیل کی وہ ٹھنڈک محسوں کرسکتی تھیں۔ مگر پیر انداز ہ لگانا کے جھیل کا درمیان کہاں ہاس کے کنارے کہاں ہیں بان کے بس سے باہر تھا۔ عبر کوایک دو بار محوکری لکی اور وہ گرتے کرتے بیک اس كايملي بي براحال تما كهني في محروابس علية بين-" مرسحر جلتی ہوئی آ کے نکل می اور اب وہ ایک

اجا مك جواكا ايك جهونكا ساآيا اوروه وهافي وكت كرت يو يحر كرق بدائ فكاور حراس وقت کوکوس رہی تھی جب عبر سے دوستی کا خیال و من میں آیا تھا۔ اور ساتھ ہی اللہ سے مدد ما تگ رہی تھی۔

اجا تک ایک گرجدار آواز سنائی دی اور وہ و حامعے رک مجلے اور سحریے ویکھا عبر ایک دیو میکل نمافخص کے پاؤں بکڑے بیٹھی تھی۔اور پھر سحر آزاد ہوئی اور عبرنے بتایا بہ ماراسردار ہے میں اس کی اجازت کے بغیر تہمیں اپنی دنیایں کے آ اُلھی مراب میں معافی مل چی ہے۔ تم میرے ساتھ جہاں وا ہو جاسکتی ہو۔ پھراس نے سحرکو اینے والدین سے ملوایا۔ دیکھنے میں تو وہ اس کے ہم عمر لكتے تھے بحر يمي سوچ راي تھي كہ عبر نے تعارف كردانے کے ساتھ ساتھ میمجی بتایا کہ بہاں انسان جوان بی رہتا ہے ال مرجب مرنے كاونت قريب موتواصلى عربائے آ جاتی ہے۔اور موت بھی الی کہ ہم ہوا کے جھو کے میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کسی کا وقت ختم ہوتا ہے وہ ہوا م م حکيل موجا تا ہے۔

جاری زند گیان بے مقصد بیں۔ ہاں مرایک مقصد ہے ہر کوئی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ وہ ہے سنہری چھول ہر کوئی اس چھول کو حاصل کرنا جا بتاہے کیونکہ اگر کسی نے وہ پھول حاصل کرلیا تو وہ امر ہوجائے گا اور اس دلیس کا ہمیشہ کے لئے حکران بھی اور نہ وہ بھی ہوا کے جھو نکے میں بدلے کا بلکہ وقت اس کے پچھ ند بگاڑ سکے گا۔

شالی علاقہ میں سنہرے یانی کی جھیل ہے اور اس کے درمیان وہ سنبرے رنگ کا پھول ہے۔ ہمارے قبیلے كى لوگ كي ضرور حروالي كوئى ندآيا-

محرجوكاني دريس بينى كفتكون ربي تقى اجا مك بولى-"عبركيا مم وه چول حاصل كركيس معيج"عبرن جواباً ایک مسکرا مث دی اور کہا۔" چھوڑ واس خام خیالی کو۔ محرنے اپنے ارادے پر ڈٹنے ہوئے کہا۔'' ویکھو عنرہم ایک خداکے ماننے والے ہیں۔وہ ہماری یکارسنتا ب مجھے یقین ہودہ ماری مدو ضرور کرے گا۔"

Dar Digest 94 November 2014

دوسرے کی مخالف سمت میں چل رہی تھیں لیعن سحرآ کے

رجوميسب باتنس س دبي تقى احا تكساس كي آنكهوا ے تنونگل بڑے۔ "محرباباجی میرے دالدین؟" سحربيني ايك بات يا در كھواو پر والا جو كام كرنا جا ہتا ہے اس کا بندوبست بھی کردیتا ہے تم فکرنہ کروا کھیں بندكرو بيل تمهين تهاري ونياجي پنجاديتا هون بمرتهبين يهال لوث كرآ ناموكا\_

سحرنے آ کھیں کھولیں تو خودکواس کمرے میں پایا جہاں سے کوعنر نے اپنی کہانی سنائی اور اپنی دنیا کی سیر کو کے گئے تھی۔ ابھی وہی وقت تھا جس وقت بار کی حتم ہو کی تھی۔ سحر باہر نکلی اور نیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ وہ حيران يقى پيخواب تھا ياحقيقت و ہا ہے آپ کوسنھال نہ يار بى تقى كيا تفاوه سب يا پھر كوئى خواب تھا۔

صبح کے وقت ہی وہ دوبارہ عنبر کے گھر کی جانب چل بردی کی باروستک دی کی بیل دی ممر ندکوئی جواب آیانہ دروازہ کھلا۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت آتی نظراً في اور بولي-"كيابات بيني-

"الال جي ميري سيلي كا كفر ہے كافى در ہے كھڑى مول كوكى جواب نيين ال رباء"

ددینی اس کھر میں توسالوں سے نہوئی آیا ندر ہاکئ سالول سے بیدوران پڑاہے۔

"سحر جی" کے علاوہ کھے نہ پول سکی اور پونیورش چکی تی شاید و ہاں عبرے ملاقات ہوجائے مگر و ہاں بھی عنرندهی وه بونی تویبال ملتی۔

خیر وقت گزرتا ممیا اور محر کے ذہمن میں بیرواقعہ وهندلا بإتا كميا محربا قاعدكى يدخماز بإهتى اور تلاوت كرتى اورايي الله سے مدد مائلتى \_ ايك دن يو نيورش من خوب بله كله بور باتفا- كيونكه شالي علاقه جات من ٹرپ جارہا تھا۔اور حربھی پر جوش ہو گئی۔ کہ چلوروثین لائف سے بٹ كر كھا كليو ي كرنے كو ملے كى۔

وه دن آحمیا اور تمام استودنت بل جل مات خوش ميول يس مصروف شالى علاقه كى طرف روال دوال تصوبال تين دن ركنے كار وكرام تا يى وجد كى ك راستے میں بھی جہال کوئی آ بشار وغیرہ نظر آئی تو وہیں

بی آ کے جار ہی تھی مرعز نے واپس دوڑ لگا دی اور ایک ز بروست تفوكه که ار كريزى بحركو يمي ايك زور دار تفوكر کی اوروہ عزکو بکارتے ہوئے لڑ کھڑا کر کر بڑی اور پھر

اسے موش ندر إ-محری آ کھ کھی تواس نے اپ آپ کوایک صاف شفاف کرے میں بایا۔جس میں ایک طرف سے کھڑی ك ذر يعردشى داخل مورى تقى يحراقى اوراس نے كمرى سے باہر و يكھنے كى كوشش كى مكر وہاں سانے صرف وی سنیری لہریں تھیں اور کھڑ کی ہے آنے والی كوئى روشى ندهى بلكه انبيس لهرول كى چىك تقى سحروبين پر کوری کی کہ پیچے سے کی کے قدموں کی آ واز آئی اوروہ میچے مڑی ایک بزرگ کھڑے تھے۔ چرہ نورانی تفا يحركا خوف كم موا'' آؤبيني مجھے تمہارا بى انظار تھا۔ بكه بول كها جائ كير فس تبهار انظار من زنده تقا-محربنی پریشان نہ ہوتہ ہیں ایک نیک مقصد کے لئے جنا مل ہے۔اس مبرے بھول کی حفاظت میں کرتا آیا مول، یہاں کے بای موا، اور وقت کے مانے والے ایں اور جیسے ہی کسی کا وقت پورا ہوتا ہے تو سے ہوا کے مجلول كوحاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ اگراس نے يہ چول حاصل کرلیاتواس کی طاقت کی گنابرده جائے کی اوروہ مرطرف جابی محادے گا۔ ہر چیز کوختم ہونا ہے بیاقانون فطرت ہے مگریہاں کے خلاف سوچتے ہیں یہ کمرہ ای حصل کا محرائی میں ہے۔ یہاں تک مرف کوئی نیک ہی المني سكتاب اوروه بهى نيك اوريع جذبات ركف والا جھے یقین تھا کہتم ضرور آؤگی۔ اب اس پھول ک حِفاظت تبهارے ذمہ ہے، بیٹی تم اپن دنیا کو تباہی سے بچا سكتى مو ـ ية قانون إور چلا آيا كاور چلار كا، جھے سے پہلے کی آئے اور ابتم اور تبارے بعد کوئی اور بیتہاری فوش متی ہے کہ مہیں اس نیک کام کے لئے منتخب كيا حميا \_اور بال و وتهاري ووست جس كا اصل نام رابيش بدومرف تهارے ذريع يه چول حاصل كرنا چاہتی تھی اور اس تدی میں وہ صرف اس کام کی وجہ ہے آ ئی گلی اوراب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔"

Dar Digest 95 November 2014

اقعی حیرت انگیز طور پر جیسے ہی مشروب پیا توانائی محسوس كرنے كلي اور چركارتگ تھيك ہوكيا۔ " بنی اب تمہیں بمی مشروب پینا ہوگا پہ ایک پھل کا رس ب جو مہیں بہاں مار بے گا۔اس کی کی خاصیوں يل سے ايك بيہ كريم جہيں جوان اور طاقت ورر كھے گا محمر ہر چزکواس ونیافانی سے جانا ہے جب تک تہاری زندگی ہے اور جب تہارا وقت بورا ہونے ملے گاتمہاری اصل عمرسامنے آجائے گی جیسا کے میری دیکھیرہی ہو۔اور اب بیتمهاری ذمدداری ہے کہتم پھول کی حفاظت کریاتی ہو یا جیں۔ اوپر والے کی یاد ہے جھی عافل نہونا اور اپنی جان سے برو مراس مجول کی حفاظت کرنا کیونکہ اس پھول کو حاصل کرنے والے امن کانہیں تاہی و پر بادی کا سوداکرنا جائے ہیں۔"اس کے ساتھ ہی آ واز بند ہوگئی۔ سحرجیسے سکتے میں استحی ادراہے وہ الفاظ یا دا نے گگے۔ ''بیٹی جب اوپر والے کوکوئی کام کرنا منظور ہوتو وہ بندوبست بھی کرویتاہے۔"

ونیا کی نظر میں وہ جھیل میں ڈوب کرمر چکی تھی۔ مگر حقیقت کاعلم صرف او بروالے کوتھا۔ وہ بھی راضی تھی کہاس كونيك كام كے لئے چنا كيا ہے كروالدين كا خيال آتے ہی وہ بچوں کی طرح رونے گئی۔روتے روتے نجانے کتنا وقت گزر کمیااور پھرائے آہتہ آہتہ سکون ملنے گا۔ ادھر کئی دن جھیل میں تلاش کے بعد سحر کا غائبان ثماز

جناز دادا ہو چکا تھا۔اس کے والدنے توجیے اپنی ونیا ہے كناره تشي كر ت حصيل كے كنار كوئى اينامسكن بناليا تھا۔ اب بھی جاندکی جائدنی رات میں سحرایے والدے ملنے آتی ہے وہ جھیل سے تکلتی ہے اور دوبارہ جھیل ہی میں چلی جاتی ہے۔اس کے والد سجھتے ہیں سے کرکی روح ہے جو ان سے ملنے آتی ہے۔ مرحقیقت سے توسحریا پھراد پروالا ای واقف ہے۔ عجانے ایما کب تک طے یہ قدرت کا قانون ہے اور چلتارے گاجب تک وہ جا ہے گااس کوبدلنا می کے بس میں ہیں۔

دودن خوب انجوائے کیا گیا برطرح سے آخری دن تفارجهال قيام كيا كيا تفا قريب بي جبيل تقى آج جبيل ے محیلیاں پکڑنے کا پروگرام بنایا عمیا تھا۔ اور مج سی ہی سب لوگ اپنے اپ گروپس میں مجھلیاں پکڑنے میں لكے ہوئے تھے۔ تمام دن گزرگیاشام كادھندلكا تھلنے كے ساتھ ہی سردی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، رات جھیل کے کنارے گزارنے اور محھلیاں فرائی کرنے کا پروگرام ین چکا تھا۔ کنارے آگ کے الاؤروش ہو گئے اور جنگل میں منگل کا سابن گیا۔سب لوگ بہت انجوائے کررے متعے - باتوں باتوں میں کھھاسٹوڈنٹ ای بہاوری کے جوہر دکھائے کے لئے جمیل میں غوطہ لگائے کا سوچنے مكي احاك ايك آواز بلند مونى وجعيل مين غوطه لگانے والےلوگ ہاتھاو پر کریں۔"بیکیا حرکا ہاتھ خود بخود اور اٹھ گیا،سب حران تھے یہ پانی کے نام سے ڈرنے والى لاك بھى غوط لكائے كى۔" اوك د مكھتے ہيں۔"

سب اپن اپن باری برآتے مے اور غوط لگانے كے بعداین بهاوري كومنواتے وادوصول كرتے الاؤك گردہ کر بیٹھتے گئے نعرہ بلند ہوا۔"اب بحرکا نمبر ہے۔" سح جسے ہوش میں آگئی۔" ہاں میرانبر۔" "من آپ کانبرد مکھتے ہیں۔"

"جي ديكي كيج كا" سحرنے مسكراتے ہوئے جيل یں چھلا نگ لگا دی۔ کھے دیر یونی گزر کئی مرسحر دوبارہ باہرندآئی۔ سحر سرسب نے ال کرے یکارا مرسحر ہوتی او جواب ديني- "سحريار بابرآؤمان محية تم بهادر مو، نداق مت كروبابرآ و-"مركوني جواب ندآيا-

ادهر محركوچهلانگ لكاتے بى ايسامحسوں ہواجيسے وہ بانتا كرائيول ش كرتى چلى كى اوراي موش س \_گانہ ہوئی۔

جب آ تھیں کھولیں تو سامنے انہیں بزرگ کو مسكرات يايا يحركوجي بمولا مواواقعه يادآن في لكا- بيني المواوربيلال رمك كاشربت بيوتوجهم من توانا كي محسوس كروكى "اوركورامحرك مندے لكاديا۔



Dar Digest 96 November 2014

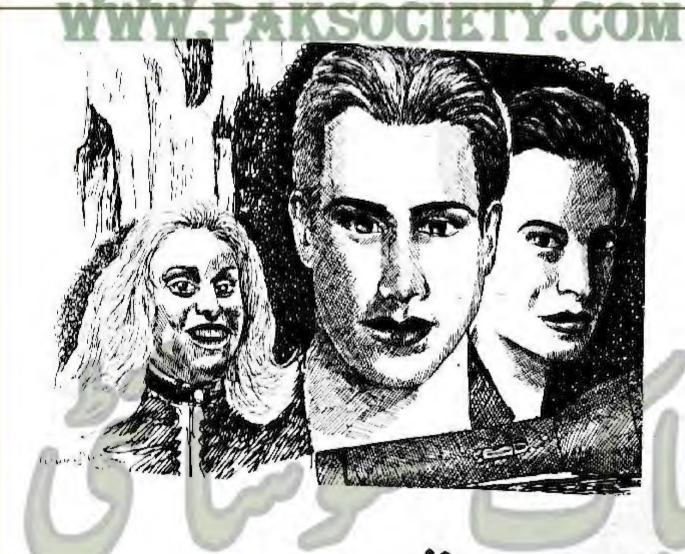

## الیں امتیازاحر-کراچی

المنع وقت كا عظيم المرتبت ذاكثر جس كا سكه هر ذهن بربيته چکا تھا مگر وہ خود اپنے ھی تجربه کی بھینٹ چڑھ گیا اور پھر اس کے آخری الفاظ دوسروں کے لئے مشعل رہ بن گئے۔

### قار كين الكرآب اس كمانى سے لطف الدوز مونا جا جے بين تواسے رات كي تنبائي ميں براهيس

رہائش اختیار کرلوں۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ میں ورامائی کیفیت پیدا کرنے کے لئے سردی سے خوف زوہ ہونے کا مظاہرہ کرتا ہوں اوراس مظاہرے سے میرا مطلب سيهوتاب كرے زياده لوگ متوجه بول اور جھے جرت کی نظرے دیکھیں۔

دوسرے لفظول علی بدکہا جاتا ہے کہ عل نمائش پہند ہوں۔ خدا کواہ ہے بید دونو ل نظریے غلط

آپ ہو چورے ہیں کہ ش سرد مواسے کول ڈرتا ہوں۔ شنڈے کرے میں داخل ہوتے ہی مجھ پردہشت کا عالم کول طاری ہوجاتا ہے اور بہار کے ولفريب موسم عن جب كوكى خوش كوارون ، خنك شام ين د طلے لكا ہے ، تو لرز كيوں افتا موں - كھ لوكوں كا خیال ہے کہ میں طبعا سردی سے متفر ہوں، چانچہ مجھے کی بارمشوره ديا حميا كدمتنقا كسى حرم استوائي ملك على

Dar Digest 97 November 2014

ہیں۔ جو اسحاب بحین ہے جائے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے نمائش اور ظاہر پہندی سے ہیں۔ نفرت ری ہے۔ یں الگ تھلگ اور سادہ زندگی بسركرنے كاعادى مول-رہادوسرانظريد، تواس امرك تقديق كرنے والے بھى بل جائيں سے كه كھورمد بہلے مجھے سردی سے قطعی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ كؤكر ات جازون مي معمولي كيرك مكن كردات محے برف باری میں تنہا محومنا میرامجوب ترین مشغلہ تھا، کرایک فاص واقعہ نے مجھ سے ساخل چھین لئے۔ میں بیرواقعہ من وعن آپ کے سامنے بیان کرتا موں۔اس طرح آپ خود اندازہ کرسیس مے کہ میں مردی اورمردہوا سے خوف کھائے میں کہال تک حق بجانب ہوں۔

جہاں تک میرے تجربات کا تعلق ہے سے درست نہیں کہ انسان صرف اندھیرے، سکوت اور شہائی میں خوف زوہ ہوتاہے ، کیونکہ مجھے پہلی بار پیرس کی مخوان ترین آبادی پیس واقع ایک بورڈ تگ ہاؤس میں حقیق خوف سے سابقد برا، جبکدایک خاتون اور دوصحت مند اورتوانا جوان میرے ساتھ تھے۔ نیچے مردك يرسينكر ول لوك آجار ب من بسيل اور كا زيال چل رہی تھیں، رکا نیں تھلی تھیں اوران برخر بداروں کا جوم تھا۔ اس کے باد جود خوف کا سامنا موا، تو میری آ تکسیس کھٹی کی چھٹی رہ کئیں ، مرکفہرے ،اس طرح شايدسارى بات آپ كى مجھ ين نبيل آسكے يل شروع ہے بیسنا تا ہول۔

1993 كاذكر ب\_ ش ايك مالاندرساك من قلیل تخواه برملازم تفا۔ مالی حالت بیلی موفے کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتا۔ زیادہ کرایے اداکرنے کی سکت نہ تقى، پر بھى جا بتاتھا كوئى الى جكەل جائے جوزياده كندكي اور تكليف ده ندمو\_

تلاش بسیار کے بعداس نتیج پر پہنیا کماتے کم پیوں میں معقول جگہ کا لمناممکن نبیس ، چنانچہ ایک ایے پورڈ تک ہاؤس میں کرہ کرائے پرلے لیا جو دوسری

جگہوں ہے نسبتا احما تھا۔ بہال اس بات کی سہولت بھی تھی کہ رسالے کا دفتر نز دیک تھا اور ممارت کے تیلے حصے میں روئی ، گوشت اور دودھ کی دکا تیں تھیں اورآ مدورفت برزيادخرج اشخ كاامكان نه تقا-جس عمارت کا ابھی میں نے ذکرکیا ہے معارمزلہ اور بھورے پھروں سے بن ہوئی تھی۔اندرونی و بواریں زیادہ تر چونی تھیں اور انہیں جگہ جگہ ہے دیک تباہ کر پیک تھی۔ زینے اور برآ مدول میں کئی ایک مقامات پرسٹک مرمری ٹائلیں نظرآتی تھیں ایکن اکثر جگہہ سے بیا پھر مس كرب رنگ ہو چكے تھے اوركى ايك جگہوں پر توانبیں تکال کرگارے اور چونے سے عام اینیس لگادی سی تھیں ۔ کمروں میں بوے بوے تکی آتش وان اور کارنس کسی زمانے میں ضرور خوبصورت ہول مے بھین اب مکینوں کاعمرت وافلاس کے سبب بے ہمکم اور معروف دکھائی دیے تھے۔ ان آتش دانوں میں شاید بھی آ گ جلی ہو۔ دراصل پیرس جیسے مینکے شہر میں غریب آدی کے لئے ایندھن اورکو سلے کا خرج برداشت كرنابيت مشكل ب-

ما لكه مكان كانام من مريرو فقا-اد حيز عمر كي اس میانوی عورت کی تفوری پر چندبال منے جن کی وجہ سے وه خاصی مفتحکه خیز دکھائی دی تھی۔ تا ہم طبیعت کی بہت زم اور اچھی تھی۔ میں نے جلد ہی محسوس کرلیا کہ اکثر ما لکان کی طرح اے کراید داروں کی شکایتی کرنے کی عادت تبیں اور نہ وہ رات محصے تک بلب جلانے یا در سے گراوٹے برناک بعنوں چڑھاتی ہے۔ میرے علاوہ دوسرے کرایہ داروں کی اکثریت نیلے طبقے کے ہسیانوی مزدوروں پر مشتل تھی۔ بیلوگ شاذو تا در ہی ایک دوسرے سے بات کرتے، اس لئے ماحول خاصا پرسکون تھا۔ نیچ سرک پر سے گاڑیاں گزرنے ک آ وازیں البنة لکھنے میں تخل ہوتی تھیں الیکن جلد ہی میں ان کاعادی ہوگیا۔

اس ممارت میں منقل ہونے کے تین ہفتے بعد ایک دلیپ واقعہ پیش آیا۔ ایک شام مجھے اچا تک

Dar Digest 98 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

احماس ہوا کہ کرے کی جہت نم ہے اور کی جگہول ہے فیک رس ہے۔ باہر جمانکا مطلع صاف تقااور بارش کا دور دورتك نام ونشان ندتها من فورا فيح كميا اور مالك مكان مس بريرو كواطلاع دى۔ وہ تحتدى سائس كے -625

"اب ڈاکٹر موناز کوکون سمجھائے ،اس نے اپنی لیبارٹری میں کوئی دوا گرادی ہوگی۔ بے جارہ بہت بار ہے دروز بروز اس کی حالت بحرتی جاری ہے ، مرکیا كرول ،وه كى سے اپنا علاج كرانے پردضا مندنبيں ہوتا۔طویل بیاری نےاسے چ چ اکردیا ہے،ورنہ پہلے ببت خوش مزاج انسان تقا۔

" أخرة اكرموناز حيت يركيا كرد باع ؟ " يل

نے سوال کیا۔ و تیجه که نبیس مکتی شاید نهار با هوگا - دن میس بيسيول مرتبه ياني مين مجيب عجيب خوشبود ال كر نہاتا ہے ....بری انوکی عاد تی بین اس کا۔" "كياده لوكول كاعلاج معالج كرتاب؟"

وونیں عرصہ ہوا اس نے بید دھندا چھوڑ دیا۔ كتے بيں بہت برا داكر تھا۔ بمرے والد كہا كرتے تھے بارسلونا میں اس کی بری شمرت می - حال بی میں مارا ایک مسری جہت کی مرمت کرتے ہوئے چونکی منزل ے گریواتھا،ڈاکٹر موناز نے اس کا بازو جوڑویا، حالاتكه استال والول نے يه بازو كافئے كا فيصله كرلياتها ـ داكرمونازاي كرے سے بابرتين لكا ـ مرا بھائی اسٹیانو اے کھانے پینے کی چزیں ، لا تدری ے وطلے ہوئے کیڑے اوردوائی لاکردیاہے۔دہ منوں کے حساب سے امونیا منگواتا ہے بمعلوم نبیس کیا استعال كرتاب-"

می واکثر موناز کے بارے میں مزید معلومات حاصل كرناط بتاتفاء ليكن من جريره يرميان لا صفى - عن كرك عن لوث آيا-تھوڑی ور بعد چھت سے یانی فیکتا بند ہوگیا۔ کان لگا کرستا ہو کی مشین کی گھر شانی دی۔ اس سے

مبلے بھی میں یہ آ واز میپوں دفعہ من چکا تھا، کیلن بھی توجہ نہ دی۔ میں ڈاکٹر موناز کے بارے میں سوچنے لگا۔اگروہ اتنا برا ڈاکٹر ہے،تواس واحیات بورڈ تگ باؤس میں کوں رہتا ہے۔ نہجانے اے کیا مرض ب ہلین وہ اسپتال میں کیوں نہ گیا؟ دن بھر کمرے میں بندر ہے سے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کے باوجود محصے ان سوالوں کے جواب نہ ال سکے اور بالآخر میں نے سوچنا ترک کرویا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑتا بتو ڈاکٹر موناز سے ملاقات ممکن نہتی۔ ایک سہ پہر اجا تک مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوامحسوس ہوا۔ ڈاکٹر مجھے بتا كرنى جائب ،ورندىيددوره جان ليوا قابت بوسكتا ہے۔ وہ دونوں ڈاکٹر جن سے میں وقتا فو قتا طبی مشورے لیا كرتا تھا ، بورۇ تك باؤس سے بہت دور تھے ،البذا ميں نے ایک ہاتھ سینے پردکھا اور تیزی سے سیر صیال چڑھنے لگا۔ چوتھی منزل پر لیٹنی میرے کمرے کے عین اوپر ڈ اکٹر موناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے دروازے پروستک وی۔اندرے کس نے بہت ہی صاف انگریزی فیس نام اورملا قات کا مقصد لوجھا اورمرے جواب دیے پر دروازه کھول دیا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا اور ہاہر اچھی خاصی مرمی تھی ملین مرے میں داخل ہوتے بی محندی ہوا کے ایک جھو کے نے میرا خرمقدم كيا- على كافي لكا- يول محسول موا برف خاف عي آ حميا بول- ۋاكثرموناز كى نشست گاه سامان آ رائش ے رکی۔خوب صورت صوفے اساہ مہا گن کا بنا ہوا إعلى فرنيجير بكتابوس كي منقش الماريال حسين ودلفريب ر محول کے پردے۔اس غلیظ اور برانی عمارت میں ایا سچاسچایا کره دیکھ کر بہت چرت ہوئی۔

دائي طرف چونى ى ليبارثرى تمى بس می مطین کے چلنے کی آواز صاف سنائی وے رہی محی۔ ادھ کطے دروازے میں سے دواؤں کی بحری

Dar Digest 99 November 2014

یں زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر مادی جسم سیح سالم ہوتو توت ارادی کے بل پراینے آپ کوزندہ رکھا جاسکتاہے، خواہ اعضائے رئیسہ میں سے ایک آ دھ قتم ہوچکا ہو۔' قدر باتو تف سے وہ بنتے ہوئے بولا۔ • دکسی دن میں تمہیں دل کے بغیر زندہ رہے کا طريقة بمي بتاؤن گا-'' وه بولا \_

00

میں خاصی دریک اس کے باس بیٹا رہا۔ معلوم ہوا وہ لعص جلدی باریوں میں متلا ہے اورب باریاں ایس ہیں کدان کے لئے دواسے زیادہ احتیاطی تداہیر اورشد پدسروی کی ضرورت ہے -55ورے فارن ہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت اس کے لئے جان لیوا ٹابت ہوسکتا تھا، چنانجہاس نے پیٹرول کے ایکن اور مونیا ہے مطلوبہ سردی پیدا کرنے کا بندویست کردکھاتھا۔ای انجن کی گھر گھر جھے اپنے کمرے میں ساني دينهي\_

واکرموناز کے علاج سے جلدی مجھے آرام آ حمیا۔ وہاں سے لوٹا تو ہمیشہ کے لئے اس کا مداح بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد ہفتے میں دونتین بار میں اے ملنے جاتا۔ وہ بردی خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔اس کے كرے يل مردى نا قابل برداشت تقى ،اى كے وہاں جانے سے پہلے میں ایک اسبااونی کوٹ چکن لیتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجریات سناتا جوبالعموم الف داستانوں کی طرح محیر العقول ہوتے ہے۔ وہ قدیم اطیاء کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ بقول اس کے بیاوگ اليے اليے نفخ جانتے تھے جوموت کے بعدانسانی اعصاب كوانكينت كرسكة تتهر

سی بار اس نے مجھے بوڑھے ڈاکٹر تارس کی كبانى سنائى جوا شاره سال قبل كئ طبى تجريوں ميں اس كا شريك رہاتھا۔اپنے عجيب وغريب تجربات ميں اسے ایک مودی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹرموناز نے بدی تدی سے اس کا علاج کیا اوراسے افاقہ ہوگیا ، مرخود ڈاکٹرموناز اس مرض میں جتلا ہوگیا۔ یہ وہی مرض تھا جس کے لئے مونازایخ کرے کوئے بستہ رکھٹا تھا۔

ہوئی شیشال ،فلاسک، سپرٹ، نلکیاں دکھائی ویں۔ غالباً یمی کمرہ میرے کمرے کے عین اویر واقع تھا۔وروازے کے ہائیں جانب اس کی خواب گاہ تھی جس میں پر تکلف بستر ، جھاڑ، فانوس اورآ رائش کی دوسری چیزیں نظرآ ربی تھیں۔خواب گاہ کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا جو غالبًا عسل خانے کا تھا۔ رہائش سے محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مونازاعلی تعلیم یا فته اور با ذوق انسان ہے۔

اس کا قد چھوٹا اور سرباتی جسم کی مناسبت سے بردا تھا۔لیاس انگریزی وضع کااورنہایت عمدہ سلا ہوا م جرے برتفکر کا خاص انداز ، تھنی پلکوں کے نیچ تیز اور ہوشیارہ محصی ،فرانسیسی وضع کی دارهی ،آ تھوں بر بغیر فریم کی عینک قدیم ہیانیوں کی طرح او کی ناک اورخوب صورت وبانه جواس كي مضبوط ادرنا قابل تسخير توت ارادی کا پنہ ویے تھے۔ رنگ برف کی طرح سفيد مجموى طور برنسي اعلى خاندان كافر دنظرآ تاتها

ان خوبوں کے باوجود بیلی باراس کے سردادر منزے کرے میں قدم رکھتے ہی جھے ایک نا قابل لوجه كرابت كااحساس موا اوريس خاصى ديرتك ايخ اس رومل کی وجہ تلاش نہ کرسکا۔ ہوسکتاہ کہ بیہ كرابيت بجولي بوع جراء وربي حدم دالكيول کے کس نے پیدا کی ہویااس کا سب کرے کا انتہائی سرد ماحل ہو۔

بہر حال اس سے ہاتھ ملا کر جھے تلی ی ہوئے می تقی

اس کی آواز نامانوس تھی اوروہ تھبر تھبر کر اور براسرار لیج میں گفتگو کرتا تھا۔ میں کرے میں داخل و نے سے پہلے ہی اے اپنا مرض بتا چکا تھا،اس کئے فاليًا وه مرض كى طرف سے ميرى توجه مثانے كے لئے بی سائنسی تحقیقات بیان کرنے لگا۔ میری طبیعت معجل تی تھی ،اس لئے بید باتیں دلچی معلوم ہو تیں۔ الصوفي يردراز جو كيا، وه كهدر باتفار "ادراک زات اور توت ارادی دواؤل سے

Dar Digest 100 November 2014

"دل تو من سے افیک افیک<sup>"</sup> طبی ما ہرین نے کہا ہے کہ'' دل تو ژنا'' محاورہ ای نہیں ہے بے وفا لوگوں کی خود غرضی ، بے و فائی اور مطلب برتی ہے لوگ عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں اس لئے دوسروں کے دلوں میں اترنے کی كوشش كرير، اگر آب كى كے دل سے اتر گئے تو وہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں ہونے والی اس طبی شخفیق کو ہارث فاؤیڈیش نے تکمل کیا، شخفیق کے مطابق یروفیسر تھامس ہو کیلے نے کہا کہ جسمانی سطح پر تبریلیوں کی وجہ سے بی عارضہ قلب تہیں ہوتا، سمى ان دىكى كيفيت، حالات يا صورتحال میں تبدیلی بھی دل کو خطرے سے دوجار کردیق ہے، تحقیق میں 160 افراد کا مطالعہ کیا گیا جن میں بیوی، نیجے، رشتہ دار اور ہزنس یارٹنر یا پھر محبوب اور محبوبہ نے بے وفائی کی تھی اور خود غرضی کا مظاہرہ کر کے انہیں عارضہ قلب میں جتلا کردیا ہے مطابق ناروا،روبول کی وجہ سے عارضہ قلب كامكانات6 كنابوه جاتے بيں۔ (راجه باسط مظهر-راولینڈی)

وت گزرتا جلا گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے احماس ہوتے لگا کہ ڈاکٹرموناز ،مرض سے فکست كھار ہا ہے۔اس كے چرے يرموت كى زردى چھانے کلی۔اعضاء کی حرکات میں التوااور بے ڈھنگا پن آ حمیا اورجال میں لڑ کھڑا ہٹ قوت ارادی مرور رو گئ اور ما واشت دهندلائے گی۔ ندجانے کول مراسلے دن كا احماس كرابث لوث آيا۔اب پھراسے وكي سر ملی می ہونے لگتی۔ جوں جوں دن گزرتے جارے تھے، تیز خوشبوؤں ہے اس کاعشق برمتا جار ہاتھا۔اب وہ ہروقت سمرے میں صندل ملوبان اورا کر بتیاں جلائے رکھتا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کی نشت گاہ پراہرام معرے جلیج اور بودارتہدخانوں کا همان موتار

اس کی حالت واقعی قابل رخم تھی۔ وہ ہمیشہ كرے كا درجة حرارت كرائے كى فكر على رہتا - يمرى مدو سے اس نے امونیا کے سے پائپ فٹ کے اوراجی کی اوور ہالنگ کی۔اب کمرے کا درجہ حرارت لقظ الجمادے فیج ہی رہتا۔ صرف باور جی فانے قدر ے كرم موتا، چانچ ش الماقات كى فرض سے جاتا، تو ہیشہ باور چی خانے میں بیٹھتاتھا۔ باور چی خاندگرم ر کھنے کی وج محض میسی کہ اور برتنوں میں یانی جم نہ جائے ،وگرند ڈاکٹر موناز کوحرارت برگز پیندندھی۔ اوروہ ایک من سے زیادہ باور یی خانے میں نہ مخبرسکتا تھا۔ چھی مزل براس کےعلاوہ ایک ڈیج جوڑا جی مقیم تھا۔ ان میاں ہوی نے مالکہ مکان سے شکایت کی که ڈاکٹر موناز نے اپنا فلیٹ اتنا سرد کردکھا ہے کہ وہ دولوں رات مجرسولیں سکتے اور سردی سے ان کے دانت بجتے ہیں۔ مالکہ مکان نے ڈاکٹر موناز سے ذكركيا \_وه برے خوف تاك انداز بين بنسااور بات كا رخ چيرديا۔

ان دنوں میں اکثر اے ملنے جاتا الیکن حقیقت یے ہے کہاس کی معیت تھکادے والی اورصبرآ زماہوتی تھی۔ کی بارجی میں آیا کہ اس کی دوئی ترک

Dar Digest 101 November 2014

كردول مكر وه برى كاميابي سے ميرا علاج كرر باتقا اوراس کی دواؤں سے مجھے فائدہ پہنچاتھا۔ ملاوہ ازیں وہ مجھ سے دواؤں کی قیت لیتا نہ معائنہ کی فیس بوں بھی میں اس کا واحد ملاقاتی تھا اور مجھے اس پررم آنے لگاتھا۔ سمی روزنہ جاتا اتواہے بری تکلیف ہوتی۔ كمرك كى صفائى اورانجن كى و مكيه بھال ايسے كام تھے كہ وہ تنہا انہیں انجام نہ دے سکتا تھا۔سب سے بوٹ کریہ کہ میں اے بازارے چیزیں لاکر دیتا تھا۔ میں پہلے تھی عرض کرچکا ہوں کہ وہ ایک سینڈ کے لئے بھی ایے فليك سے باہرندآ تاتھا۔

رفته رفته مجھےاس کی بہت ی جیران کن عادتوں كاعلم موكيا مثال كے طور پر وہ نہاتے وفت بانی میں اتی خوشیوس ملاتا کہ میری ناک سینے لگتی۔اس کے باوجودایک بار میں نے اسے جا گیہ بیننے دیکھا او میرا سر چکرانے لگا \_ کتنا گھناؤنا مرض تھا اس کا \_جلد کا موشت کل سر کرنا قابل بیان تعفن جیوژ ر با تفاجم کے قدرتی خطوط اور گولائیاں غائب ہوچکی تھیں۔اور پہلی نظر میں کوشت یوں نظر آتاتھا جیے تصالی کی دکان ر للكروئ بريدو

بورد مگ ماؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس ہربرہ اوراس کا بھائی اسٹیانو بھی مجھار ڈاکٹرموناز ہے ملنے جاتے تھے ،لیکن بڑھتا ہوا مرض و کھرانہوں نے بھی اوپر جانا بند کر دیا۔

مس بربرولواس كاذكر سنتے بى سينے برصليب كا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی۔ دوایک بارو اکثر موناز نے میرے ذریعے اسٹیانو کو بلایا، مرمس بريرونے تي سے منع كرديا۔ اس طرح بے جارہ ڈاکٹر میرے رحم وکرم پر زندگی کے دان پورے کرنے لگا کی بار میں نے و بے لفظوں میں اسے مشورہ دیا کہ كى ماہر داكٹرے رجوع كرو، محروہ ضفے ہے آگ مجولا موجا تااورایک بارتواس نے مجھے ڈانٹ بھی پلائی بیس اے مریض مجھتا تھا، اس کئے پڑچاپن اور عصیلی عادات برداشت كرتار با-

ایک اورتبدیلی جمل نے جمعے موچے پرمجو ركيا، يمكى كماب وه بسرى لين كے لئے تيارند موتا تھا۔ جب ديكهو بكه نه بكه لكهن ميل معروف ربتا- بردوس تيسرے دن اپنے لکھے ہوئے کا غذا یک لفائے میں بند كر كے ڈیسک میں رکھتا اور جھ سے مخاطب ہوكر كہتا۔ "میرے مرنے کے بعد پیلفا فہ ڈاک میں

میں ان لفا قوں پر ایڈریس پڑھنے کی کوشش کی۔ بيسب بورپ كے برے برے داكثروں كے نام كھے محے تھے۔ نہ جانے موناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا ۔روز بروز اس کی حالت مجر تی چلی گئی۔ وہ کسی وہنی كوشش مين بمه تن مصروف تفا- اس كى شخصيت موت ے نبرد آ ز مائقی۔ دوا کمی چھوڑ کروہ صرف قوت ارادی كى بل بصحت ياب مونے كى كوشش كرر باتفا۔

ایک روز میں اس کے کرے میں پہنیا تواس نے ایک طویل مسودہ دکھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا نام لیا اور کہا ۔"میرے مرنے کے بعدیہ مودہ اے رجیٹری کردیتا۔'' یہ نام من کر میں خوف زوہ رہ گیا۔ انفاق ہے میں اس والمركا نام بہلے بھى سن چكاتھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انقال کر چکا ہے۔ کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر ڈا کٹر موناز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایا واقعہ پیش آیا کہ بورڈ تک باؤس کے رہنے والے والول میں واکثرموناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں میل کئیں۔ ہوایوں کہ ایک شام ڈاکٹرمونازنے میری معردت بكل مُعيك كرنے والے كوبلوايا۔ اس مخض نے عمارت کے نچلے جھے میں دکان کھول رکھی تھی۔وہ پہلی جنك عظيم من حصر لے چکا تھا اورطبعاً باہمت اورجری تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا کے كرد اكثر مونازكى سيرهيال جريض لكار ووثين منك بعداس کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاتم بھاگ او پر پہنچا۔ وہ فلیٹ کے دروازے میں بے ہوش پڑاتھا۔اوزارول كاتصيلاو بال ندتها مثايروه بهاضح ونت قليك كاندر

Dar Digest 102 November 2014

میں کہہ چکا ہوں اس وقت پرزے کہیں ہے نبیں ل کتے میں ہے۔" "أف الف إلف الا" واكثر موماز طلايا-نادانو! ميري زندكي اورموت كاسوال بي تهميل كي مجماوں انجن کا ٹھیک ہوناکس قدر مضروری ہے۔ مستری شاید اس کی حالت و کی کرخوف زوه مو چکا تھا،اوزاروں کاتھیلااٹھا کر چلتا بنا۔

ڈاکٹرموناز کمی جان لیوا حملے کی وجہ سے وبرابور ہاتھا۔ اچا ک اس نے این ووثوں ہاتھ أتحكمون برر كلم أور چنا مواعشل خانے كى طرف بھاگا۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا سوچ رہاتھا کہ اب كيا كياجائ \_ چندمن بعدوه بإبرآيا-ال كاساراجهم بھاری کیروں سے ڈھکا ہواتھا اور گردن اور سریراس طرح پٹیاں بندھی تھیں کہ آتھوں کے سوا بائی چمرہ وكھائى ندويتا تھا۔ مجھے كاطب كرتے ہوئے بولا۔ ' بھا گواور بازار ہے جس قدر برف ل سکے،

<sup>و</sup> این اس وقت برف کی دکانیں بند

יינטלי-" ''افوہ'' بھئی جاؤ توسہی کبھش ہوٹل اورادوسہ کی دکائیں رات محرکملی رہتی ہیں۔ان سے بعد کرنا جلدی کرو، میرادم گھٹ رہا ہے۔

میں تیزی سے سیرھیاں اتر کرسڑک برحمیا ادر ڈیر مے منے میں جتنی برف اس کی لاکر ڈاکٹر موناز کے بند عسل خانے کے دروازے پر ڈھر کردی۔ ڈاکٹر مونازغالبًا مب مين لينا مواتعار بربار جب مين برف ک سل رکھ کر لوشاء اس کی غیر قدرتی ،غیرانسانی آواز

اور برف لاؤ ..... برف ..... جس قدر رمل سکے

رات بحريس بحاك ووثركتار بااورخدا جموث نه بلوائے ، تو منوں برف جمع ہوگئی کمیکن ڈاکٹر موناز مجھے اور برف لانے کی تاکید کرتا رہا۔ مج ہو کی تو میں نے

چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اسے جنجھوڑ ااور جب وہ ہوش من آیا، توایک لفظ کے بغیر تیزی سے سیر صیال اتر تا موانع چلا گیا۔ میں ڈر گیا، تاہم ہمت کر کے اندر گیا۔ ڈاکٹرموناز مسل خانے میں تھا ،وہیں سے عصیلی آواز

تم من كدم كويكوكرلائ تني مم بخت مجھے یو چھے بغیر سل خانے میں آ حمیا۔"

میں نے خاموشی سے اوز اروں کا تھیلا اٹھایا اور مچل مزل میں مستری کے پاس جاکر یو چھنے ک کوشش کی ،وہ مجھے پکھ نہ بتاسکا،کا نیتا اور بائبل کی آيات يزهنار با-

اس ون کے بعد بورڈ تک ہاؤس کے رہے والے ڈاکٹرمونازے خوف کھانے لگے۔اس کے یاس جاناتودور كوكى اس كاذكر بهى يستدندكرتا \_تقريبابين دن كزر مح اورايك رات وي بواجس كالجمع بميشه دهركا لگار ہتا تھا۔ ڈاکٹر موناز نے اپنے کرے کا فرش یعنی میر ے كرے كى جيت بجاكر جھے بلايا۔ اوير كياتو معلوم ہوا كدامونيا يب كالجن خراب موكيا ب ادرائير كند شك کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے کرے کا درجہ حرارت بوستا جارہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر موناز سے ل کراجی مل كرنے كى كوشش كى جمر كاميانى ند موكى - ۋاكثر موناز کی حالت قابل دیدھی، وہ پہپ اور ایجن بنانے والول كوبرا بهلا كبتا ،ائ بال لوچا اور مايوى س مرکودا میں بائیل پٹکٹا تھا۔ میں نے اسے سلی دی اورآ وجی رات کے وقت مستری کوبلانے میا۔ بری مشكل سے ايك مسرى كوجكايا اور اے ساتھ لے كربورة تك باؤس ببنجا مسترى في الجن كى ديكي بعال کی اور ما یوی سے بولا۔

"دليمن اوركى اجم يرزعنا كاره بو ي بين" صح تک کھیل کیا جاسکا۔

ۋاكىژموناز بولا\_ "جس طرح ہوسکے الجن کودرست کردو،منہ ما كل اجرت دول كالـ"

Dar Digest 103 November 2014

سے مدد کی درخواست کی۔ پس جا ہتا تھا وہ برف لا كر دينا رہے اور ميں نيا پسٹن وحوندنے كى كوشش كرول محراس في صاف الكاركرديا من قلا في محى ویا، مروه کی طرح ڈاکٹرموناز کے کرے میں داخل موتے يرتيادندموا\_

بالآخر میں نے کسی ایسے محض کی مرد لینے کا منصوبہ بنایا جومعاوضے پرکام کر نکے۔ بازار میں ایک آ وارہ سا آ دی اس کا م پررضا مند ہوگیا۔ بی اے برف کے لئے میے دے کر کسی اچھے مستری اور سے پسٹن کی الش میں نقل کھڑا ہوا۔اس بھاگ دوڑ میں کئ مستخفظ مرف ہو مجے لیکن ہرطرف سے مالیک کا سامنا كرنايراً بيجھے كھانے كا ہوش تھا نہ آرام كى پروا فرامول بيكيول ، بسول اور كھوڑا كاڑيوں پرسارے شہر میں پھرتا رہا۔ کی جگہ ٹیلی فون کئے میت ہے مستریوں کے گھر پہنچا اور بالآ خرون کے دو بجے، انجن کا ليسكن اور دوسر مصلوب يرزب مل اور نصف محفظ كي دوڑ دھوپ کے بعدایک مستری کواپے ساتھ چلنے پررضا منذكرسكا\_

سہ پہر کے تین بج بورڈنگ ہاؤس پہنچاتو قسمت اینا وار کر چکی تھی ۔ اکثر کرایہ دار سم ہوئے بابرموك يركوك تق

ایک ہیالوی مردور سیر حیول میں بیٹھا رقت انگیز کہے میں مناجات پر حرباتھا۔ میں کسی سے بات کئے بغیر تیزی سے سیرھیاں چرھتا ہوا ڈاکٹر موناز کے فلیٹ کے سامنے پہنچا۔ یہاں بھی تین جارافراد ٹاک یردومال رکھ سرگوشیال کردے تھے۔وہیں دروازے رایک طرف اسٹیانوسر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی زبانی ية چلا كهوه آواره تحفل جميين نے يميے دے كراس كام يردضا مندكياتها كه برف لاكرواكر موناز ك كرے ين و هركرتار ما، پہلے بى پھرے كے بعد جن ہوا کرے سے بھاگا۔ میراخیال ہاس نے جھا تک کر عسل فانے میں لیٹے ہوئے مریق کود مکھنے کی کوشش کی ہوگی اور ڈاکٹر موناز کی ایک جھلک نے اسے خوف

زدہ کردیا۔ میرے جانے سے کوئی نصف گفت ہیلے بورڈ تک ہاؤس کے رہنے والوں کوشدید بو کا احساس ہوا معلوم ہوتا تھا ڈاکٹر موناز کے کرے سے آ رہی ہے \_سب لوگ و بال منبيج ، محر درواز داندر سے مقعل تھا۔وہ لوگ اس وقت سے باہر کھڑے جران ہورہے تھے ، بوواقعی نا قابل برداشت تھی۔ بس نے کان لگا کرسنا، كرے ميں كى سال شے كے قطرے كينے كى آ داز كے سوانكمل خاموثی تھی۔

کھے سوچ کریس نے عمارت کے سادے دردازے اور کھڑ کیاں تھلوادیں ، پھردروازے تو ڑنے کی كوشش كرنے لگا،كيكن مس بريروكوبادة عميا كه ما لكه مكان کی حیثیت سےاس درواز مے کی ایک جانی اس کے پاس مجمی ہے۔وہ شیح کئی اور جانی لے آئی۔ جو ٹھی میں نے دروازہ کھولا ، بدبوکے ایک محصکے نے میرااستقبال کیا میں تھبرا کر پیچیے ہٹا اور چند کمے بعد ایک بڑا سارو مال ناك يرد كاكر اندرداخل موكيامس بريرو استيالو اور چند اورلوگ دروازے پرآ کھڑے ہوئے۔

خدا میرے حال پردم کرے، زندگی مجراس منظر کونہ بھلا سکول گا۔ کمرے کے وسط میں صوفے يردُ اكثر موناز كا اووركوث كسى مائع بيل تشرّ ا موايرًا تفا\_ عَالِبًا بِهِ بِواكِ ما لَعَ كَي تَقِي \_ مِن فِي لَيك كركوت الشايا\_ ینچ صوفے برسیاہ رنگ کی گاڑھی سیال کیچڑ پھیلی ہوئی تقی اوراس میں ایک ٹوٹی ہوئی کھوپڑی اور چندانسانی ہڈیاں نظرا رہی تھیں۔ کیچڑ کے قطرے نیچے فرش پر فیک رے تھے۔ باہر سے میں نے میں آوازسی تھی۔ واکثر مونا زاپنے انجام کو کافتی چکا تھا۔اور بیاس کی لاش تھی ،مگر اس حالت میں کہ برے سے برا جری اور بہادرانسان بھی اسے دیکھ کرخوف زدہ ہوئے بغیر ندرہ سکتا تھا۔مس بريده اسٹيانو اور كرايد دار چيخ بوت بعاك كورے ہوئے۔صوفے کے سامنے رکھی ہوئی میز پرمیرے نام ایک خط پڑاتھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ي جلاديا\_

اس چارمزلد مارت مل دن کے چار بے جھ

Dar Digest 104 November 2014

یرایک ایساانکشاف ہوا کہ ہاتی کرایہ داراے جان لیتے تو بے ہوش ہوكر كرياتے۔ ينج فريفك كا شور سائى دے رہاتھا اور میں پیرس کے مخبان ترین جے میں براروں لاکھوں زندہ انسانوں کے درمیان کھڑا تفرتھر کانپ رہاتھا۔معلوم نہیں آپ میری بات پر اعمّا وکریں کے پانبیں۔ تاہم بہت ی چزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں ،انسان اس پریقین شکرنے ہی میں اپی بہتری سمحتا ہے ،وگرنہ بدزندگی بہت تلخ ہوجائے۔ بدراز ميرے سينے ميں وفن ہے۔آپ كے لئے صرف وا تاكم سكامول كرآج بهي امونياكي بو، سردموا ياختلي مجه پرخوف کی الیمی شدید اور پاگل کردینے والی کیفیت طاری کردی ہے کہ میرے اعصاب جواب دے جاتے ہس اور میں چیخے اور چلانے لگتا ہول۔ میں زیادہ تر آپ کواند حیرے میں رکھنائیں

جا بتا كونكرآب بيجانے كے لئے باتاب مول مے كه ۋاكىرموناز كى موت كس طرح بوئى اوراس كى لاش كجيرُ اورشكت بژيوں ميں كيونكر تبديل ہوگئ\_ ڈا كٹرموناز نے اینے خط میں لکھاتھا۔

' پیمرا آخری وقت ہے۔ مزید برف طنے ک كوئى اميد تبين كونكه جس فخص كوتم في اس كام يرمقرركياتها واس نے مجمع ديكھ ليا اور چنا ہوا بھاگ لكا \_ الرمي لحظه بدلحظه بروهتي جاربي بإورميراجهم بلهل رہا ہے۔ منہیں یا دہوگا ایک مرتبہ میں نے کہاتھا کہ اعضائے جسمانی کام چھوڑ دیں توانسان قوت ارادی ے بل رجم کودویارہ کام کرنے پرمجور کرسکتا ہے۔ ب نظریددرست تھا،لیکن ہیشہ کے لئے نہیں ، کیونکہ مادی جم بندرت كالاورم تاربتا ، مجصال بات كاعلم نه يها، ورنه ميل ميخوف تاك تجربه نه كرتا - دُاكثر تارس ان تجربات میں میراساتھی تھا۔دراصل میں نے بستر مرگ راے بلا بھیجاتھا۔ اس نے جھ رتجر بات شروع کئے اور بالاخر کامیاب ہوا لیکن یہ علاج خاصا طویل اوراعصاب کوتھکانے والا تھا۔ نتیجہ یہ لکلا کہ وہ خود

اعصابی صدے کا شکار ہوکراجا تک مرحمیا اور میل اس کے لئے کھے نہ کرسکا۔ میری اپنی حالت بیتی کہ کودل اورد ماغ اینا کام کرنے کے تھے الین موشت بوست آسته أسته بديون كاساته جهور راتها، چنانچه بيل نے اہے گلتے ہوئے جسم کوادویہ کی مدد سے اور انتہائی سردی میں محفوظ رکھا اور ابھی تک زندہ ہوں۔ بیرایک جیرت انكيز تج به تقاادر ميري خوابش تقى كه ميري موت كے بعد د نیا کے بوے بوے ڈاکٹروں تک اس تجریے کی روداد سر بی جائے ،اس لئے میں نے وہ خطوط لکھے جن میں موت کے بعد زندہ رہنے سے طریقوں پر مفصل بحث تھی ، عمراب میں نے پیدخطوط جلادیے ہیں سیونکہ میں ہیں عا ہتا کوئی مخص وہنی اذیت کے ان طویل مراحل سے گزرے جن سے میں گزرر ماہوں \_ قدرت کا مقابلہ لرنے والے بمیشہ فکست کھاتے ہیں۔ میں اس منتج بر بہنجا ہوں کہ خود کوزندہ رکھنے کے لئے جوز بروست جنگ کرتی پڑتی ہے،وہ انسان کے اعصاب کوتو ژمروژ كرركه ويق بالبذا بهتر يى ب كهطبى موت كوسينے ے لگالیا جائے۔ کاش آج سے اٹھارہ برس پیشتر میں يہ تج بدند كرتا اور مرتے وقت جھے تكليف ند ہوتى۔اب میری حالت سے کے جسم کی بنا جارہا ہے، کوشت ٹو ی کرفرش برگرر ما ہے، لیکن میں ذعرہ مول اور بردی مشكل سے اپنے ہاتھ كوية حروف لكھنے پر مجبوكرر با مول \_ برسلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے! افسوس صدافسوس اس انسان برجوقدرت سے نبردآ زما ہونے کی بے کارکوشش کرتا ہے .... ہاتھوں کا گوشت گل کر کر پڑا ہے اور بدیوں کی مدد سے قلم پکر انہیں جاتا ،اس لئے میرے دومت الوداع-"

میں اٹھارہ سال پرائے مردے سے اپنی دوست كى تغصيلات بهلانا جا بتا بول اليكن جونمي مروموا مجھ سے مکراتی ہے تو ساری خوف ناک یادیں تازہ ہوجاتی ہیں۔



# صديول کي آگ

#### احسان محر-ميانوالي

حسین و جمیل مانند ایسرا حسینه اپنے بستر پر دراز تھی که اجانك كهركي ميس كهتكا هوا اور جب اس حسينه نے اس طرف اپسنا رخ کیا تو دنگ ره گستی کیونکه کهژکی میں بهی وه خود مجسم موجود تهي اور وه واقعي حيران كن بات تهي كه أيسا .....

# ایک محبت کی متلاثی روح کا شاخسانہ جوایے محبوب کی تلاش میں جنم سے سرگردال تھی

عنوت نكو يل بحيثيت ذاكر مجه يريكس كرتے ہوئے زيادہ سے زيادہ تين ہفتے ہوئے ہوں مے کہ مجھے مہارانی اوشا دیوی سے ملاقات کا شرف حاصل موالاس معلمير الحقىم يفناس كانتائي خوبصورتي اور كمنى كاتذكره كريك تق چنانچ بجھے جب مهاراني كى بروى ويلي من طلب كميا حميا توجن اى سه پېر مين دل مين خوش بوتا بوااس كي خدمت بيس روانه بوكيا .....

حویلی ایک باغ کے درمیان واقع تھی۔ جوہی باغ میں داخل ہوا میں نے محسوس کیا کہ ایک عجیب ی بوجمل بوجھل فضانے مجھے اپنے تھیرے میں لےلیا ہو۔تھوڑ اسا آ مے بر معالو کی سادھیاں برابر برابر ین ہوئی نظر آئیں۔ بجین سے میری سے عادت رہی ہے کہ قبروں اور سادھوں پر لکھے ہوئے کتے ضرور ہو حتابول۔

چنانچہ این عادت سے مجور ہو کر میں نے ان سادھیوں کے کتبوں پرائی نظریں دوڑا تیں، یہاں تک کہ ایک پرانی سادهی پرد نوتگری رسم الخط ش اس مجیب وغریب كتبے يرنظريزى جس كااردو ميس مفہوم بيرتھا۔ نام ..... كنورراني شكنتلاديوي يدائش 1857 مىسىونات 1878م ' ہے بھگوان، اب اے سنسار ہیں دوبارہ نہ سے ہو۔' مه عبارت عجيب احقانه ي معلوم مولى ـ "كياجن لوگوں نے بیسادھی بنائی انہیں کوئی تعریفی بیاحا کی جملہ ندل

سكاتفا؟ كياحقيقت مي وه لوگ اس فوجوان لزكى ساتنا بیزار تنے کمانہوں نے اس کی موت کے بعد بھگوان ہے ہے ورخواست كرنا ضروري سمجها كماسي دوباره نداس ونيامي بهيجاجات؟ "بيمرى زئدكى كايبلاكته تفارجواي مضمون کے لحاظ سے بالکل اچھوتا اور انو کھا تھا۔ اس ونت میرے ذبن میں بیرخیال آیا کہ میں مجی مہارانی اوشاد ہوی سے اتنا بے تکلف ہوسکوں گا، اس سے اس کتبہ کے بارے میں سوال كرسكون كا.....؟

بر صورت اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مرے ہوئے لوگول کوزئرہ انسانول برزج دول اس لئے میں نے حو یلی کی جانب برمهنا ضروری سمجها۔ آپنی کھا تک بر صاف ستقرے کیڑے ہینے ہوئے ایک ادھیڑعمر خادمہ نے میرا استقبال كميابه

" واکثر صاحب " اس نے کہا۔ اشریتی مہارانی صاحبة ب كالمتقرب ""

میں خادمہ کے چھے ایک بوے بال میں داغل موا جہاں کچھنو جوان بنگ یا تگ کھیل رہے تھے۔ اور کھے ٹولیوں کی صورت میں تاش اور ایک طرف گراموں فون ہر نغے بجائے جارے تھے۔ بورے حال ش اتنا شور تھا کہ کان بڑی آ واز سنائی نید ی<sup>جی م</sup>ی-اور وہ لوگ این دلچیدوں میں اس قدر من سے کہ کی نے جھے پر توجہ نہ دی۔ ہال سے ہوتے ہوتے ہم لوگ محن میں داخل

Dar Digest 106 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ذريع مهاراني نے مجھے خوش آ مرید کہاتھا۔ ببرصورت انتبائی خوش اخلاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری قیام گاہ اور لیکش کے بارے میں سوالات کئے۔اس کی مترخم آواز میں کھوکر بیل تقریبانہ بھول ہی گیا کہ جو ملی میں میری آ مد کا

مقصداصل میں کیا ہے۔ ''میں نے خواہ مخواہ مسلسل کئی کئی سینٹے کھوڑ ا سواری

کرکے اپنے دل کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔'' اس نے اپنی بڑی بڑی آ تکھیں اٹھا کر دیکھا۔''صبح سے بیرحالت ہوگئ ہے کہ ہراس جگہ بردل دھر کتا ہوامعلوم مور ہا ہے۔ جہال اسے نبیس دھو کنا جائے۔ میرے واقف کاروں کا کہنا ہے کہ مجھے طبعی مشورہ لیما جا ہے ،اس لئے میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ مہریانی کرکے میدد مکھ کیج کے میرادل این جگہ درست حالت ميں بيانيس ١٠٠٠

میں نے اس کی نبش اور سینے کا اس طرح جائزہ لیا کہ میرے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔اورخود میرا اپنا ول میرے قابو مل تبیل تھا۔ تاہم یہ بنت لگانے میں جھے درینہ محلی کداس کاول ضرورت سے زیادہ کمزور ہے۔

دهوم كن كى ترتيب غير موزول اور پمپينگ كى رفتار مدهم ہے۔چنانچہ میں نے اے مشورہ دیا کہ وہ دو تین ہفتے آ رام كريد" أكريس نے محور ااسواري نہيں كى تو"اس نے ہنتے ہوئے کہا۔ 'تو میں پریشان ہوجاؤں گی۔شاید میرا ہاضمہ خراب ہوجائے۔ بہرحال میں کوشش کروں کی کہ آپ کے کہنے پر عمل کرول اور کتابول، دوستوں اور اینے خوب صورت وج كے ساتھ اينا دل بہلاؤل " وج كنام كساتهاس في جهوني سل كايك سفيد كت كى طرف اشارہ کیا۔ جواس کی مسمری کے یائینتی پر جیفا ہوا اس محبت بحرى نظرون سد مكور باتعا-

مکیا آپ کے ہال کوئی ایسے صاحب ہیں جنہیں مل آپ کی صحت اور دیکھ بھال کے حوالے سے ضروری صلاح مشوره وسيسكول؟

البين، ميرا كوئي عزيز رشتة دارنبيس، اس دنيا ش

ے و لی کے اس صے میں کہنے جمال خاموثی چھائی ہو گئتی۔ اورت میں مہارانی اوشاد ہوی کے كمرے بين داخل مواروہ كفركى كتريب يحصى موكى أيك خوب صورت آبنوی مسیری پر در از تھی۔

مجصے یا نہیں کے مہارانی پر نظر پڑتے ہی میں کتنی دریک مبهوت بنا كيرار با- تاجم مجهة ح بعي ياد إلى كمسمرى كمال يوى مى \_ كمركى سے محولدار در فتول اور بيلول كى شافیں جھا تک رہی تھیں۔مسیری کے سر ہانے بچھ مندی اوراردوی کتابیں اور کروشیا کاسامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے میشہ بھین ہی ہے جب نانی امال اینے یاس لٹا کر مجھے هنرادوں اور شغراد يوں كى كہانياں سناتى تھيں۔ بيتو قع كر ر کھی تھی کہ میری کسی نہ کسی روز ایسی شفراوی سے ملاقات ہوگی جود نیا میں سب سے زیادہ حسین وجمیل ہوگ مہارانی کود میصے ہوئے جس چزنے بچے ممہوت کرد کھ دیادہ کی تصور تقا۔ دنیا کی حسین ترین شہرادی میرے سامنے مسیری يرليني مولى متكرار بي تقى\_

ال بہلی اور بھر پورنظر کے بعد اکثر و بیشتر میں نے سوجا كرتاتها كاكر مجهد ع كباجائ كدمهاراني كاحليدبيان كرون تو وه أنبين الفاظ كا جامع تسي طرح يبنايا جاسكا ب-مثال كے طور يراس كى تعريف كے لئے كون سالفظ استعال كرنا جائے۔ اديوں اور شاعروں نے عموماً اپنے محبوب کے گال تشمیری سیب سے تشبیہ دی ہوگ۔ لیکن مهارانی کے گالوں جیےسیب قوغالبًا آج تک کہیں پیدائیں ہوئے ہوں مے۔اس طرح اس کی آ تکھیں تھیں .....مرکا

میر ان نیم باز آکھوں میں ساری مستی شراب ک سی ہے مهاراتی کی آ تکھول کی تعریف الله الله ، اس کی

تھول میں جو گہرائی اور گہرائی تھی۔جو تخیراور اسرار چھیا ہوا ا اس کے بارے میں دنیا کے سارے شاعروں کے ان جیب سے سے سارانی اوشا دیوی کے مرے میں

رے پنجرے میں بندود مینا تھیں جواتی خوش الحانی کے

ور چک ری می کد میں وہ جلے ندس سکا جس کے

Dar Digest 108 November 2014

تشریف لائیں، میں آپ کو ہاشیجے میں ملوں گی۔ آپ انداز فہیں کر کے کہ جاندنی رات میں ایک بوے سفیدالو كى معيت ميں كھومتے ہوئے كتالطف آتا ہے، خصوصاً اس وقت جب وہ الوادھرادھرآ پ کے آگے آئے اڑتا ہوا چرر ہا ہواور سادھیوں کے کتبول پر بیٹے کر آ رام کرنے لگتا

میں شہر میں اس طرح والیس ہوا جیسے کوئی سحر زوہ انسان ہو۔ریاست میں آنے کے بعد مہارانی اوشا کماری کی پہلی ستی آئی تھی جس نے جھے بیاحساس ولایا کہ میں بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ایک انسان ہوں ،اس سے قبل میری حیثیت ایک بے حس ڈاکٹر جیسی تھی۔ لیکن ایک شخصیت نے میری حالت بالکل بی بدل کرد کادی۔ میں یہ جانتا تھا کہ بھی مہارانی کو حاصل نہیں کرسکوں گا۔ کیکن سینے کے ایدر جیسے کوئی چیکے چیکے دل میں میٹھی چسکیاں دے ر ہاتھا۔ آ تکھول میں دائی من مؤنی صورت تھوم رای تھی اور كانون بين اس كى وى مدھ بحرى آ وازرس كھول رہى تھى۔ میں اسکلے ہفتے تین مرتبہ مہارانی اوشا دیوی کی حو کی میں گیا۔ اور بیدد یکھا کہ اس کی حالت بہت ہی معمولی می تبدیل ہوئی ہے۔ میں نے طے کیا کہ بکل کا علاج شاید فاكد منداب مومير عياس ديورك ايبل ايربيس بعنی ابیاسامان موجود تفاجعی آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے ووسرى مكدلے جايا جاسك

علاج مہارانی کے بی کرے بیں شروع کیا گیا۔اس علاج کے باعث مجھے طویل عرصے تک روزانہ حویلی میں جانا ہوا اور اس دوران مہارانی نے مجھ سے الی مزیدار بالتیں کیں جن کی آج بھی یاد آ جاتی ہے تو دل میں چیمن ی ہونے لکتی ہے۔ حقیقت ریہ ہے کہ وہ میری زندگی کا خوشگوار دور تفارروز بروز ميري مسرتول اورخوشيول مي اضافه بوتا جار ہا تھا۔ مہارانی کی ایک ساحرانہ حیثیت تھی۔ اس کا مدردانه خلوص، رقص كرتى مونى آواز اور كلانى مونول كى مسكرابث نے مجھے اپنا ديواند بناليا تھا۔ مھی بھی تو اس كى باتول سے ایسامحسویں ہوتا تھا کہوہ میرے خیالات کو پڑھ لی ہاوراس سے بل کہ ش اسے خیالات کوالفاظ کا جامہ

ا مربیں ہے جس کی ہدایت پر مجھے کار بند ہونا يرے من تها موں بالكل ....

«لیکن حویلی میں تو لاتعداد لوگ نظر آرہے

"ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بیہاں سیر و تفریح مے لئے آتے ہیں۔ کھ میرے خدام ہیں۔ جب میں ب کہتی ہوں کہ میں بالکل تنہا ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے كه من آزاد بول- 'وه آسته اللي دوليني كوكي اليا فخص نبيل جوجه ريظم چلاسك

میں ضروری دوائیاں دے کر اور آرام کی ہدایات كرتے ہوئے جانے كے لئے تھوما تواجا نك اس نے مجھ ہے سوال کیا۔

"آب کوسادھوں کے قریب کھڑے دیکھا تھا، مجھے اس کوری سے سب کچھ نظر آتا ہے، کیا آپ کو بھی مرے "SUTZ Stublen

دنجی مبارانی صاحبه، خاص کر قبرون اور سادهیون بر لكى كتب ميں رو سے بغيرنبيں روسكا، آپ كے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی میں کروری ہے۔ اور غالبًا ای لئے آپ نے این اس کرے کا انتخاب کیا ہے جس ک کھڑی ہے۔ ادھیاں صاف دکھا کی دیتی ہیں۔'

وه بني يوان ارهيول جن ميرب آباد اجداد آرام كرد بي ميرا خيال ب كداكر كوني محف سادهي مين كروث بحى بدلية جمع فورأ بية جل جائے گاء آپ كاكيا خیال ہے ادھوں سے اتنا قریب ہونے میں کوئی حرج تو

"ميرے خيال ميں جسماني صحت کے لئے بيقرب مناسبيس ہے ..."

آب ڈرتے ہیں کمیرے مال باب یا دادادادی کا بعوت مجھے پریشان کرے گا؟ بدنہ بھولئے کہ بیسب کی سب ادھیاں میرے وزید کی ہیں۔ ببرحال آپ پہلے میرے دل کوامل جگہ پر پہنچاد ہے۔اس کے بعد سنلے پر آپ سے دلچب گفتگو کی جاسکے گی ..... کمروالها ندانداز عن محراتی مولی بولی \_"ون کے بجائے بھی رات میں بھی

Dar Digest 109 November 2014

پیناوس وہ ان کے بارے میں منتگو کرنا شروع کردی

ارده اور انكريزي اوب براس كاكاني مجرا مطالعه تعاب ہدی ادب کے متعلق دہ زیادہ پر امید تیں گئی۔ مجھے اس ے گرے مطالع اور یادداشت پر سے صد خرت ہوئی محی یا مم اس نے اسے متعلق کوئی بات معصل سے نیس بنائی تھی۔ مجھے س کی اپنی زیر کی یاس کے آنجمانی آباد اجداداس کے دوستوں کے متعلق مچھ جھی معلوم نہ ہوسکا۔ علاده اس بات كدوه كفن نام كى مبارانى بي محى كمى زمانے میں اس کے باب وادا بہاں حکومت کیا کرتے تھے۔ انكريزون كي آمد كے بعد بعناوت كے جرم مل رياست خم كردى كى اوراب الحريزى مركارے جوتھوڑ ابہت وكليف ما ہاں پر گزراوقات کا دار و مدار ہے۔ بستی کے لوگ آج بھی عزت محرکوریاست اوشادیوی کومبارانی کے نام ہے یاد كرتے ہيں۔ايک شام كوش پوچيدى ميشا....

"أَ بِهَام دنيا كَيا تَعِي كُرِتَي بِي لِيكِن ايْ شُخصيت کے بارے میں پھھارشاد نبیں قرماتی .....

" بھے توریر سوچے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ الی زعر كى كم كى جس من شخصيت كا كولى تعين عى نه

مى بنس يوار أب كاسطب بكرآب كاكولى شخصیت ی بیں ہے مالا کدمرے خیال میں بيآ بى ك رکشش شخصیت بی ب جوروزاند مجھے کشال کشال بہال

"من جموث نبيس بول ربي \_" ال في كها\_"من احق بھی نہیں ہول لیکن حقیقت پیے کہ .....مجھ مرانہیں آتا كەكىمے دضاحت كرول ..... بھى بھى تو بىل بىرمحسوں كرتى مول كديش كبال كموكى مول \_اوراس كى تاش يس موں كدائي آپ كو دهوند نكالول ..... اور بھى ميں تنهاره چانی ہوں، جاہے آپ میرے پاس مول یا کوئی دوسرا

ایک دو اے عمل وہ سائس لینے کے لئے رکی۔ "آپ نے محسوں کیا ہوگا جس اے ہارے میں ہجیدگی سے

کوئی بات نہیں کر عمقی معالا تک میں ول سے جا ہتی ہوں کہ آب سے الی یا تیں کروں جن کا تعلق صرف میری ذات

" كوشش كيجة مهاراني صاحب "" من في لجاجت آ ميز ليج من كها-"من بحى دل سے جا بتا موں كرآب محصافي آب كوند حصائين.

"توقع نيس كه مجھے كوئى كاميابى موگ- تاہم مى كوشش كرتى مول كرآب كوياد موكا جب آب يبلي بمل حویلی می آخریف لائے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمر مواری کے باعث میں نے اپنے دل کونقصان پہنچایا ہے۔ حالانک میرے دل کی بیاری کی وجہ کھاور ہے۔ یہ مجھتے کہ میں آ ب کوکوئی بھوت کہانی سنار ہی ہوں۔ جھے یہ بھی امید مبیں کہ آب میری بات کا یقین کریں مے تاہم جو کھیں آب كويتاوك كى دوسو فيصد درست باور ميرے ول كو بے قابور نے میں اس کاسب سے برد اہاتھ ہے۔"

وه خاموش موكى جيسے كھيسوج ربى مو پر بولى .... " بہلی مرتبہ جب میں کم عرتقی اور جوانی کی طرف قدم براها رى كى .... شى اى اى اى مسرى بركينى بول كى .... سوت کی کوشش کردی تھی، رات کانی گزر چکی تھی۔ میں نے دن كوايك ناول بإهاتها جس كاميرو دوم ي شخصيت كامالك تحاءدن من وه ثريف اورعبادت كزارين جاتا تحااوررات كواجا كك ذاكواور قاتل كى حيثيت براع برا عداك وال، مجه يراس ناول كابهت برااثر مواقعااور على بار بارسوج ری تھی کہ کمیں میری بھی تو دوہری شخصیت نہیں۔ کردٹیس مرلتے بدلتے ایکا کی میری آسمیس کمڑی کی طرف تھوم لئي \_ عن في و كما كدايك مرحم چره كمرك علاوا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جھے کی مسم کے خوف اور ڈر کا احساس تہیں ہواعلادہ اس بات کے کیمیرے دل کی دھ<sup>و کنی</sup>ں میں شديدتم كااضافه وكيا.....

عین ای وقت جا ند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور جا عرتی کی روشی میں، میں نے جما تکنے والے چرے کو بالكل صاف طورير و يكها..... وه ميراا پتاچ ره تها...... "كيا.....؟" هي الحيل يزار" كيااب كوشبه واتفاك

Dar Digest 110 November 2014

وهآپ کاچره ب "دعی نبیس رتی برابر بھی شہیس ہوا کہ برفض اسے جرے ہے اچی طرح واقف ہوتا ہے۔ میرا اپنا چرہ بلاشك شبرجى يرنظرين جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے مجھے ای طرف و مکھتے ہوئے دیکھا تو اس چرے نے اپنا سراس طرح بلایا جیےاے کی بات کا شدیدر فج ہو۔ایک لھے لئے میں نے سوجا کہ ٹاید میں کوئی خواب دیکھرای ہوں۔ میں نے اپنی آ محصیں بند کرلیں۔ لیکن میری آ تھول نے بندہونے سے انکار کردیا۔ انہیں ای منظرے لطف آرہا تھا۔اب کی مرتبہ میرے چرے نے جوسلسل مجهة تك رباتها له انتهائي انسوسناك طريقے سے اپ دونوں

ماتھوں کوملا ....

يه يل من جواسد كيمراي من اوروه بحي يل من جو مجھے تک ری تھی۔فرق اتنا تھا کہ کھڑی کے یاس کھڑی موئی میں بہت زیادہ غزرہ اور دھی معلوم موربی تھی اوربستر ير براي مولى من كي يرض لكمن اورايش كا علاده كولى کام بی نہیں تھا۔اس وقت میراول جایا کیے میں اپنے آپ كو ....ا ي ال كوجو بسر يريزى موكي هى - آكين من ویکھوں۔ چنانچہ میں بسرے اٹھ بیٹی، میرے ہاتھ یا ک لرزرے تھے۔ دل استے زور سے دھو ک رہاتھا کہ مى دعر كن كى آ واز صاف طور برس عنى تقى ميرى سجه مير نہیں آتا کہ جو چھآ پ کو بتانے والی مول اے کیونکر باور كراؤل ينبين نبين ، انتهائي مصيبت ناك حادثه تعاليم ستعاردان كرسام يوب سآتين كرسام كورى مولی تھی لیکن .....لیکن اینے آپ کو دیکھنے سے بالکل قاصر\_آ سيخ بي ويوار كي تضوير نظرة ربي تقي \_الماري كا كوندكونه نظراً رباتها\_ حريا كالمنجره نظراً رباتها ..... اوروه ساري چزي نظرآ ري تعين، جو بميشداس مي نظرآ تي ہیں۔ لین میراعلی عائب تھا۔ اس طرح عائب تھا جسے ميراكوني وجودى شاويه

اب آسته استه مجه رخوف في غلبه بإنا شروع كياء بہوئی ی طاری ہونے گی ، مرض نے طے کرایا کہ کھ مجى كول نهوجائ بركز بي موث بيس مول كى ينم عثى

کے عالم میں ڈرائنگ روم کی جانب روانیہ ہوگئ۔ وہان کے آئيے ميں بھي اس شي كا پية نه تھا۔جس كى مجھے الماش تھى-آخر کیابات تھی کہ میراعکس غائب ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا تو مبیں کے میراد ماغ خراب ہوگیا ہو۔ میں اپنی دی کھنگش اور پریشانی کا ظہار نہیں کرعتی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے میں الي كرے ميں داخل ہوئى۔ مت كرے كھڑكى يرنظر ڈالی۔ جاندائی بوری آب وتاب کے ساتھ چیک رہاتھا۔ لیکن کھڑی ہے کئی کا جھا نکتا ہوا چہرہ نظر نہیں آر ہاتھا۔ میں آ سینے کے پاس آ گئی اور وہاں آ سینے میں میراعکس موجود تھا۔اتنے فرق کے ساتھ کہ چیرہ اداس تھا ادر آ تکھوں میں آنسوتيرر بعض كيابس آب كودوسرادا قع بهي سناول كه یا یہ بھاوں کہ آپ نے میری توقع کے مطابق پہلے ہی واقعہ

يراعتبارتيس كيا.....؟" "مناد یجی دوسراقصه بھی۔"میں نے کہا۔"شایدان دونوں واقعات کی روشن میں کوئی ما ہرنفسیات مجھے آ بے کے ول کے بارے میں کوئی مناسب مشورہ دے سکے۔

" دوسراوا قعه تقريباً تين سال بعد موا، بين بيارتهي اور ىرىشان تقى كەنھونى كھونى ئى كيون رہتى ہوں،ميرى حالت ایک ایسے ادا کاری معلوم ہوتی تھی جے دنیا کے استی پر بغیر كوكى يارث دي موت بيج ديا مو-اس زمات من ميرے كرے بيل ايك صوف لگا ہوا تھا اور ايك شام كوميل نے اس صوفے برخودکو لیٹے ہوئے پایا۔اس کی شکل اس کا جهماس کےجهم کا ایک ایک روال میرا اپناتھا۔وہ صوفے پر نیم دراز تھی اور مجھے کے جاربی تھی اور پہلے ہی کی طرح اداس اورغمز ده معلوم موربی تھی، ایک بار مجھ پرعشی طاری ہونے کی کیکن میں نے اپنے ہوش بحال رکھے،ایسا لگنا تھا جسے وہ جھ سے کھ کہنا جاہ رہی ہے، میں نے اس کے تقرقرات ہوئے ہونٹوں کو ملتے دیکھا۔لیکن کان میں کوئی آ دازنيس آئى مير قريب بى ايك ميز يردى آئينه يدا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بردھا کراے اٹھالیا اور اس میں اپنا عكس ديكھنے كى كوشش كى،ليكن ميں اسے خوف ميں حق بجانب محي آئينے ميں مير ياس كاكونى نام ونشان جيس تھا۔لیکن کمرے میں موجود دیگر چیزیں صاف نظر آ رہی

Dar Digest 111 November 2014

حسے ۔ تھوڑی وریس وہاں بیٹھی ہوئی آئیے میں آپے آپ کوای طرح طاش کرتی رہی گویا مجھے بیناٹا تز کردیا گیا ہو اور میں مجور ہوگی ہول کہ آئیے پر نظریں جمائے رمول- فجرآ ستدآ ستدميراعس اجرنا شروع مواريهال يك كرة سيخ مين، مين الني آپ كو فاضح طور پرديكھنے كى مرے چرے برتھكادث كية خارتھے۔ يول لكنا تھا جیے میں نے کوئی طویل سفر کیا ہے اور اب تھی ہاری اپ

میں نے آج تک ان دونوں واقعات کا کسی سے يَذِكُره بين كيا-آپ بِبِلِحْض بين دُاكْٹر صاحب،جنہيں س نے یہ یا تس بتائی ہیں، کہے کیا خیال ہے آ ب كاان حیرت انگیز واقعات کے بارے میں؟''

"ميراخيال ہے كه بيدولوں واقعات آپ نے خواب من ديكي مول محاورابات خوابول كوحقيقت مجه كرخواه مخواهان کے بارے میں بریشان ہور ہی ہیں ....."

"اگراسی باتی کریں مے تو آئدہ آپ کوانے بارے میں ایک بات بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس نے منہ پھلا كريرى طرح آب بهى جانع بين كه ين سوكي موكي بين تھی بلکہ جاگ رہی تھی۔''

"ہوسکتا ہے، شعوری طور پر آپ جاگ رہی ہول کیکن آپ کا شعور خواب دیکھنے میں مصروف ہو، ماہر نفسيات شعوراور لاشعورك بالهمى جفكر سيخوب الجهى طرح واقف ہیں۔ میں آپ کوالی کی مثالیں دے سکتا ہوں ۔ تھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس متم کے واقعات عام بين.....

مہاراتی اوشا کماری نے اپنا سر ہلایا۔"میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ مجھ سے یامیرے ذہن سے بیدا تعات نكال ديناجائي بين بمرافسوس بيه كهين ان واتعات كو فراموش نبيل كرسكتي\_

شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں مرتبہ میں فے محسوں کیا ہے کہ جس بے ہوش ہونے والی ہول بلکن میرے ذہن کے کسی کوشے نے میری رہنمائی کی اور مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا۔ مجھے ڈرتھا کداگر میں بے ہوش

ہوگئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھوجاؤں گی۔ ہمیشہ : کے لئے کا تنات کی بھول بھلیوں میں بھٹک جاؤں گی اور اینے آپ کو بھی نہ پاسکول گی میرے دل کی تمزوری اور صنف کا ہامیٹ بیدونوں واقعات ہیں اور ساتھ ساتھ سے خوف بھی وامن گیرے کہ پیتر نہیں اب کب اور کس وقت كيابوجائ كا....

میرے چلنے ہے تبل اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیااوردوسری با تیس کرتے لگی، جہال تک اس کے واقعات كاتعلق بميراد ماغ أنبيس قبول كرنے كے لئے تيار نبيس تھا۔ تاہم یے طے شدہ امر ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ اتنی یریثان ہوچکی کھاس کا اثر نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ ول يرجمي برا القا- الكاروز ناشتے سے فارغ مواني تھا ك اطلاع ملی فیون برمهارانی اوشاد بوی کی خادمه جھے گفتگو كرناجا التي كلى مار من اس كى خادمه سے الحيمي طرح واقف ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ملکہ کی بحیین ہے اس کی خدمت کررہی تھی اوراس سے اتن محبت کرتی تھی کہ جیسے کسی د بوی د بوتا کی پوجا کی جاتی ہے۔

" جلدی تشریف لاسے ڈاکٹر صاحب " اس نے مجصے نون پر اطلاع دی۔"مہارانی صاحبہ سور ہی ہیں، میں انیں جگانے کی کئی کوشش کر چکی ہوں مگر کوئی کامیانی نہیں مونی، عجیب ی نیند ہان کی .....<sup>\*</sup>

دس منٹ کے اندراندر میں وہاں بھنج گیا۔مہارانی اوشا دبوی مسہری برای عالم میں لیٹی ہوئی تھی کہنداسے نیند کہا جاسكتا اورند بے ہوئی سائس ٹوٹے ہوئے تتھاور ہاتھوں كى مقيال تى سے بند تھيں۔

کوئی خف بھی جو سی اوک سے مجت کرتا ہوائی مجبوبہ کو خوابيده حالت مي ديكي كرول مين امتليس پيدا موتى موكى محسوس سے بغیرہیں روسکتا لیکن مہارانی کواس طرح لیٹے د کھے کرمریے دل میں امنگیں پیدا ہونے کے بجائے حزن و طال کے بادل جما گئے۔اس کے بیارے بیارے گلائی چرے کارنگ اڑ چکا تھا۔آ کھیں شم باز تھیں اور ادھ کھلے پیوٹوں سے آنکھوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ کلائی سفیدنظر آرى تقى اورنبض كى رفتار بالكل مدهم، ميس في خادمت

Dar Digest 112 November 2014

ہوئی می طاری ہونے لگی، میں نے مزاحت کرے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بیایا تھا۔ گزشتہ رات میرٹی قوت مزاحمت ختم ہوئی تھی، بے ہوشی نے مجھ پر غلبہ پالیا ادر بين غائب موكل-

خادمه کومک خاموشی اور چند دواؤل کے ساتھ بارے مص ضروری بدایات دے کر میں وہاں سے اپنے راؤ تذیر چل دیا۔ مجھے چنداہم مریضوں کو دیکھنا تھا، میں پہلے ہی حسليم كرچكا بول كه زجي ركاوث كي باوجود مجص مهاراني اوشاد یوی سے محبت ہوگئی تھی۔ میں نے جھی بیسوجا نہیں تھا كميرى محبت كاجواب محبت سے ملے كايا بھى ميں مبارانى كواپنابناسكوي كاميراعشق چكورساتها .... جوچاند برعاشق ہوتا ہے لیکن مجھی اس تک چنچے نہیں یا تا ، اکثر اوقات میں اپے اس جذبے پراپے آپ کولعت و ملامت کرتا، مگر<sup>کم</sup> بخت دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور جو دل کے ہاتھول مجبور ہول وہ مجبور بی ارہتے ہیں۔

اس دات تقریاساز معیاره بح میری آ که کالگی مہاراتی اوشاد ہوی کا تصور میرے ذہن میں سوار تھا۔ اگر و واقعی خواب خرامی میں مبتلا ہے تو پیادشہ ج پھر ہوسکتا ہے کہیں ایبانہ ہو کہ وہ اپنے آپ کوزخی کر بیٹھے یا باغیجہ میر كياريوں كے ياس كنج كراس كى آئكھل جائے اور

''میں کیسا ہے د توف محص ہوں کہ خادمہ سے رہے۔ بغیر چلا آیا که آج کی رات وہ مہارانی کے کمرے " گزارے۔ بیرجان کر مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ ہیں۔ کرنے ہے بل ہی کہ مجھے ہو کی جانا جاہے میں نے وہا جانے کے لئے لباس تبدیل کرایا تھا۔ بہرحال میسون ويلى روانه مواكه بن صرف باغيج يرايك نظر دال كروام آ جاؤن گا .... اور اگر مهارانی وبان خواب عالم علی محو ہو کی نظر آئی تو میں اے حو یکی پہنیا کر فادمہ کوخصو نكبداشت كيدايت بحى كروول كا\_ چود ہویں کا جا ند نکلا ہوا تھا اوراس کی رو پہلی روشنی حویل کے بورے باغیے کومنور کرد کھاتھا۔ باغنيير من يبنجة بي كمي الوكي أواز يريس جونك كم

كهاكه وه جلدي سے كرم باني كى بول كے آئے، بول ہے کے بعد ہم دونوں جلدی سے اس کے جم سے لیٹی ہوئی جاور مثالی اور بیدد کیے کر جران رہ محتے کہ مہارانی کے دونوں بیرند صرف مندے، سیلے تھے بلکدان بر کیچر بھی گل ہوئی تھی، پنجوں کے بوروں پر بیجٹر سو کھٹی تھی اورساڑھی کے فيلے مع پراور كنوں پر بجران كجرائلى-

"معلوم ہوتا ہے بیسوتے میں چلتی ربی ہیں۔" میں نے خادمہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔"جب سے بداہوں تو انہیں سی بھی حال میں بدبات بتائی جائے، جُنْتَنی جلدی ممکن ہوسکے ان کی ساڑھی اور پیروں سے کیچڑ

تقریا وں منك كى مالش كے بعد مهارانى كے منہ ہے ایک لمبی ی آ ولکی اور کروٹ بدل کر وہ زور زور سے

آسته آستداے ہوش آنے لگا۔ چرے کا گلالی رنگ بحال ہوگیا، آ تھول کی پتلیاں اپنی جگہ برآ کمئیں۔ نبض کی رفتار قدرے بہتر ہوگئ۔ اور برف جیسے نظ جم میں زندگی کی حرارت محسوس ہونے گی۔

اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھا ئیں۔ مجھے ویکھا اور اجا نک بی ایک عجیب وغریب ساسوال کردیا۔

"كياييش مول؟" اس كيسوال في مجھے تھوڑاسا بو کھلادیا، یہ پوچھنے کے بجائے کہ" کیابیا آپ ہیں؟"وہ الٹی بات يو چيد بي ملي-" كيايه شي بول؟"

میں نے بری زی اور شفقت کے ساتھ اے این موجودگی سے آگاہ کیا اور برمکن احتیاط برتے ہوئے اسے بتایا کداس پر ہلکی ی عثی طاری ہوئی تھی جس کے باعث خادمه نے مجھے برونت بلالیا۔ اس نے سکون کے ماتھ ہات ئی۔

" گزشته رات بگروی وقعه بوا" " كوك ماواقعه.....؟"

"ميراعكس چرعائب بوگيا تفاله بين آپ كويتا چكي موں کماس سے بل بھی مراعش عائب مواتھا، جھ رب

Dar Digest 113 November 2014

ب بی کو بلاتے جاری تھی "اس نے کہا ومهارانی صاحبی ویکل کی محالت ہے الیم مہری نیند مور ہی ہیں کے آئیں و مکھتے ہوئے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ ومعلوم موتا ب كدوه آج كل جلدى تفك جاتى بيل-میں نے اسے سلی دی۔

"شايدة پ كاكهنا تعيك مو پرميري مجھ مين نبيل آر با ك وه اييا كون ساكام كرتي بين كدان كو تحكن موجاتي --اس نے کہا۔" رات اس کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بلی تھس آئی تھی اور مہارانی صاحبہ ک دونوں مینا کیں اپنے پنجروں میں مری پڑی ہیں.... اب میں انہیں کیے بناؤں کی کہان کی میٹا کیں بلی نے ماروالي إلى-

"میں بتاووں گا آئیں۔" میں نے سمجھایا۔" لیکن خدا یے لئے پنجروں کو کمرے سے باہر لے جاؤ کدا گرمہارانی جاكيں تو أنبيں فورا صدے كا سامنا نہ كرنا يڑے " ميں

فادمه بنجرون كولے كر باہر جلى كى اور مل مسمرى ے یاس جا کر پیٹھ کیا۔ میں نے مہارانی کی سفید کلائی براینا باتدركها تأكداس كأنبض ديكهي جاسكي مراطا نك ميرادل زورزورے دھر کے لگا، وہ ہاتھ جنہیں پارکرنے کی آرزو میرے سینے میں کروٹ لیتی رہتی تھی۔سفید بڑے ہوئے تنصاوران كى الكليال خون آلودتھيں اور مشيوں ميں ميناؤں كے يرول كے مجھے دب ہوئے تھے۔ بيلى مرتبہ مجھے مہارانی اوشا دیوی کے پاس بیٹے ہوئے خوف محسوس ہوا، مرجسے تیے میں نے آپ پرقابو پایا۔اور ملازمہے نیم حرم یانی منگا کر مہارانی کے ہاتھ کے سارے نشانات صاف کئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ می، اس ک آ تکھوں ہیں وحشی پن تھالیکن جلد ہی وہ پرسکون ہوگئی۔ بجروه ميرى طرف محبت بمرى نظرون ساليد ميض کی جیسےوہ میراخیر مقدم کررہی ہو..... "میں پر بے ہوش ہوگئی ؟"اس نے بوچھا۔ میں نے اثبات میں سربلا کرنسخد کھااور ایک الجا

هراها مك مجص مهاراني كى بات يادآ كى وللم بانداز وليس كريجة كه جاند في راتون مي أيك بڑے سفید الوکی معیت میں محویتے ہوئے کتا لطف آتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب وہ الوادھرا آپ کے آھے پھے چرر ما ہواور سادھوں کے کتوں پر بیٹھ کرآ رام کرنے لكما بو .... أورعين اى وقت أيك بردا سفيد الوميرك رخساروں سے مراتا ہوا آیک سادی پر جا کر بینے حمیار میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کیں، ایک سادھی کے پاس زمین ر مجھے کھ سفیدی چزیزی مولی نظر آئی، ٹی فورانی مجھ کیا كدودكون ب- تيز تيز قدمول سے چلنا موا يس مباراني تک پہنچا، وہ بے ہوش تھی۔ دانت بھنچے ہوئے تھے۔ ہاتھ پاؤں اکڑ بچے تھے، سانس اس طرح چل رہی تھی جیسے اس بر مزع کا عالم طاری ہو۔اور تب میری نظریں اتفاقیہ طور پر سادھی کے کتبے بر پڑیں۔

" كنوراني شكنتلا ديوى ..... بي بهكوان اب اس سنساري ووباره نهجيجو.....

و منیں بنیں بنیں "مہارانی کے منہ ہے آ واز لکی۔ جن کے باعث میری اتب کتے ہے ہٹ کرایک بار پھراس ک جانب مبدول ہوگئ۔ میں نے آ کے بر ھراس کے جسم کواپنے ہاتھوں سے اٹھالیا۔وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی منى چھوٹے چھوٹے قدموں سے جاتا ہوا میں اسے

وج نے مجھے كرے مل آناد يكھالو بيار بحرى آواز نکالی ہواوہ میرے قدمول میں آ کر چٹ گیا اور میل نے مبارانی کومسری پرلٹایا تو وہ جھے فراموش کرے اس کے سفيد ہاتھوں کوچا شے لگا۔

تھوڑی دریتک بیں وہی بیٹا رہا۔ پھر فادمہ کے كرے ين جاكرات بيداركيا-اوراك سے كها كدوه مہارانی اوٹا دیوی کے مرے میں جاکرسوئے اور بیخیال ر کھے کہ وہ دوبارہ باہر نہ جانے یائے۔

اللي مج بين مريضوں سے نمك كر يملى فرصت بين مهارانی کی حویلی کی طرف روانه مو کمیا، راستے میں خادمہ

لگایا۔

Dar Digest 114 November 2014

یہ ہات کہی تھی۔ کیا جولڑ کی صرف حکم چلانا جانتی ہے، کیا وہ دل ہے جا ہتی ہے کرمیرے احکامات بر ممل کرے۔ كهين اس جلے بين اظهار محبت تو يوشيد وليس سه پېرکوخود بخو دميرے قدم اس عو يلي کي طرف اتھ محية مجمع مكهية اي وه كمنه فكي ..... "اب نے بل کے جرم کے متعلق کھے سنا ....؟"ال کی آ تھوں میں آنسو جرے ہوئے تھے۔ اور آ واز کیکیا

اس نے میری دونوں میناؤں کو مارڈ الا۔" میری مجھیں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ بہرصورت میں نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے مدردی کا اظہار کیا۔ بہت پیاری مینا تیں تھیں۔

"جي بان مين توان يرعاش تقي-"اس في كها-"اس کے علاوہ مجھے وہے کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔ وہ میری نظروں سے محفتے کے لئے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بغیروہ یا کل ہوجائے گا۔ کسی نے اسے چوری تو

" بیں کس کی مجال ہے جو آپ کے کتے کو چرائے، يريشان ندمون ادهرادهر موكاشام تك آجائے كا-" "نزس کا انتظام ہوگیا....؟"اس نے بات کاٹ

''جی باں وہ آج بی آجائے گی۔اس کے لئے کمی کمرے کا انتظام کراد بختے ، دن میں وہ اپنے کمرے میں رے کی اور رات کے وقت آپ کے کرے میں آ کر بیٹے جایا کرے گی ....

"كاش دوموئير ينے كى عادى نەبو-"اس نے مسكراكر کہا۔"لیکن جب وہ میرے کمرے میں مجھ پر تظریں جمائے بیٹمی ہوگی تو میں کس طرح سوسکوں کی ،خیرا کرآ پ ک بی مرضی ہوتی ہی ہی۔.."

اور پھراس جملے کے ساتھ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔

ورا ج كاسه بركتى خوب صورت ب، علي تعورى وريابر كوم آئيس...."

م کہاں ہے۔" اس نے کرے میں جاروں طرف این نظریں دوڑاتے ہوئے ہو چھا۔ "آج مح بي عائب ب-"ال في كها-" مين نے اسے ہر جگہ تلاش کرلیا۔ یاس بروس کے لوگوں سے بھی یو چولیالیکن کسی کونھی پر تبیں ہے۔"

"وہ کھڑی سے باہر کود کیا ہوگا۔" مہارانی نے کہا۔ "اور اب کسی گندی کتیا کے یاس بیٹا اپنی دم ہلا رہا

اجا تك اسے ميري موجودگى كا حساس مواتواس كالورا چرہ شرم سے لال ہوگیا۔اس وقت دہ مجھے آئی بیاری لی کہ میرادل جابا کهاخلاق وآ داب کے سارے بندھن تو ڈکر اے پیار کروں....

" میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہو ہے کے متعلق..... "اس نے مجھے کہا۔"اب میں خود ہی اسے تلاش كركے لاؤں كى۔"

میں جانتا تھا کہ جب وہ کی بات کا تہیر کرے تواہے رو کنا بہت مشکل ہے۔انی بات کے آگے دو کسی کی بات نہیں مانتی۔ حالاں کہاں کی حالت الیی نہیں تھی کہ وہ بستر

اسے آ رام کامشورہ دینے سے قبل ضروری تھا کہ ہیں اسے بتادوں۔وہ پچھلی دوراتوں سے سوتے میں ملنے لکی ب- تنهائی اس کے لئے موزوں تہیں، ڈرب کراسے کوئی نتصان ند في جائے ....

"اگرآپ اجازت دیں تو میں آپ کیے کی زس کا انظام كرول ....؟" ين في المار"وه آب كالوراخيال

ال نے چند لمحول تک چھسوجا۔" ٹھیک ہے۔"ال ف اثبات مى مربلات موئ كها." يتأبيل كيابات ب مرا ول ميں جاما كرآپ كى بات مانے سے الكار كرول ..... آپ و مجه علم ديا كيج ..... "ال في چند لحول

جب ين حوطي سهوالوال كا أخرى جله بار بارمرے کانوں میں کونے رہاتھا۔ کیاس نے سجیدگ سے

Dar Digest 115 November 2014

ہوا۔ بٹس نے فورا ہی مہارانی کوسنصال کیا، ہم دونوں ایک دوس سے سے مجھ بھی نہ کہد سکے۔اس کی خوب صورت آ تھول میں موٹے موٹے آف بہدرے تھے اور وہ سل اس ست د مکیر ہی تھی۔جدھرو ہے غائب ہوا تھا۔ " كون كاكوئى اعتبار نبين ..... "بالاً خريس نے كبار "كياكهدب بيب آب"اس فكوكيرة وازيس کہا۔ " میں نے اپنی زندگی میں پہلی بارایس انوکھی بات

چند لمحول بعدابیا معلوم ہونے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ مولی ہو۔اس نے زس کے متعلق ایک دویا تیں اوچیس۔ پر ده حو بل میں واپس چلی تی۔اگل صبح میں اس کی خیر وعافیت معلوم کرنے کے لئے حویلی چلا گیا۔ وہ بریشان معلوم ہورہی تھی۔ تاہم اس نے زس کی جانب اطمينان كااظهاركيا\_

وے کے بغیر بورا کمرہ اجرا ہوامعلوم مور ہاتھا۔ لیکن كمرے كا برنے كى ايك يمي وجنبير محى دوسرى وجه بيد بھی تھی کدوہاں رکھے ہوئے سارے آئینے غائب تھے۔ " كيا كوكى دوسرا واقعه بهوا؟ آپ كاعكس تو تھيك ٹھكا

آب جھے سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ سیجے ، میں نے طے کرلیا ہے کہ آئندہ بھی اینے آپ کودہم اوروسوے کاشکار بیں ہونے دول کی جمعی نہیں ....

چندروز بعد میں زس سے ملا اور اس سے کہا وہ مجھے این مریضه کے متعلق تفصیل سے رپورٹ دے ، کوئی الیم غاص بات تونہیں تھی جووہ جھے بتاتی، علاوہ اس کے کہ مریضہ بشکل تمام رات کو گھنٹہ یا آ دھے تھنٹے کے لئے سوتی ہے۔اس نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دان بند كردية بي-

" کیا تمہارا بیمطلب ہے کہ وہ گری کے باوجود كفر كيال مبين كلولتي .....؟"

" تی تبیں، میں نے ایک دو بار انبیں سمجمانے کی کوشش بھی کی کیکن ان بر کوئی اثر نہیں ہوا،خود میراان کے بند كر على دم كلف لكتاب ....

ہم دونوں در تک حو ملی کے باغیے میں تھومتے رہے وه جان بوجه كرسادهيون كى طرف نبيل كى-ابيامعلوم موتاتها جيعوه جان بوجه كراك سمت كونظ انداز کردنی مو۔

تقریباً یا فج من کے بعدہم لوگ باغ کے مال کوائی طرف آناد کھ کرخوش سے اٹھل ہوئے۔

وہ وج کوایک چھوٹی می زنچر کے ساتھ باندھے مارے پاس لارہا تھا۔ یس نے تیزی سے آ مے بوھ کر وہے کی زنجرایے ہاتھوں میں لے لی۔"بہ کہاں سے ملا تهمیں ....؟ میں نے مالی سے یو چھا۔

"بدوریا کے کنارے گھوم رہا تھا۔ میں اے دیکھتے ہی بیجان گیااوراے لے کریبان آ گیا.....<sup>\*</sup>

میں نے وج کی بہت کو بیار کے ساتھ تھے تھیایا، اوراس کے منہ سے بھی خوشی کی آ واز لکی۔اوروہ اپنی تنظی سی دم ہلانے لگا۔ میں اسے لئے مہاراتی اوشاد یوی کے باس پہنےا۔ عین ای وقت ایک عجیب بات ہوئی جس کے لئے میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ وجے نے مہارانی کو ویکھتے ہی منہ سے الی آواز نکال جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو، اس کا پوراجهم اکژ کرلکژی کی طرح سخت ہوگیا، دم نیجے جھک کر چچلی دونول ٹانگول کے درمیان عائب ہوگی۔

"وج، وج- "مهاراتی نے اسے جمادرت موتے کہا۔" کیابات ہے؟ کول ڈرر ہے ہو؟ یہ میں ہول ميرى طرف ديھوو ہے بيين ہول ..... "ليكن وہ كتاجس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر پاگل موجائے گاکی قیت براس کے پاس جانے کے لئے تار

"كيابوكيابات يسي" مهاراني في كمااورآ مح برُ هروج كوكودش الفائے كى .....

" بیچے بی رہیئے مہارانی صاحبہ بیچے بی رہے۔ "مانی نے چلا کر کہا۔

" ہے گا آنکھوں کارنگ بدل گیا، وہ بہت زورے بعونكا اور وحشانه طور پراس نے اچھل كرمهاراني برحمله كرديا اور ساڑھی کے پلوکو بھاڑتا ہوا ایک ست میں بھاگ کھڑا

Dar Digest 116 November 2014

د کیاوه اب بھی راتوں کوروتی اور چین ہیں....؟" مين نے یو چھا۔

"جی بال-ان کی چیوں سے میرے جسم کا رواں روال لرزائعتاب

"جو کھوہ گئی ہیںا۔ ہے تھے لیتی ہوں....؟" '' وہ کہتی ہے جھے اندر آنے دو۔ راستہ دو جھے، ہیں جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی ہم کیا کروگی اس جسم کا اسے چھوڑ دو، جھے حکم کنی جاہئے ، یہ جم تمہاراتہیں ہے میراہے ، تو پھر ان کی چینیں نکائے تی ہیں....ارے ارے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آ ب س طرح سفید بڑتے جارہے ہیں ..... <u>ተ</u> ታ ታ

لرزتے قدموں کے ساتھ میں ایے کرے میں چلا گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنی المپی کیس سے وہ قلمی كتاب نكالى جومهارانى اوشاديوى كددارالطالعديس يرانى كتابول كالكة عريس يزى موتى تقى-

بیر کتاب دیونا گری بین تھی اور بیں اسے بیرسوچ کر لے آیا تھا کہ اس میں ایک صدی قبل کے پھھ تاریخی حقائق تحریر ہول سے لیکن گزشتہ شب جب میں نے غیرارادی طور براس كتاب كو كهوااتو معلوم بواكداس بين مهاراني اوشا د لوی کے خاندانی واقعات ہیں....

میں نے مختلف اوراق کوالٹنا بلٹنا شروع کیا۔ یہاں تک که مندرجه ذیل عبارت برمیری نظریزی جس کا اردو

مسنة ج محكنتلا ديوي تيسري بارختم موكي ميچيلي تين صديون سے اس فے جارے خاندائی وقار کومٹی میں ملار کھا ہے۔ یہ برصدی میں جنم لیتی ہے اور کسی نہ سی مسلمان کی محبت میں گرفتار ہوجاتی ہے .... آج بھی وہ مرتے وقت يى كهددى تقى كەيلى بىس مرىكتى بىس اس سنسار بىس دوبارە آ دُل کی ....ادراس وقت تک آتی رموں کی جب تک میری آتماکی پیاس ند بجه جائے ، ہم سب کی بھگوان سے يرار تعناب كدوه ابات نياجم شدي ....." كتاب كا موده ميرے اتھ سے چوٹ كيا، زس نے جو چھ کہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ ک

میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں مہارانی کو مجھاؤں گا۔

"اس كے علاوہ مجھے ایك بات اور عرض كرنى ہے۔ نرال نے کہا۔ آپ انہیں سمجھائے کہ وہ ڈراموں کے ۋائىلاگ نەپولاكرىن......"

" ڈراموں کے ڈائیلاگ....؟"

"میں تو یہی مجھتی ہوں۔" اس نے کہا۔" مجھی کبھی رات کے دفت وہ مجھ ہے کہتی ہیں کہ میں آنہیں فلال کتاب یا فلال چیز لادول \_، جویمی میں باہر تکلتی ہویں وہ ڈائیلاگ بولناشردع كرديق بين بهي وه چيخ پرني بين بھي رونے لگتي میں،آپ تصور بھی نہیں کرسکتے کرایسی پیاری خاتون سے التى بھيا كك جيني بلند موسكتى بين، اور جب ين واپس آتى مول تو ده خاموش این بستر پر بردی موئی بانب رای موتی ہیں۔آب انہی مشورہ دیجئے کہ وہ خوفناک ڈائیلاگ بولنااور چین نکالنابند کردس عالیًا نبی دو چیزوں کے باعث ان کا اعصانی نظام درست تبیں ہے ....

ای سے پہرکو میں اس سے ملنے میا۔ ادھرادھرکی یا تیں كرنے كے بعد ميں نے اس سے يو جھا۔

"معلوم ہوا ہے آ ب رات کے دفت کھ کیال اور روش دان بند کر کیتی ہیں، میں بیمشورہ تو نہیں دیتا کہ ہمیشہ كحركيال كلوفي وليشي البنة كرمي كيموسم من كحركيال نه كھولنے ہے صحت پر بوااڑ پڑسكائے ....

"اگرزس نے آپ سے چغلی کھائی ہے تو میں اس کی کوئی برواہ نہیں کرتی۔ اس نے غصے سے کہا۔"میں كفركيال اورروش دان كيے كھلے چھوڑ سكتى ہول ..... بيس كدوه ..... وه كفر كيول اور روش دانول سے جھائتي ہے اور ز ورز ورسے روتی اور چلاتی ہے.....

ال کے بعد میری ہمت ندیدی کداس سے اس سلسلے يس مزيد كونى بات كرول، بربات خود بخو دميرى مجه يل آ می تھی۔ تقریباً تیسرے یا چوتھے دوز زی رپورٹ دیے آئی تو میں نے مہارانی کی نیندے بارے میں دریافت كيا\_ اب تو انبول في سونا بالكل بي جهور ويا بـــــ اس نے بتایا مجھے ڈرے کروہ کہیں یا گل بی ندموجا کیں۔"

Dar Digest 117 November 2014

انے باقی مریضوں کونمٹا کرمیں خادمہ کے ساتھ ہی حو ملى پہنجاء مهاراني باغنج من مل ري تقي \_ محصر ريكھتے ہی کہا۔

> "افسول كراك كرك كويس في درادياء" "أَ بِ نِي رُادِيا\_" مِين نِي يُوجِها\_

"معلوم توایے بی ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک تربیت بافتہ نرس اس طرح چین جلاتی کیڑے کھاڑتی ہوتی۔اس وقت بھاگ سکتی ہے جب دہ خوفز دہ ہوگئی ہو ....

"اے دوئیاں لگ می ہیں۔" میں نے غصے سے کہا۔ "ببرمال آب کے لئے آج ہی کی دوسری زس کا انظام

مبهت بهت شكر به ڈاكٹر صاحب ليكن اب مجھے كسى زس کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے کئی داقف کاروں کوتار بھیج دیتے ہیں کہ وہ مجھ دنوں کے لئے یہاں میرے ماس بيآ جائين-"

سه پر کوش زس کے ہاں پہنچا مگراس کی مال نے جو خود مجى زى رە چىكى قى اورايك چيئرىنى موم چلارى قى اس ملانے ہا تکارکرویا ....

«بنیں نبیں، واکٹر صاحب آپ اس سے نبیں مل عظتے ، وہ بیار بروی ہے اور اینے ہوش میں نمیں ہے۔ بہلی بھی باتیں کردی ہے مہرانی کرکے آپ اس کا سامان

میں خاموثی کے ساتھ واپس ہوگیا۔لیکن مطب پر آنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ مہارانی کورس کا بدہ بنا كرة وَن تاكماس كاسامان اس كي كعربه بنجاديا جائے، حویلی میں خادمہ نے مجھے ایک خط دیا، جس میں بغیر القاب ي تحريقا ....

" میں جارہی ہوں ..... میرا چلا جانا ہی ٹھیک ہے .... جب آپ کو پر چد ملے گا میں ٹرین میں سوار موچى مول كى ....اب ين اس حو يلى ين ايك رات مى نبیں گزار عتی ....مریانی کرے جھے ہے کی اس بات کی

تصديق اورای تحی -يقينا به شكنتلا ديوي كى بحظى موكى روح تقى جومهاراني اوشاد نوى كونتك كررى تقى-

اس شام کو میں نے مہارانی سے کتاب کے بارے میں پوچھا کہ آیا اس نے اپنے خاندانی حالات پر مشتبل ویوناگری کی ایک قلمی کماب کا مطالعه کیا ہے تو اس نے نفی میں جواب دیا، میں نے اس سے بوجھا کہاہے کوررانی میکنتلاد بوی کے متعلق مجھ معلوم ہے۔

" فی بان، مجھے اس کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہیں....میری طرح وہ بھی اکیس سال کاتھی میری طرح اس نے بھی ایک مسلمان ..... "وہ کچھ کہتے کہتے رک منى اور بات بدل تر بولى- "ليكن مجھے اپنے خاندانی حالات دافعات ہے کوئی دلچین نہیں۔میرے آباؤ احداد میاں کے حکران تھے، انہوں نے غریبوں یر ایسے ظلم ڈھائے کہ تصورے بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کاش میں اس خاندان میں بیدا نہ ہوتی ..... ایک ہات اور بتاؤں۔ ہمارے خاندان میں شکنتلاجیسی تین لڑ کیاں جنم لے چکی ہیں۔ان منوں نے اپنے اپنے زمانے میں خاندانی رسم ورواج سے بغاوت کی اور دور شاب میں بھی دنیاے رخصت ہوگئیں۔ ہوسکتاہے میں چوتی ہول، چوتی اور آخری کیونکہ آج کوئی ایسامخص ٹیس جومیرے راستے ين حاكل موسك بين جوجا بول كرستي مول .....

دوروز کے بعد میں اینے مطب میں بیٹھا ہوا تھا کہ مهارانی کی وفا دار خادمه داخل هوکی اور بولی-"واکثر صاحب وه چلى كئيں ....."

ود كون مهاراني اوشاد يوى ....؟ " يل في جوتك

بیں وہ آپ کی زس چلی گئی۔اس کا سارا سامان حویلی میں بروا ہوا ہے۔ مالی کهدر باتھا کدوہ جاتے وقت بری طرح چیخ رہی تھی اور اے باتھوں سے باگلول کی طرح اپنالباس بھاڑ رہی تھی۔مہارانی صاحبہ مبتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ دور مص تھوڑ اساادولین طا کردے،اس کے بعد انہیں نیندا محی اور انہیں نہیں معلوم

Dar Digest 118 November 2014

تھری کرنے کے لئے نہ کہیں ..... مختصرا تنا ہی کہنا کا ٹی ہے کہ زمین وآ سان میں الی بہت ی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، میں اپ کوخط بھیجتی ر مول کی ....اوشا ....

مجھاس کے جانے کی تھوڑی خوشی ہوئی صحت کے لتے تبدیلی آب وہوا بہت ضروری تھی۔ مختلف شہروں سے مجھاس کے خطوط موصول ہوتے رہے، لیکن کمی تھی خط میں اس نے کوئی بھی بات کھل کرنہیں تکھی۔اس کے دل میں کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا، بھی بھی میرے قدم بے اختیار اس حویلی کی طرف اٹھ جاتے اور میں حسرت مجری نظروں سے اس کے درود بوار کو تکتار ہتا۔ اور دل ہی ول میں سوجا کرتا کہ آیا ہیں بھی اس سے دوبارہ ملاقات بھی كرسكول كاء اى دوران ميس بيرافواه تهيل من كه مهاراني صاحبهاب بھی واپس نہیں آئیں گی،ادران کی حویلی کوجلد الالمائيرافادياجائكا

مكرايك مبح مجهداس كاخط موصول مواجس يرتكهنو كةاك كى مركلى مونى تعى-

و اپ کے بغیر، ادھر ادھر بھٹک کر پریثان ہو چکی موں، میں آپ کے قدموں میں رہنا جا ہی ہوں، پیر کے دن عزت مريخ جادك كي منكل كي مجهد عضرور الماء میں جھتی ہوں کہاب وہ ونت آ حمیاہے کہ میں اینے ول کی بات زبان پر لے آؤل ، آخر کب تک اینے اور ظلم کرول كى ..... آپ كانى ..... اوشا .....

اس خطنے مجھے سرے یاؤں تک مست و بے خود كردياءوه ميرى كلى بمحصة عجبت كرتي لفى مير بينيريه دنیااس کے لئے سنسان تھی،خودمیرااینا حال بھی اس سے كجه مختلف ندتها، واقعي اب ونت آهميا تها كه ش ايخ دل كى بات زبان ير لے آؤل اوراسے بنادوں كداوشا جب ے مہیں و کھا ہای روزے مہیں جا ہے لگا ہوں .... س بے چینی کے ساتھ میں نے وقت گزارا.... ال كابيان احاط يحرير من نبيس آسكا، بيركى رات باره يح اجا مك ميري آ كليكل كن البيامعلوم مواجيب كوكي مجهي واز دے رہا ہو، چھوٹی چھوٹی کنکریاں میری کھڑی پر چھیکی

جار ہی تھیں، میں نے جھا تک کر دیکھا مہارانی اوشا دیوی كفرى بوكي تقى اور مجھاشارے سے باہر بلار بي تھى .... "جلدی کرو جلدی ـ" اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔" مجھے تہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی کرومیری زندگی خطرے میں ہے .....

یں گرنا پڑتا ہوا ہاہر بھا گا..... دروازے کے پاس اینے دونوں باز و پھیلائے ہوئے کھڑی تھی، میں اے اپنی آغوش میں لینے کے لئے تؤپ اٹھا، مگر جو نہی اس کے پاس پہنچا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ کر چھے ہٹ گی۔

"بہت در نگادی تم نے، بہت دیر نگادی۔" وہ روتے ہوئے بولی۔''فورآواپس طلے جاؤ، کہیں کوئی دیکھ نه لے جاؤ .....

میں ایک ایسے مخص کی طرح کھڑا ہوا جس پر جادو کردیا گیا ہو.....اے جاتا ہوا دیکھتار ہا،اییا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے مجھے ککڑے ککڑے کردیا ہو، باتی رات <u>میں نے کروٹیں بدل بدل کر گزار دی ، ایک لحہ کے لئے</u> بھی نیز نہیں آئی، مبح کو دس سے مطب پر اس کا فون موصول ہوا.....

"آپ کومیرانط<sup>ال گ</sup>یا تھا.....؟" "جي ٻال…"مين نے مختصر ساجواب ديا۔ " كيرا بتشريف كيول بين لاع؟ جب سا كى مول آپ کی بی نتظر مول .....

عل في سوحا كماسيرات والى بات يا دولا دول محر مطب میں مریض موجود تھاس سے چھکہنا مناسب نہ سجھتے ہوئے اسے بتایا کہ" ایک گھنٹہ کے اندراندر حو ملی پہنچ

جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسب معمول این آبنوی مسهری برلینی هوئی تھی۔ مجھے و کھے کر مسكرانى ادراس طرح ميراخير مقدم كياجيس سفرك بعديبل مرتبه بحصر بكورى مو .....

اس نے بھے سے عزت مرکے بارے میں سوالات کئے، ان لوگوں کا مزاحیہ انداز میں ذکر جن سے سفر کے

میں بہت تیزی کے ساتھ حویلی کی طرف لیکا اور وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ مہارانی کاسانس ٹوٹ چکا ہےاور وہ این آخری جدوجد کررہی ہے کہ موت کو فکست دے سك، من فورا ايك الحكشن بيك الكال كراب لكاياء ايبالكا تفاكه جم كاساراخون نجوزا جاچكا ب ..... الجكشن لکتے ہی اس کا ساراجم تفرتھرایا۔ پھرمہارانی نے اپنی بردی برس المحصي كھوليں۔ آكھى پتلياں اس كے قابو من مبين تھیں۔اس کے ہونٹ کاننے لگے ....

"میں جیت گئی ہوں ڈاکٹر صاحب ''اس نے مجھ ے کہا۔"اب وہ میراجم ہرگر نہیں چھیں عتی۔ جھے اپنے بازودَن ميں چھياليجئ .....اور جھے پيار كيجئے۔ ميل آپ سے بیاد کرتی ہوں۔دل ہی ول میں آپ کی بوجا کرتی رہی

اس نے میراہاتھ پکؤ کر زورے دبایا، ایک کھے کے لئے اس کی استحصیں جیک آئیس۔ میں نے اپنا چرہ آ کے بروھا کراس کے ہونوں پراہے ہونٹ رکھ کرزندگی کا پہلا اور آخری پیار کیا۔ اس کے دونوں مونث مسرا الحص آ كليس بند بوكسُن، أيك معمولى ي بيكي منها وروه يے حل وار كت ہوگئا۔

اس کے بعد میں عزت نگر میں نے تھبر سکا۔ایے مطب واليس جلا كميا۔

اس دوران پاکتان بن گیا اور میں ہجرت کرکے يبال منتقل موكيا\_ مرآج تك مهاراني اوشا ديوي كي ياد میرے دل میں جول کی تول باقی ہے، اور اب بھی مجھے اس كانظاري

میں بھتا ہوں کہ سی روز کسی نہ سی ملی سے وہ مسکراتی ہوگی آ ہمتگی سے ضرور آئے گی۔ پچھلے جارجتم سے وہ میری على من بي ليكن يا نجوين جنم من ....اس اليك الوي مين ہوگی، جو آگ صدیوں سے اس کے ول میں سلک ربی ب-ابوه مير عدل كويمي جلاري ب-اس كي يادين ى تومراسب وكه بن

دوران میں پہلی دفعه اس کی ملاقات ہو کی ..... وہ ہالکل و کسی بی تھی. رقص کرتی ہوئی آواز، پیار بھری ہستی مسکراتی آئميس..... مراحا كساس كي آئمون من تبديلي آئن-اس نے مضبوطی سے میرے باتھوں کو پکڑلیا اور انتہائی عجيب اور شجيره آواز ميس كمني كلي .....

"" سان اور زمین ہم دونوں کے دشمن ہیں، میں ک تک تہاری تلاش میں ماری ماری چرول کی، صدیاں کتنی گزرگی ہیں،تم جھے سے ملتے ہو پر کھوجاتے موآخر كب تك بيدهوب جهاؤل كالهيل جارى رب كا ميرے احمان .....

میں نے اسے کی دی۔

"سب عبك بوجائ كا ..... آب يرواه ندكري ....." "ارے احسان ' وہ ہنستی ہوئی اٹھ بیتھی اور میری آ تھوں میں آ تھیں ڈال کر بولی۔" آج میں نے این سارى سكىمىون سېپليول كودراديا ....تم فوجى سابى مو .....تم كياجانو، يازكيال اين حالاكى ك سب كي تبول كرواليتي میں مگر میں نے .... میں نے انہیں ایساد عوکر دیا ہے کہ یاد کریں گی وہ بھی ..... بہتم نے فرنگیوں جیسے کپڑے کیوں پین رکھے ہیں ....فرنگی تو ہمارے مثمن ہیں تاں ....؟"

مِن آہتے استداے تھیکیاں دیتارہا، پھراجا تک وہ جس طرح بہلی بہی باتیں کرنے لگی تھی، ای طرح اجا تک ہوش میں آگئے۔

"احظ طویل ستر کے بعد بہت تھک گئی ہول۔"اس نے مرجھالی ہوئی آواز میں کہا۔ " محر آگئی ہوں مگر ایا معلوم ہور باہ جیسے تی جگہ کی سیر کرتی چرر بی ہول ،آب جائے مریض آپ کا انظار کردہے ہول کے .... لیکن شام كوضر ورتشريف لائيل .....

شام ہونے کی نوبت نہیں آئی، دو پر کو خادمہ کا فون موصول موار "فورا آجائے ڈاکٹر صاحب مہارانی صاحب کی حالت بہت خراب ہے۔میراخیال ہے کہ بھکوان نہ کرے،مررتی ہیں..... پھراھا تک فون پراس کی چی شنائی دی اور ایما معلوم ہوا کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمن برگر گیاہے....



Dar Digest 120 November 2014



## آصفهراج-لابور

خوبرو حسینه عمل کے ورد کے لئے کمرے میں گئی اور باہر کھڑے لوگوں نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگادی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کمرے میں کھٹکے کی آواز سنائی دی تو دروازہ کھولا گیا مگریه کیا خوبرو حسینه غائب تھی۔

# سینے میں سلکنے والی حسد کی آگ اکثر حاسد کوجلا کرجسم کردیتی ہے۔ ثبوت کہانی میں ہے

''میں ہے میری بیٹی؟'' ''میں ٹھیک ہوں خالہ،اف کتنی گری ہے آئے۔ میں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔'' ''مما، فاریہ ، فاریہ ۔'' تنزیلہ آپی اسکے پیچھے چلی آئیں۔ ''یہ کیا حرکت ہے۔اب میں نے کیا کردیا۔''

کو در این اور نفادم میں ملبوں وہ "دکسی۔

الکا اللہ سے کھر لوئی تو سامنے ڈرائنگ روم میں خالد آمند "دمیں ٹی کا کے سے کھر لوئی تو سامنے ڈرائنگ روم میں خالد آمند میں این خاص میں این کا روز میں این خاص میں این کرتے تھی۔

اور از میر بیٹھے تھے۔ از میر کی آئیکھوں میں ایک خاص میں ہے کہ روز کی تھی۔

اور از میر بیٹھے تھے۔ از میر کی آئیکھوں میں این خاص میں این کی ہوگیا۔ "میں اور دل مسرور چلی آئیں۔

اب کی بار بھی فاریہ نے وہ چیک دیکھی اور دل مسرور چلی آئیں۔

اور کیا۔ "اسلام سیکم ۔" اس نے اندر جا کر سلام کیا۔

"ویکی السلام ۔" خالد آٹھیں اور فاریکا ماتھا چوم لیا۔

"ویکی السلام ۔" خالد آٹھیں اور فاریکا ماتھا چوم لیا۔

"ویکی السلام ۔" خالد آٹھیں اور فاریکا ماتھا چوم لیا۔

"ویکی السلام ۔" خالد آٹھیں اور فاریکا ماتھا چوم لیا۔

"ویکی السلام ۔" خالد آٹھیں اور فاریکا ماتھا چوم لیا۔

"ویکی السلام ۔" خالد آٹھیں اور فاریکا ماتھا چوم لیا۔

Dar Digest 121 November 2014

آ وازتے اسے چھ کہنے کا موقع ندویا اوروہ تاسف سے فاربیکود کھتے ہوئے کھڑی ہوئی اور پکن میں جل گئے۔ فاريرك بدلت رويے عدد و بحد پريشان تھیں، فاریہ کے لیوں پرایک سجیدہ می سکراہٹ آحمی دراصل فاربه انتهادرے کی مغرور اور محمندی لڑک متنی کرول ہی ول ہی جن از میرے بیار کرتی تھی۔ مرازمركن نام كالزك بن انترسند تقابيه جان كرتو جیے فاریے کے تن بدن میں آگ لگ می ہو۔ وہ از میر کویائے کے لئے کسی بھی صدتک جاسکتی تھی۔

ایک دن کانے سے واپس آتے ہوئے اس نے ف ياته يرايك بورو لكاديكها- بنكالى بابا (ياست) مرتهم کی ول کی آرزو بوری ہوگی۔ پھر دل محبوب کا دل آپ کے قدمول میں ....اس متم کی اور بھی با تیں .... بس پھرتواس کے ذہن اور دل نے اس رائے کوشکیم كرليا\_ جے اپنا لينے سے ايمان خراب ہوجا تا ہے وہ دودن بعدی بنگانی بابا کے آستانے برجا پینی اورایی آرزوبتال .... وہ ہرروز جاتی رہی اور باباس ہے اچھی خاصی رقم بورتا رہا اور پھرڈ مرھ ماہ کے عرصے ہیں اس ك ال تعويزات نے اثر وكھانا شروع كرديا جواس نے ازميركوكهانے يينے كى چيزوں ميں ملاكر كھلاتے تھے۔ جس از کی سے از میر بیار کرنا تھا اس نے از میر کوایے ایک لندن کے کزن کے لئے تھکرادیا تھا،جس

پراز میر نهایت دلبر داشته موگیا تھا۔ مرجیے سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ بیکرن کے پیار کاروگ لے لے گا،حقیقت اس کے بالکل الث ہوئی، وہ اس صدے سے بہت نارل انداز میں لکل آیا اور آسته آسته فارب کے پیار میں کھو گیا سب بہت خوش تھے۔

مرتجانے كيول فاربيكوخالدكى ببوراحيلهت سخت چڑھی۔ جب خالہ کے گھر کے لوگوں کے علادہ خود اس کے گھروالے بھی راحیلہ کی تعریف کرتے تو وہ حزید ج الى اورا ندرى اندر في وتاب كهان لكتي \_

بنگالی بابا کے پاس جانے سے اس کا ازمروالا متلدتوحل موكيا مراس راحله سيخت بريثان مح

فارىيەرىم كى طرح كى بات كردى تى بىم كيول مجينيس ربى موكه خاله كس مقصد سے آئى ہيں۔ "اب مجھے کیا پھ کدوہ کس مقصدے آلی ہیں؟" "ب واون ہوتم اور کھ نہیں، ارے میرے بیاری بہنا اور کھے نہیں یہ جہیں این بروہنانا جا ہتی يں۔" لي نے اس كے كندھے ير ہاتھ ركھتے ہوئے بتايا \_جب كه فاريه يكدم خاموش موكى \_

"الساورجم سب جانع بين كدازمرتم س كتنابياركرتا بادراس كئي جم اور خاله جائي بين كه ..... "آب نے یہ کیے سوچا کہ میں ان سے شادی كرون كي- "وه يولي-

دو کیون؟ نبیس کروگی شادی\_"از میر بیس کیا کی ہے ، گذلکنگ ہے ویل ایجو کیون ہے۔ کئیرنگ اور لونگ اورسب سے بڑی بات کہ وہ حبیس بے انتہا جا ہتا ہے۔" تزیلہ نے بتایا۔

''میں مانتی ہول ،لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھاس پر بوزل میں ایک رکاوٹ ہے۔اوروہ ہےان کی بھابھی راحیلہ''وہ سلگ کر بولی۔

تنزیله جمران ره گئی۔'' کیا.....وہ تواتیٰ کئیرنگ میں تم سے اتنا پیار کرتی ہیں۔

''بال یکی تو مصیبت ہے، تم سب کوتووہ اتن ہی بیاری کے گئ یکول کہاس نے جادوجو کردہاہے،سب لوگول پر جے دیکھووہ ای کے گن گا تا پھرتا ہے۔سب گھروالوں کو پہتہ نہیں کیا گھول کر پلایا ہے، کہ ہرکوئی اس کی تعریقیں کرتانہیں تھکا۔"اس کے کیچ میں راحیلہ عابھی کے لئے اتنی کڑواہٹ تھی کہ تنزیلہ س رہ گئی۔ "اب دیکمنا ڈرانگ روم میں راحیلہ بھابھی کے کن گایا جار ہاہوگا۔خالہ کوتو اس پوری دنیا میں اپنی بہو ه علاده کوئی اورنظر نبیس آتا۔ میری راحیله الیی میری .... به سراحیله، مجھے توسیمینیں آتی کہ کیے عادوگرنی نے سب کواہے پیھے لگایا ہواہے۔" "تزيله .... تزيله ..... " کن سے آتی ای ک

Dar Digest 122 November 2014

### آخر کیوں؟

🖈 ایدیر جوایے مراسله نگارون اورا پی بیوی بچوں کی رائے سے بھی متفق نہیں ہوتا۔ 🖈 عورت جوایے آپ کومرد سے زیادہ عقل مندتصور كرتى ہے جبكہ عورت كے د ماغ كاوزن 14.52 اورمرد كا 15.21 اونس

-4 77

🖈 آج کا نوجوان ٹریفک سنگل پرسبزیتی ہونے کا انظار نہیں کرسکنا تمرمجوبہ کے گھ کے سامنے سخت دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہ سکتاہے۔

ا ج کل لوگ موت سے کم اور بیو اول ے زیادہ اس لئے بھی ڈرتے ہیں کہ موت کا مامنا صرف ایک یاد کرنا پڑتا ہے گھر بيوي كا .....

🖈 آج کے جدید دور میں لوگ شکل کواہمیت دنیتے ہیں جبکہ انسان عقل سے پیجانا جاتا ہے شكل سينيل-

🖈 آج کے دور میں ملک الموت کا ذکراچھی سوسائع ميں پيندنبيس كياجاتا-(راجه باسطمظهر-حاد جھنگی)

ے سب کی نظروں ہے گرانا جا ہی تھی راس نے بنال بابا سے ایک خاص مل عصنے کا ارادہ كيا\_ بكالى بابان اس مجاما كم بكى تهارا مقصد يورا ہو کیا ہے۔بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنانہ کرو۔ مروه ندمانی اس طرح ایک بھاری رقم کے وض وہ اے ایک فاص عمل سکھانے برراضی ہوگیا،جس کے ذريع<sub>ة وه</sub> جوحا ہے اچھا برا كرعتى تھى۔

بكالى إيان اساكم كالخايك جهوناسا لکڑی کا بکس دیاجس میں کچھ چیزیں تھیں، ایک شطر بج کے جیسی ہی بنی ہوئی عجیب سی بساط تھی، جس برچھوٹی جھوٹی ڈیمال بنی ہوکی تھی، جس میں عجیب عجیب س تصورين بن موكي تعيل اس كے علاوہ چند كيمون اورسرخ رنگ کا ایک سنوف تھا جس کواس نے عمل کے دوران استعال کرناہے جس کے ساتھ جو کرنا ہووہ بساط کو بچھا کر ورمیان والی و نی کے او براس مخض کانا ماس چوک سے لکھنا ہ، جوبابانے اے دیا تھا اور پھر جواس محف کے بارے من ول مين موت كى و دبات يورى موجائ كى-

'' مگر یا در کھنا کہ اگر کو کی مخص ان چیز ول کی وجہ ے موت کے وہانے یو کھی جائے تو چراس کی جان بحانے کے لیے مہیں بہت بدی قربانی دی ہوگی اس کئے ان چیزوں کواستعال کرنے میں اس مدتک نہ جانا كريدنوبت آجائے۔" بنگالى پابانے ان چيزوں كوديت ہوئے فاریر کو فاص بدایت کی می۔

فاربيان چيزول يعنى اس بلس كوبوى احتياط ك ساتھ کھرلے آئی تھی ،اورائے کیڑوں والی الماری کے پیچے ہے خفیہ کیبن میں اس بکس کو چھیادیا تھا۔وہ دل ہی دل بيس ببت خوش كلى، وه جوجا بتى كلى وه بوكما تقا-

ازمیراس کے پیچے دیوانہ دار یا کل تھا۔ مراس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی وہ سے کہ ازمیر بھی این بعابھی راحیلہ سے بہت محبت کرتا تھااوران کا بہت احر ام اور عرت كرتا تھا۔ جس سے فارسے ول ميں بہت جلن ہوتی تھی، مربظاہروہ ان سے مسكرا كرملتي تھى، کوئی اندازہ نیس کرسکا تھا کدائے معصوم چرہ کے پیھیے

Dar Digest 123 November 2014

اں راحیلہ کافی پریشان تھی۔ازمیر اورعد نان بھی گھریزہیں ہیں۔وہ کمپنی کی طرف سے شہرے باہر

میں بھی چلوں آپ کے ساتھے۔ "زبان سے نحانے کیسے نکل گیا جس سے مما خوش ہوئٹیں اورا ثبات

خاله کے گھر جا کرفار بیجان بو جھ کرکام میں لگ حمی کہ خالہ کی تعریفین سمیٹ سکے۔اب وہ چھوٹے لیکن صاف مخرے کی میں کھڑی خالہ کے لئے دلیہ بنار ہی تھی۔'' لیجے خالہ میں ولیہ بنالائی اب پیتربیں کیسا بنا ہے كونكه مجھ تو يچھ بخي نہيں آتا۔''

''اجھانی بناہوگا کیونکہ میری بٹی نے خودایے باتھوں سے جوہنایا ہے۔ 'اس کے باتھ سے بالہ لیتے ہوئے خالہ بولیں

ووتم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ گھر میں کام نہیں کیا۔ یہاں غالہ کے گھر کتنے کام کرنے پڑرہے ہیں۔ "ارے مبیں خالہ جان میں ابیانہیں سوچتی <u>"</u> وہ بل بحریس شرمندہ ہوگی اس نے نظر بچا کریل بھر کے لئے راحلہ کوھارت کی نظرے ویکھا مگروہ خالہ کواہے ہاتھوں سے پانی پانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجه نهقى ورنداس كي نظرون مين اينے لئے نفرت ديج کر جیران ره جاتی وه ساوه دل برخلوص دل از کی تقی \_ ب سے خوش ہو کر ملتی تھی۔

آخروه دن آئی گیاجب فاربید دلین بن کران كے كھر كے كئن ميں اترى سب لوگ بہت فوش تھے خاص کر ازمیر بہت فوش تھا اوراس کے آگے ہیکھیے چرر ہاتھا، مگر پھراجا تک ہی راحیلہ بھابھی نے ازمیر کوکسی كام كے لئے آ واز دى۔ تووہ اس كوبھول بھال كران كى بات سننے چلا گیاجس پرفار بیشدید چھوتاب کھا گئی۔ ون گزرتے رہے۔ اوروہ اندری اندر كرمتى چلی تی، مرکوئی یہاں تک کہ گھروالے کے علاوہ باہر والے بھی سب راحلیہ کے گرویدہ تے، گھرے ہرکام میں راحلہ کی بی چلتی تھی۔ جودہ کہتی وہی ہوتا،سباس

كتافوف ناكرام --اس ون بھی خالہ کے محمروالے فاریہ کے محرآئ ہوئے تھے۔ ازمیر ، فارب ، داحیلہ اور تنزیلہ جاروں لوڈوکی میم لگارہے تھے کہ اچا تک ازمیر کہہ بیٹا کے" راحیلہ بھابھی ہے کوئی نہیں جیت سکتا۔"

بس پھر کیا تھافار یہنے چیلنج کردیااور یوں فار یہ اور دا حله بها بھی میں کیم شروع ہوگئی بشروع شروع میں فاریہ بہت خوش تھی کہ میم اس کی مرضی کے مطابق جل ربی می مرجرة سندآ سندفاريه كاجوش كم موتا كيا كد راحیلہ بھابھی کی ایک گوٹ نے اس کی دو گوٹ کواکٹھی مات وے دی تھی محراس ہے پہلے کہ را حیلہ بھا بھی جیت جاتیں فاریہ نے غصے میں لوڈو دور پھینک دی، جس یرازمیر بہت ہسااور کہا۔'' ہیں نے کہا تھا نال کہ راحیلہ بِعالِهِي كُوكُونَى مِينِ بِراسكَا \_''جس يروه غصے مِين ٱلْمَنِي اور كريے ہے فل گئے۔

اس دنت ان سب نے اس کے غفے کی دجہ اس کی بارکو بچھ لیا تھاء اور بات آئی گئی ہوگئ تھی۔ مراس کے جرے کے بیچیے کروہ چرہ کوکوئی ندد مکیوسکا۔اس کے دل ش اور کدوت بحر گئے۔

اس دن بھی وہ چپ جاپ خاموش بیٹھی تھی کہای چلی آئیں۔''فاربیاب تہاری طبیعت کیسی ہے۔ میں كچودنول سے نوكروى مول كرتم كچھاپ سيث مو۔ " بين تُعيك بول ممايه" وه بمشكل مسكراياتي -"

آب کهیں جاری میں؟" "بال من آیا ی طرف جاری مول " خاله کا

ذكرين كرفاريد كے چرے يرايك سايدسا آكركزرا پرستجل كربولي-"كول خرسة وي؟"

'' منیں آیا کو بہت تیز بخار ہے، منبح فون کیا تو راحیلہ سے پند چلاسوچا زراد مکھ آؤں۔ پھرتمہارے یا یا كے ساتھ گاؤل جاتا ہے ان كے ماموں كا انقال موكيا ب بتريت كے لئے جانا ہے" "كيا زياده طبيعت خراب ٢٠٠٠ قاربيه خاله كا س كرفكرمندي سے يولى۔

Dar Digest 124 November 2014

#### زندگی

زندگی ایک امتحان ہے جونا جاہتے ہوئے بھی ہر کسی کو دینا پڑتا ہے، زندگی نفرت، محبت، خوشی اور نم کی ملی جلی کیفیت ہے۔زندگی تلخ حقیقتوں کوروشناس کروانے کا نام ب\_ زندگی موت تک جاری رہنے والاسفر ہے۔ زندگی انسان کو دنیا کے اٹنج پر کھ پتلیوں کی طرح نچوانے کانام ہے۔ بیہے۔ زندگی! (بلقيس خان-پيثاور)

لياتفا اورائدر جاكر دروازه بندكرابيا ببس كلول كربساط بجهائى اوركوريان بساط من تهيك كرمنتر يرمنا شروع كرديا جراني كى بات يى كى 7 ماه تك كي عرص مي وہ منتر بھول گئی تھی ، مگر جیسے ہی بکسہ کھولا اس کے ہونٹ خود بخود بی بلنا شروع بو گئے، اوروہ ول وہی ول میں کچھیوج کرخوش ہوگئی اورا پنامنتر پورا کر کے اٹھ گئی۔

اس منتر کی بیہ بات تھی کہ منتر براضے کے بعدانسان جوجاب كرسكتاب، جس چيز كولهيك كرنامواورجس ج كرفراب كرنامو ..... وه اين كامياني یر بہت خوش تھی ، گھر آ کراس نے پہلا کام بد کیا کہ سیرصیاں چڑھنے کے بعداس کی ساس لینی خالہ کا کمرہ تھا وہ احتیاط سے اور من اور سرف ملا یانی ماریل کی سير حيول ير پهيلاديار جاني تفي كه خالدا شف والي بين اور پراہے کرے میں واپس آ کرسکون سے لیٹ گئ اور پھروی مواجو فاربیا ہی تھی۔ساس کی آ واز پورے گر میں گو بختے گی وہ بری طرح چی رہی تھیں۔

فاريه جلدي سے الحى اور باہر كى او ديكھا كەاس ک ساس سرمیوں کے ماس کری بڑی ہے۔اس کے سلے کہ وہ ان تک چیچی راحلہ بھابھی نے جلدی سے آ کرساس کوسنجلنے میں مدودی اور انہیں سہارے سے لتے ہوئے ڈرائک روم میں چھی جاریائی پرلٹادیا۔وہ

ہے ہے حد خوش تھے، مگر نالاں تھی تو صرف فار یہ بی تھی، جوبرى طرح حسد ميل جتلا موفئ تقي ، مج توبيقا كـ راحيله نے واقعی میں گھر کوبہت اچھی طرح سنیالا ہواتھا اور فاربيكو بحى باتيه كالجمالا بناكر ركدري تقى مرفاربياس کے پیارکوسازش مجھتی اور سوچتی کداس لئے کسی کام کو ہاتھ ٹیس لگانے دیتی کہ پھراس کی تعریفیں کون کرے گااوراس کی حکمرانی ختم ہوجائے گی۔

ان سب باتوں کے برخلاف راحیلہ فار سکوائی چھوٹی مین مجھتی تھی اور فاریہ راحیلہ کواپنی دشمن۔ دن كزرت رب اورسرال مي راحله كى قدروعزت و كيه كرفار به غصے ميں ياكل ہوگئ تھی۔

اجا كاسائيال بس كادهيان آياجاب ن بنگالی بابا سے لیاتھا وہ شادی کے 3ماہ بعد بی اس بس كوهريا أفي كدك كواس يركوني شك ندموا ووجس اس فے ای کمرے اسٹورروم میں اپنے جہزی ٹرک میں میں کیڑوں كيني جميا كرد كه دياتها اب احا تك بى ال بكس كادهان آتے ہیں اس کے چرے برایک وکش مستراہث آ ملی جرادے برے برے ان الے ال

خاله كا محربب خوب صورت تها اور 2 كنال يرمحيط تفاراس كوهى فما كمريس اتن كمرے تنے كدكسى کوٹھیک سے بید بھی نہ تھا۔ اس کھرکے باہر سے لان میں سے گزر کر داہ داری کے بیول چ میں سب کرے بی بےمصرف متصاور بند متصال بی سے ایک کمرے کوفاریہ نے اپنے مشن کے لئے چن لیا۔ اور مناسب وقت کا انظار کرنے لگی جو کہاہے منامشکل نہ تھا۔

ازمر اورعدنان اسيخ أفس على جاتے تھے اوردو پہر میں سب لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے كرول مى سوجات اس كے لئے كوئى مشكل كام ندھا بيسب كرناسب لمازم بهى اس دفت اسيخ اسيخ كوارثر عن آرام کررے ہوتے۔

آخرایک دن دو پہر کے دنت سب کی طرف ے مطبئن ہوکروہ ایا بلسہ اٹھاکرلان میں ہے گزرگراس کرے میں آگئی جس کا اس نے انتخاب

Dar Digest 125 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و ہیں کو میں رہ گئی تکرراحیلہ بھا بھی کے آ واز دینے بروہ ساس کے باس می اورجلدی سے ڈاکٹر کو بالایا گیا۔ دوائيان دي المجلشن لكايا محركوني افاقد ندموا خالد كي مر میں بری طرح جوث کی تھی اوروہ ملنے جلنے سے بھی معذورتفين راحيله بهابهي جيسان كي كمركامساج كرتين وه چین رئیس پر بھی راحیلہ بھا بھی 3 ٹائم خالہ کی کر کی مالش كرتى \_ محركو كى فرق نه يزا\_

ایک دن فاریہ بولی۔" آج ای کی کرکی مالش میں کرول کی اور سفیدرنگ کالیب جودہ بلس میں سے لا فَی تھی ساس کی تمریس ملنا شروع کیا جیران کن بات ہے تھی کہ فار سے مالش کرنے سے ان کے درومیں جرت انگیز کی ہوئی بیہ بات نہایت خوش کن تھی اور پھر خالہ نے فاربیکودل کھول کردعا تیں دیں کہ فاربی کے ہاتھ لگانے کی در کھی درد رفو چکر ہوگیا وہ فارید کے صدیے واری ہونے لگیں اور فاربیم مغرور ہونے لگی وہ بے حدمسر در تھی كال كاسال اوراس كے سب كروالے اس سے ب حد خوش ہو متھے اور وہ بھی بے انتہا خوش تھی۔

ازمیر توبار بار اس کا ماتھ پکڑ کرخوشی کااظہار كرد بانقا، وه بعى جيسے مواؤل ميں اوربي تھي ازميرعدنان اورباق سب كمروالي اس يخوش تنه، آب مہلی بارسب کے منہ سے اپنی تعریف من رای تھی خاله ساس الحكے بی دن اپنے پیروں پر کھڑی ہوئئیں۔ ای طرح آ ہتہ آ ہتہ وہ کھرکے کاموں میں بھی مداخلت کرنے تھی تھراب کی باربھی راحیلہ بھابھی کا پلژ ا بھاری رہا۔ ایک دن فاریہ کچن بیں کام کررہی تھی اب دہ اکثر وبیشتر منتر کے ذریعے اپنے چھوٹے مولے كام فكلواتى رجى تقى اوراية اس كام يعنى اس كاميابي پربے صدفازال رہتی۔

ایک دن اس کے ساتھ اس کی نوکرانی نازو بھی کین میں تھی دیکی میں اس نے آلوابالنے کے لئے ر کھے تھے جو کہ اچھے خاصے اہل چکے تھے۔ اور کھول ہوا یائی بھاپ چھوڑر ہاتھا غضب جب ہوا جب اس نے ویکی کوچو لیے سے اتارے بغیر کھولتے ہوئے یانی میں

ہاتھ ڈال کرایک ایک کر کے سارے آگوسلیب پرر کھ اوربو کرانی کو حصلنے کو کہا۔ مگروہ یہ سب پچھ دیکھ کرخوف زده بوكى اور بها كى بوكى بابر جلى كى مرشوكى قسمت اس کا پیر مجسلا اوروہ زور سے منہ کے بل کری اوراس کا مر گلدان سے عمرا کیا بورے فرش پرخون پھیل کیاجب نازوی آ کھ کھی تواس کے سریر ٹی بندھی تھی اوراس کے ارد گردسی کروالے جمع تھے،سب نے اس کے ہوش میں آئے پر شکرادا کیااورایک ایک کرے سب طے مے، مرفاریہ نازوکو کھڑی محور بی تھی نازواے دیکھ كر تفر تمركا بينے لكى تو فار يہنے كہا" اگر زندگى جا ہتى ہے توسمی ہے کچھمت کہنا۔'' نازوخاموش ہوگئی۔

محر پھوٹی قسمت ایک دن فاریدای کمرے میں بساط برموم بن وغيره جلاكربيشي اي تقي كه وبال راحيله بهابهي أيحتني فاربيه أنبيل ومكيركر بريثان موكني اومنتين كرنے لكى كە كى كو بچھ شەبتا ئىس \_ انبيس بيدد كيدكر بېت غصهآ یاادرانہوں نے فاریہ کوبہت برا بھلا کہالیکن فار بہ معانی ما تکنے لکی کہ کسی سے چھے ند کہنا میں بیسب چھوڑ دول كى توراحيله بعابهى نے اسے معاف كرديا براس كے ول می راحیلہ بھابھی کے خلاف تفر بحر کیا پھراس نے راحیلہ بھابھی کوشم کرنے کا ارادہ کیا ادر پھر کچھ دن سکون سے گزارنے کے بعد پھرے اپنے گھٹیا کام میں لگ تی۔

اب کی باراے راحلہ بھائھی کو مارنے کا بلان تھا ہاس کے اندرد بورانی اور جنھانی کا از لی جلایا موجو دفقاء اور یوں اس نے چوری جھیے اسے اس گھناؤنے کام کی شروعات کردی اورآ استه آ استه راحیله محاجی ک طبیعت مکڑنے لگی ..... سب اسے موسم کی خرابی سمجھتے دے مرب سب اس تعویر گندوں کے اثرات تھے جوفاربيسب سے چوري چھيان بركر في تھي۔

آسته آستداحله كالبيعت خراب سے خراب تر ہوتی منی سب محروالےان کی وجہ سے بہت پریشان تے ہرڈاکٹر بڑے سے بڑے شہر کے ڈاکٹر کودکھایا کی میت وغیرہ کروائے مریاری سمجھ بیل ندآئی۔مرض يزهنا كياجون جول دواكي-

Dar Digest 126 November 2014

اورمعانی ہا تگنے کی گرگڑ انے گئی۔''اللہ کے واسطے دئے کہ مجھے سے بہت بڑی غلطی ہوگئی۔ از میر چلایا۔'' گھٹیا عورت غلطی نہیں گناہ کہو۔تم مىلمان ئېيىر بىر."

وه روتی رسی\_

سب لوگ بزرگ کود یکھنے گلے اور انہیں کہنے لکے " راحلہ کوسی طرح سے تھیک کریں۔ مربزرگ نے مایوی سے نفی میں سر ہلادیا" بد میں نہیں کرسکتا سے مريس مي سيس-

اجا تک فارىيە بول المى " مىں انبيس كھيك كرسكتى

ازمیرنے اے وھادیا اور کہنے لگا کہ "اب ہم

بچھ پریقین نہیں کریں گے۔'' مريزرگ كمنے لكے " إلى يہ كا كمدرى ب

که بهی آپ کی بهوکوفیک کرسکتی ہے۔ مرفاريد بولى " بجھے ايك موقع توريس مجھے معاف کرویں میں نے بہت گناہ کر لئے محراب میں ہی

راحله بهابهی کوهیک کروں گی۔"

تویزرگ نے اشارہ کیا توسارے لوگ بزرگ کے اشارے پر گھروالوں نے راحیلہ کے باس فار سے کوای کرے جس رہنے دیا بلکہ باہرسے کنڈی لگا دی۔ فاربی نے مج کہا تھا کہ راحلہ کی بیاری کا تو رجمی صرف ای کے پاس تھا۔ صرف 15 منٹ بعد ہی راحیلہ بھابھی اینے یا وُں پر کھڑی ہو کنٹیں اور ہالکل ٹھیک ہو کنٹیں۔ مر جب مروالے فاریہ کودیکھنے کے لئے کنڈی کھول کراس کرے میں مھے تو فاریہ ہیں نہیں ملی۔ وہ دن ہے اورآج کا دن ہے، فاریہ کا کوئی اتا پیتنبیں اور راحیلہ بھا بھی آج بھی سب لوگوں کی آ تکھ کا تارائی موکی ہیں۔سبلوگ بی موجے ہیں کدا گرفاریہ

حسد کی آگ میں نہ جلتی تو آج وہ بھی ان گھروالوں کے

راحيله بماتبحي سوكه كركانثا موكئي اب ان كا چلنا پرنا بھی دو بحر ہو گیا تھا۔

ابک دن ناز و چوری چھے ایک پینچے ہوئے بزرگ كولي آئي ازمر اورعدنان اورخاله كرسامن روت موے کہنے گی۔" اگریس آپلوكوں كويرسب كھ يہلے بتادين توراحيله بهامجي بهي ان حالات كونه بيني -"سب جران در بیان ہو گئے کہوہ کیا کہ ربی ہے۔

بزرگ نے کہا۔" بریثان نہ ہوں آپ کی بہو تھیک ہوجائے گی اورآ کھیں بند کرے بردھائی کرنے لکے پھر یکدم آ کھیں کھول کر بولے۔" تہارے ہی کر کاکوئی فرد ہے جوبیسب چھ کررہا ہے تھبراؤ نہیں یتہ چل جائے گاتم سب گھروالے یہاں جمع ہوجاؤ۔'' سب گھر والے انتہ نے محرفار میرکا پنتائیں تھا کہ وہ کہاں ہے ہزرگ نے آ تکھیں بندگیں اورایے ہاتھ میں ایک ری لے کرمنہ بی مناص کھے ہوا ہے رہے پر اچا تک ای ری زمین برگر تی اور چلنے کی بزرگ نے سب كواشاره كيا كدوه سب لوك بيحية إ على -اور یہ کیاری کے پیچھے چکتے ہوئے سب لوگ آ م برصن لكان كے يتھے بند ہوئے كروں كے

باہرجا کوری رک گئے۔ يزرك كرجدامة وازيس بولية وكون إاندر؟" ازمر نے وروازے کوزور سے دھا دیا تودروازه كل كما\_

مريكاب كالد كط كے كلے رہ كے سب سکتے ہیں آ ملئے فاریہ بو کھلائی ہوئی این بساط اوراس كاسامان سميننے كى كوشش بيس تھى۔

سب لوگ بیدد کیم کرمکا بکا رہ گئے از میرنے آ مے بڑھ کرفار ہے منہ ہرزوردارطمانچہ مارا خالہ بھی برسب کھود کھ کرانتائی صدے کی کیفیت میں تھیں۔ ازمير نے فاربيكورى طرح مارنا پينا شروع كرديا \_ " كمنيا مورت ذليل بي ب تيرى اصليت ..... تونے ہی جاری بھامجی کواس حال تک پہنچانے والی " فاربیسب کے قدموں میں جابری اورونے



Dar Digest 127 November 2014

ساتھ ہوتی۔

# زنده صديان

تطنبر:02

الممارات

صدیوں پر محیط سوج کے افق پر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھيرتى، حقيقت سے روشناس كراتى، دل و دماغ ميس هلچل محاتى ناقابل يقين ناقابل فراموش انمك أور شاهكار كهاني

سوج کے نئے در سے کھولتی اپنی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

کنڈ کی کو واپس فزانے میں رکھ دیا گیا۔ کیکن پنڈا بری طرح بریثان تها اور دوسری طرف رانی کندهاری کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہیں تھا۔اس کی آ تکھول میں در پودھن کے راجا بننے کے خواب لہرارے تھے اور وہ اس بات کی شدت سے خواہش مند تھی کہ دیکھیں اب مس ونت راجا پنڈا کے مرنے کی خیر آتی ہے۔ آشتر ہےاس نے ساری تفصیل معلوم کر لی تھی۔ پھروہ بولی۔ "تو کیا آپ نے اس بارے میں راجا پنڈا کوکوئی بدایت دی۔"

" الله مر وه تبيس حابتا تها كه بيه خبر عام موجائے .... "أشترنے كما اور بولا۔ "ہم لوگ بھگوان کی کیرتن کرائیں کے اور اس سے

رار تعنا كريس مح كه پندااس كشت سے نكل جائے۔" كندهاري في نفرت بحرى نكابول سے اس اندھے کود یکھاجس نے ساراجیون بھائی کے مکروں پر گزار دیا تھا اور بھی اپناحق ما تکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تیں جا ہتا تھا کہ اس کے اپنے بیٹے گدی پر بیٹھیں اس فے سوچا کہ در بودھن سے بھی اس بارے میں بات کر لی جائے اوراس نے اسے سب سے بوے بیٹے در بودھن

"كيا كيامائي يوبرى ريانى كابات-" '' به احیانبیں ہوا بھائی جی مہاراج۔'' پنڈا عجیب ہے کیج میں بولا۔

"اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اس جم کنڈلی کو کھول کر ى نيس ديھے۔"

''نہیں پنڈ ااس کا دیکھنااچھا ہی ہوا، مجھے دکھ ہے کہ یہ بات میری زبانی تہارے کانوں تک پینی-بھگوان نے سنسار میں اپنے بہت سے روپ چھوڑ نے ہیں۔ بھی بھی انسان پر براوقت بھی آتا ہے اور اس کا ستارہ برج میں پہنچ جا تا ہے۔لیکن پنڈت اشلوک بڑھ كر اور يوجا كرك برى كھڑى ٹال ديتے ہيں۔ ميں جا بتا ہوں کہتم سارے پنداؤں کو جمع کرلواور بھگوان كيرتن شروع كرادو\_"

منفیک ہے بھائی جی مہاراج ..... آشر چلا كياليكن پندا كا اطمينان رخصت موكميا تفا\_موت كاخوف اس كى أتكمول مين كيل كيا تفا\_ اسے یوں لگ رہاتھا جیے کل کے کونے کونے جس سانب لہرادہ ہوں۔ کالے زہر ملے سانیہ جن کی زبانیں اسے ڈینے کے لئے باہرنکل آئی ہوں اور جن کی تھی تھی المنكدار آ تكميل للائ موت انداز من اسے كموررى

Dar Digest 128 November 2014

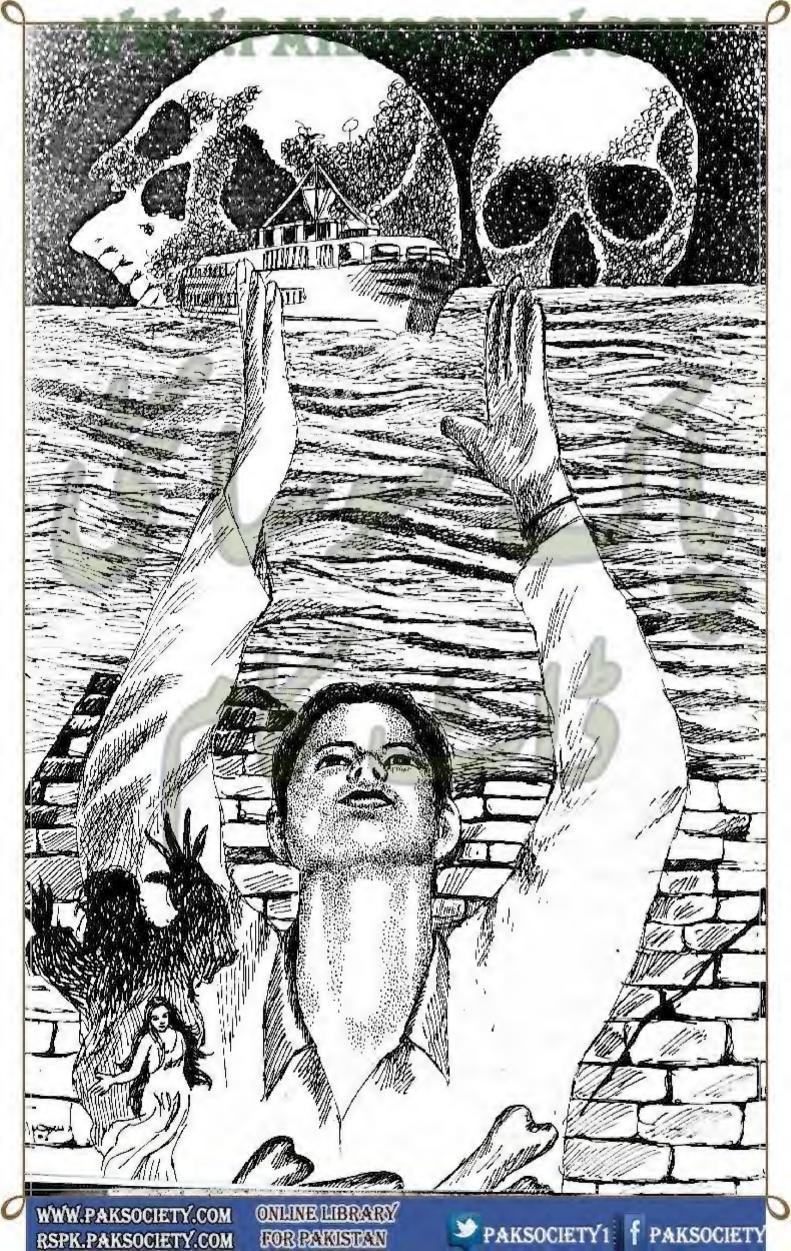

ہیں وے گالیکن اگرینڈا مرجائے تو بھی حکومت اس کے بیٹے کوئیس کے گی جب تک کد آشتر زندہ ہے۔ حکومت آشتر کو بی ملے کی اور اس کے نام پر تو گدی سنجالے گا۔ کوئکہ اب او موجود ہے اور جوان ہوچکا ب-كياتواس كے لئے تيار برور يودهن-" "تاركيا مول ما تاجي بيكام تو مونا حاجي - بعكوان ك سوكنداس سے بہلے ميں نے ايبا بھى بيس سوجا تھا۔ مرجهے يہ بھی نہيں معلوم تھا كہ جا جا جی ہميں اس طرح نظرانداز کردیں مے بیاد انہیں خود کرنا جاہے۔ "اس سنمار میں کوئی کمی کے لئے کمچھ نہیں کرتا ور بودهن ، ایناحق مانکو ..... ناملے تو چیس لو ..... و ه لوگ بمیشہ پیچے رہے ہیں جوآ کے بڑھ کر ایٹا حق نہ چھین لیں۔" کندھاری نے کہا اور در بودھن گرون ہلانے لگا۔ تب کندھاری اس کے کالوں میں آ ہتے آ ہت کچھ کہتی ربی اور در پودھن کی آ تکھیں خوشی ہے چیکتی

ر ہیں۔آخر میں اس نے گردن ہلا کر کہا۔ '' محیک ہے ماتا جی ابتم دیکھوگی کہ در بودھن ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ میں خود کو حکومت کرنے کا اہل ثابت كردول كا\_ ور بودهن نے كہااور مال كے چرن چھوكر

بنڈا کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا تھا۔موت کے بھیا تک ہاتھ اسے اپنی گردن کی طرف برج ہوئے موس ہوتے تھے۔ ایک ایک چز سے چونگاتھا۔بس ہرسے یمی خطرہ رہتا تھا کہ ابھی کہیں ہے کوئی سانب نکلے گا اوراسے ڈس لے گا۔اس خوف کی وجہ سے وہ دن بدن كمزور موتا جار ہاتھا۔ راج باث كے كام بعى سحج طور پرنبيس كريا رباتها-جس كا احساس مہامنتری کو ہوگیا اور انہوں نے اس سے بیسوال کر ڈالا۔ پنڈا خود بھی ان سے بدیات کرنا جاہ رہا تھا۔ چنانچہ اس کے وہن میں ایک ترکیب آبی گئی۔ مہا منتری کواس نے سارے حالات بتائے اور منتری بھی موج من ووب كيا\_

"آپ نے اپی آ کھول سے پڑھا ہے مہاران

کو بلا بھیجا۔ در ہودھن اپنی ما تا کے چرنوں کوچھو کر ایک جانب بينه كيا-

"میں نے مجھے اس وقت ایک ایے کام سے بلایا بدر اورهن جے من كريش بيس جائى كەتيرے كى يس كياخيال الجريكين مرى بات فورس من-" "الى كىابات باتاجى"

"كيالوني بعى بيسوجا در يودهن كداة چريرج كا سے سے براہوتا ہے۔ "و والويش اول \_"

''راجا پنڈا کے بیٹے بھی تو ہیں جن میں سب ہے يراارجن ب-"

" اورارجن ميرابعا كى ب:" " ينك سنسار في سار ب رفية اي كم يوح ہیں۔منش سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچھا ہے اس کے بعدر شنے ناطوں کے بارے میں۔راجا پنڈ اکو حومت صرف اس لئے ال می کہ تیرا باپ اندھا تھا۔ ورنہ بوے ہونے کے ناطے سے حکومت تیرے باکوہی ملیٰ جائے بھی۔ برانو میں جانتی ہوں کرراجا پنڈانے بیہ ہات بھی نہیں سو جی ہوگی کہ حکومت ..... حکومت کے اصل حقد ارور بودهن كو ملے \_ كيونك تو مهاراج چر برج کا سب سے بڑا اپرتا ہے۔ حرتیرے اندرایک بہت بوی خامی ہے در بودھن وہ پر کرتو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جو كى طور حكومت كرنے كے قابل ميں ہے۔"

حقیقت یہ ہے کہ در پودھن نے بھی اس بارے مل جين سوچا تفار آج اسے احساس ہوا كه حكومت كا جائز حقدار واقعی وہ خود ہے اور جب بیاحماس اس کے من میں جاگاتو گری کی تیزلبریں اس کے تن بدن میں

ا آپ نے تھیک کہاہے ما تا تی حکومت ارجن کی بجائے جھے لئی جائے۔"

" تو غورے س اور میں جھ سے پہلے بی کہ چکی ہول کہ سے عل بی نہیں بلکہ تیرے نانا تی لیعن راجا كندهار بحى يمي كبت بي كدراجا ينذ المنفي حكومت بمي

Dar Digest 130 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كرجم كذل من ين بات المي ب. الاس ایراس کو نالنا ہوگامنتری ادراس کے لئے مرے کن عم ایک ترکیب آئی ہے۔" "كيامهاراج؟.....

"میں جا بتا ہوں منتری جی کدایک ایسا مینار بنایا جائے جوز من سے بہت او نجابو۔اس منار برا کے الی جگہ ہو جہاں میں روسکوں۔راج پاٹ کے سارے کام میں وہیں بیٹ کرکرنا جا ہتا ہوں۔میری خواہش ہے کہ بیہ کام جنٹی جلدی ہوجائے ممکن ہے مجھے اینے حاروں طرف مانپ ی مانپ نظراً تے ہیں۔"

"آپ چنا نہ کریں مہاراج۔ آپ نے جو کام میرے سیرو کیا ہے اسے میں جلد بورا کروں گا۔" مہامنتری نے کہا۔

راجا بنڈا کا تھم تھا۔ در کس بات میں ہوتی۔ تھوڑے ہی دن کے اندراندرراج کل سے پچھ فاصلے برا يك الياميار تعمر موكياجس كاويرايك خوب صورت ر ہائش گا ہ بنائی تن تھی۔ مینارا تناسیاٹ اور پیکنا تھا کہ اس كاورا أرجون بحى جرعنا جامتى توسل كركر جاتى-راجا بنڈانے ایے لئے خاصا معقول بندوبست کرلیا تفا\_ پحروه مناري اوپري ر بائش گاه بين نتقل هو كيا-

رانی کندهاری کو بھی بیرساری معلومات مل رہی تھیں۔اس نے کنڈلی میں جوتبدیلیاں کرائی تھیں وہ بھی بہت بوا کام تھا، لیکن بیکام اس نے بوی محنت ہے کر دُالا تَعَارِ رَاجًا بِندُ الْ جَنْمُ كَنْدُ لَى مِينَ وَبَنَ مَ كُلَمُ لَكُمَّا تَعَاجُو

رانی کندهاری جا بتی تعی-

دوسری طرف راجا پنڈا اس عمل کوکر کے کمی قدر مطمئن ہو کیا تھا۔اس نے اپن زندگی کی حفاظت کے لئے جواقد امات کے تھے اس کے خیال عمل وہ کائی تے۔ بینار کے جاروں طرف ساہوں کا ہر ورہنا تھااور انبيل بدايت تقي كه اگر نتها ساكيژا مكوژا يمي اس طرف آنے کی کوشش کرے تو اسے کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔راجا کے لئے جوغذالائی جاتی اسے بھی اچھی طرح د کھ لیا جاتا۔ اس طرح مینارکل کی حفاظت کے

اقدامات نهایت اطمینان بخش تھے۔ مینارکل میں جو بھی آتا اے ہدایت تھی کہ وہ اپنالیاس اچھی طرح جماز یو چھ کردا جا صاحب کے باس آنے کی کوشش کرے۔ عام طورے کھانے پینے کی چیزیں ایک مخصوص ور پیع ے اوپر پہنچ جاتی تھیں۔ ملنے جلنے والنے پر بھی خاص طورے یابندی تھی۔ لینی صرف ایسے لوگ راجا ہے ملاقات کے لئے آ کئے تتے جن پر راجا کوہمل بحروسہ ہوتا۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ کہیں کوئی سازش نہ کی جائے۔ حالانکہ سازش کرنے والوں کا کوئی تصور راجا پنڈا کے ذہن میں ہیں تقااس کی حکومت کا لی مشحکم تھی۔ یوں ونت گزرتا رہا۔ پنڈا کا خیال تھا کہ بیرزندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ حکومت صرف مینار تک محدود ہو کر رہ تی ہے۔اس کے علاوہ گڑگا کے کنارے بچار بوں کی ایک فوج میشادی منی تھی۔ جو دن رات مالا تیں جب جب کر راجا بنڈا کی تقدیر کا بیسیاہ داغ دھونے کی كوششون مين مصروف تقى \_ راجا بنذا كا خيال تفاك جب بیجیوی کہدویں کے کدراجا پنڈا کاستارہ برج کی نحوست سے نکل آیا ہے تو وہ مطمئن ہوجائے گا اور معمول کے مطابق اپنے کام جاری کردےگا۔ لكين بعض ادفات سب بجها يك حقيقت بن جاتا ہے۔ جے عام حالات میں ایک وہم کے علاوہ و محمیل كهاجا سكتا\_

راجا بندا کی خوراک کے لئے جو چھا تا تھا اسے الحيمى طرح وكمجه بمال كرلايا جاتا تفاليكن اس وقت راجا بندانے خوب صورت سيبول جن سے ايك خوشماسيب الماياتواساس من أيك سوراخ نظرة يالنها ساسوراخ جس كے كردكا حد خلك تھا۔ سيب كود كيوكرراجا كا چرہ غصے سرخ ہوگیا۔ لوگوں نے ای کے لئے بھیج جانے والے چل پر کوئی توجیس دی تھی۔ورندا کر توجہ دى جاتى تويكانا سيبراجا پنداكى خدمت مل كس طرح آ تا۔ س کی بیجال ہوئی۔اس نے غصے سے بیفیلد کیا كەكل سىپ لانے والے كوسزادے كالے ليكن كون جانتا تفا كەتقدىرخوداس كافىملەكرنے والى ب-كاناسىبالغا

Dar Digest 131 November 2014

چنانچہ حالات معمول کے مطابق رہے۔ دوسری من راجا جمر دکول میں نہ آیا۔ نیج کورے ہوئے پہرے داروں کوتٹویش ہوئی مجرجب دیوان اس ملنے کے لیے آیاتواس نے راجا کے بارے میں پہرے وارول سے یو چھا پہرے داروں نے جواب دیا کہ آج منے سے راجا جمروکوں میں نہیں آیا۔ دیوان کو جرت ہوئی اور پھراس نے معلومات کرنے کی غرض سے وہ تیار بال ممل کرلیں جن کے ذریعے اوپر جایا جاسکتا تھا اور تھوڑی ہی در میں بورے مستھراں بور میں کہرام کچ میا۔ وہی ہوا جوراجا کی جنم کنڈلی میں تھا۔ راجا پنڈا کو سانب نے ڈس لیا تھا اور وہ مرکبیا تھا۔

كندلى كالكها بعلاكون نال سكنا تقابه بات ختم ہوگئے۔ دوش کے جاتا تھا۔لیکن اس کے بعد راجا پنڈا کے یانچوں بیٹول نے حکومت کا دعویٰ کردیا۔ان دعویٰ كرنے والول كے نام ارجن ،سيد ليو، جد بشتر ، بھيم سين اورنکل تھے۔وہ سب اس بات برمتفق تھے کہ اصول کے مطابق بنڈ اکی اولا د کوحکومت ملنی جاہئے ۔ دوسری طرف آ شر کو کندهاری نے اکسانا شروع کردیا۔اس نے کہا كه بين جانتي مول تم اين بعائي سے بہت پريم كرتے تھے، مراب وہ اس سنسار میں نہیں ہے حکومت سنجالنا تمہاری ذمدداری ہاور چربرج کے خاندان کے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت اب تہاری ہے۔اور چونکہ عکومت کے کام م نہیں سنجال سکتے اس کئے چر برج كے سب سے بوے ہوتے كى حيثيت سے در بودھن تہارے نام سے حکومت کرے گا۔ آشتر نے سے بات مان لی اور راجابن گیا لیکن اصل راجاور بودهن بی تفا۔ جوبے حد جالاک،سنگدل اور مکارلو جوان تھا۔اسے ب مجى يا چل چكا تھا كه ياندوں نے سلطنت كے دعويدار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور وہ آئندہ اس کی حکومت میں کوئی رکاوف بن سکتے ہیں۔

چنانچداس نے اس بات پرسوچنا شروع کردیا۔ د دسری طرف آشتر کو بھی ار وجن، سهدلو، جد مشتر بھیم سین اورنکل کی کارروائیوں کاعلم ہوگیا۔ان پانچوں نے

کراس نے ایک جانب رکھ دیا اور پھرایک دوم اسب اٹھا کراہے دائتوں سے کترنے لگا۔لیکن اتفاقیہ طور پر بی اس کی نگاہ کانے سیب کی جانب اٹھ کئی تھی۔سیب كي سوراخ يل ع كولى بلى ى چيز آستدا ستد با برنكل رى تقى را جااس بلتى مونى جز كود كي كريه نامجھ مكا كه پيكيا ہے۔ وہ پر بحس انداز میں اس کے باس آ حمیار کین دوسرے کمعاس کی آئیسی خوف دوہشت سے پھیل گئ خس کانے سیب میں سے ایک نھا پڑلا ساسانی لکل رہا تھا۔ جود مکھتے بی د مکھتے سیب کے سوراخ میں سے باہر نکل آیا اور باہر نکلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا مجم برصے لگا۔ پھرد میصے ہی دیکھتے وہ ایک سیاہ زہر یلاسانپ بن عماجس كے نيلے مصر برسفيدي نظرة ري تھي۔

راجا کے بورے بدن کی تو نیس سلب ہوگئیں۔ وہ طامتا تھا کہ یہاں سے نکل بھاگے۔ باہر جاکرایے آ ديول كوآ واز و إليكن بول لكنا تفاجي راجاكتن بدن میں جان ندرہی ہو۔سانپ کی براسرار نگاہیں راجا کے چرے برجی ہوئی تھیں اور اس کی زبان اندر باہر نکل ری تھی۔اس کا چیرہ بھیل گیا تھا اور وہ خوفناک اعداز میں راجا كيمامن كمزابوكيا تفارراجا چندساعت اى طرح كمر ادبار دوسرے لمح اس كے علق سے ايك دہشت ناک چی نکل اس نے بلٹ کر ہما گنا جا ہالیکن سانب اس ہے زیادہ پھر تیلا تھا۔اس نے اچھل کرراجا کی گردن پر وانت گاڑ دیے۔راجانے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن چناساني پھل كراس كى گرفت سے فكل كيا۔

راجا کی گردن سے خون بنے لگا۔ راجا خوف و دہشت سے چنا جا ہتا تھا لیکن بیلگ ریا تھا جیے اس کی آ واز گھٹ گئی ہو۔ پچھ لمح اس کے ہاتھ سنجی انداز میں مھیلےرہے۔ چرآ ہتہ آ ہتہاں کےجم میں نیلاہث دور کی اوروہ دھرام سے زمین پر کر پڑا۔اس کی آ تھے میٹی کی پیٹی رہ تی تھیں۔سانپ اپنا کام ختم کر کے واپس این جگه آیا۔ پھراس کا جم ای طرح تھنے لگا پھروہ سیب ك اندر داخل موكيا \_كوكى سوج بحى نبيس سكنا تفاكر راجا ك موت المرح بوجائے ك-

Dar Digest 132 November 2014

'' جی مہاراج! آپ مجھے بتا کمیں کہ وہ خاص کا م کیا "سنوا يهال سے بي فيعله كركے اللوكرتم كوجو كھھ میں کہوں گا سے انجام دے سکومے یانہیں۔' "فیعلہ آپ کریں مے مہاراج۔ جب آپ نے بلديو يرجروساكيا بي تو بحراس تفطي ات ندكري-بلد ہوکا فیصلہ وای ہوگا جومہاراج کے ہونوں سے تکلے گا۔" "بدهائي مو بلديو بهائي بدهائي مو- مين طابتا ہوں کہ بانڈوؤل کا وجود صفحہ ستی سے مث جائے اور تحقی اچھی طرح معلوم ہے کہ ارجن اور اس کے بھائی راجا بندا کی حکومت بر قبضه کرنے کے خواب و مکھور ہے ہیں۔حالانکہ را جا پنڈ ا کا بھائی ابھی جیتا ہے اور حکومت کے لئے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو مہاراج چر برج کا سب سے بردا ہوتا میں ہول اور حکومت مجھے ملنی حاہے۔ یہ حکومت پنڈا کی اپنی نہیں ب كرجواس كے بيوں ميں آساني سے تقسيم موجاتی - بيد پندا کے باپ کی ہے۔اور پنداکوای کے ملی تھی کداس کا حقداراً تھوں سے اندھا تھا۔ اب بیت میرا بنآ ہے۔ سارجن حکومت کا حقدار کیول بن رہاہے۔" "آ في كمت بن مهاران-" ''اس کا مطلب ہے وہ ہاغی ہے۔ باغیوں کی سزا كيا مولى ب بلديو-"موت مركارموت" بلديوچندسفاك ليج مل بولا\_ " ہم جاہتے ہیں کہ بیموت اس طرح واقع ہو کہ مارے باتی کو بھی بانہ جل سکے۔ای لئے میں نے حميس تكليف دى ہے۔" "ابیابی ہوگا مہاراج ..... بلد ہو کے لئے کیا علم ب\_بلد بووى كرے كاجومهاراج جابيں كے-" مسنو! مکان تغیر کرنا تہاری ذمہ داری ہے۔ جہاں یا تدو جائیں مے۔تم اس میں جومصالح استعال كروك وه رال اور راكه كا مونا عائد يد دولول چزیں چنگاری و کھانے سے بی بھڑک اٹھتی ہیں۔ پھر يوں ہوگا كەايك رات يا نثروؤں كايد كھر جلتى ہوئى مشعل

وہ رشتے نہیں نبھائے جوان کے اور بنڈا کے درمیان تھے۔ یا نجوں ہی باغیوں کی شکل میں نظر آنے لکے اور حكومت كوكرانے كے منصوب بنانے لگے۔ جن كاعلم اكثرآ شركوبوجاتا تفارات بية جل كما تفاكدوه وكحمنه م محمضر وركر ڈاليس مے۔ ادھر در يودهن بھي خاص طور ے، سبارے میں سوج رہاتھا۔ آشر اچھی طرح جانا تفا كها گردر بودهن ياندُون كى حابى پراتر آياتو ياغذون كوجان بيانا ببت مشكل موجائ كاادروه بيس جابتاتها کہ جنگ کے شطے جڑ کیں۔ آخراس نے فیصلہ کیا کہ یا غروں کوشہر بدر کیا جائے۔لیکن جب در بودھن کواس بارے میں پتا چلا کہ آشتر یا غدوں کوشیرے باہر آباد كرديا بواس نے معماروں كے سربراہ كواہے ياس بلاليا \_ان مي بلديوچندسردار تفا وريودهن نے كهاك یا نڈول کے لئے شہرے ہا ہر گھر تغیر کریں۔ اور جب بلد ہو چنداس کے یاس پہنجا تواس نے کہا۔ معمد بوميرا يا اندها ب-اوراندها مونے كى وجه ے مہاران چر برج نے البیں حکومت سے محروم کردیا

تھا۔لیکن جب اس کے پاس در بودھن کی آ تکھیں پہنے كئيں تو پنداكى حكومت بنى اس كے ياس آ مئى۔اگر آ شر حکومت کے قابل ہوتا تو پہلے بی حکومت اے كيول ندل جاتى \_جبكه وه حكومت كاحقد اربھى تھا \_تم سمجھ محے ہو مے کہ میں کیا کہنا جابتا ہوں۔اصل حکومت آشری بیں بلکے میری ہے۔

· "اوش مهاراج .....اوش .... بد بات مي جي اكيا سب جانے ہیں۔" بلدیو چندنے کہا۔ "لو پرتم يا مي جانت موم كرراجاؤل كي حكم زعر کی کی امانت ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان سامانت کو بیٹے تو پراے موت کے سوا کھٹیں ملا۔" بلد ہو چندنے ممری نگاہوں سے در بورص کود یکھا۔ جالاك آ دى تھا \_ بجھ گيا كەدر يودھن كوئى خاص بات كہنا

عابتا ہے۔اس في مكر اكركرون بلائي \_اور بولا\_ " پال مهاراج! ش جا نتا ہول ۔"

" اورخ ہمارے خاص آ دی کہلاؤ، میں بیرجا ہتا ہوں۔"

Dar Digest 133 November 2014

نہیں کی اس کے باوجودوہ لوگ ہمیں صفحہ ستی ہے مٹادینا چاہتے ہیں اور ان کی پہلی خواہش ہے کہ حکومت کودشمنوں سے محفوظ رکھا جائے اور ہم لوگوں کو جوسلطنت کے رعوبدار ہیں کچل دیا جائے۔ تا کہ سلطنت خطرے سے محفوظ رہ جائے۔اس سلسلے میں ہم ان کی آنکھوں کا سب ے برا کا نا ہیں۔ چنا نچہ ہم لوگوں کو جا ہے کہ اس سلسلے میں خاموتی اختیار کریں اور آنے والے وقت کا انتظار كرين تاكدايك مضبوط حيثيت سيجم ايناس دعوب کا ظہار کری جوہمیں اس حکومت پر ہے۔

رانی گنتی جو بنداکی ہوی اور یانچوں بیٹوں کی مال تھی۔ سوچ میں ڈوب گئی۔اے دکھ ہوا تھا کہ اس کے مور مباشی بی نے بھی آشتر کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جواس کے بااس کی اولاد کے خلاف ہوتا لیکن وربودهن في باب كي فهد باكروه سب كي كروالا تفاجو ا پول کے ساتھ ٹی کیا جاتا۔ تب اس نے کہا۔

"ميرے بيوں پہلے جھے تم يہ بناؤ كه تم لوگوں كا اراده کیاہے؟"

ارجن آ مے بڑھااور بولا۔

"ماتا كياتنبيس معلوم بكاس كمرى تغيريس كيا استعال کیا گیاہے۔"

'' کیامطلب ارجن؟''رانی گفتی جران ره گئی هی -" ما تاجی بے گھر دال اور را کھ سے بنایا گیا ہے۔ سواب ہم لوگوں کو جا ہے کہ ہم خود اس کھر کو آگ لگادیں اور خاموثی کے ساتھ بہاں ہے ہیں دورنکل جائیں۔ مجھے جوبا تنين معلوم بوكي تحيس وه بيهي كتجيل نامي ايك ورت مارے گریں آگ لگانے کے لئے تصوص کی تی ہے۔ وہ اپنے یا مج بیٹوں کے ساتھ بہاں آئے گی اوراس گھرکو را کھ کا ڈھر بنا کر چلی جائے گی۔ گرہم اس شہرت سے فائدہ اٹھا کیں مے بھیل اور اس کے بیٹوں کوجلا کر راکھ كردين محية كرجب بطي موت كمرسان كى لاشين ملیں تو لوگ یمی مجھیں کہ یا نڈوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔" رانی کنتی نے بیہ بات پیند کی اور یکی ہوا۔ یا تاروں نے بھیل اور اس کے یا ٹھوں بیٹوں کواس مکان بی زعدہ

میں تبدیل ہوجائے گا اور پنڈا کی اولا دکوحکومت لمنے کا قصہ حتم ہوجائے گا۔ اور یہ کام حمہیں کرنا ہے۔ ہاں تہارے ساتھ کام کرنے والے معمار اور کاریگر تبہارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں ہے؟" "آ باس کی چنا ندری مهاراج! بس محصرن

"بال بيهاداكام بكه بم مهين من من مير رهيس" " فھیک ہے مہاراج! آپ جو تھم دیں مے وہی ہوگا۔" " چنانچہ اس طرح یا تذوؤں کوشمر سے نکالا مل هميا .....ليكن وه خاموش تقے وه جانتے تھے كہ حكومت آشتر کی ہےاور در بودھن کا اپنا بھائی ان کا دشمن ہے۔وہ مرطرے ہے ان کے خلاف کام کرسکتا ہے۔ جنانچہ انہوں نے سی بھی سلسلے میں سر سی نہیں کی اور خاموثی ے اس کمر میں ملے مئے جوان کے لئے رال اور را کھ ت تعبر كرايا حميا تعاليكن بجه تجرب كارول في مكان ہے اٹھنے والی خوشبواور اس کی تقبیر کے لئے استعال ہونے والی مصالحوں کوغور سے دیکھا تو انہیں بتا جل میا کہ مکان کی تغییر میں رال اور را کھ استعال کی گئی ہے جو سی بھی وقت بلکی می چنگاری سے بھڑک سکتی ہے اور بوں بندا کی تمام اولاد، رال اور را کھ کے سے ہوئے اس مکان میں را کھ بن سکتی ہے۔

چنانچ تمام یا غرے جو کے ہو محکے۔وہ شدید خوفزوہ ہو گئے تھے اور دن رات خوف سے جاگ کر گزارتے تے۔ حالاتکہ وہ جرأت مند تھے لیکن آشتر کی حکومت في البيس بالكرد كاديا تفا-

ب ایک رات ارجن نے اینے جاروں بھالیوں بهيم سين ، مديشتر ، سبد يو اور نكل كو جمع كيا اورا يي مال رانی گفتی کوچھی بلایا۔

من ایک بار پرحمبی راجه دبتر آشر اور در بودهن کے اس خیال سے آگاہ کرنا جابتا ہوں کہ وہ لوگ مارے رشتہ دار میں، جو مارے باپ کے سکے بھائی ہیں۔ہم یا تدووں کو اپنا بدترین وشمن مجھتے ہیں۔ حالا تک المارے باب راجہ پنڈانے ان لوگوں کے ساتھ بھی برائی

Dar Digest 134 November 2014

جلادیا، بورامکان آن کی آن میں شعلوں میں گھر گیااور مجل این یانچوں بیوں کے ساتھ آگ میں جل کر خاک ہوگئی۔ در بودھن کے جاسوس نے اس عورت اور اس کے مانچوں بیوں کے جلنے سے سیمجا کہ مانڈے ای ماں سمیت جل کر ہلاک ہو مجئے ہیں، در بودھن کو یہ س كربهت خوش مولى ، ان كى دلى مراد برآ كى تحى -اب روئے زمین بران کا کوئی دشمن نہیں رہاتھا۔وہ اینے آپ كود تمن ك خوف سے محفوظ مجھنے لگے۔

دوسري طرف بإنثروا بني وضع قطع بدل كراورنام تبدیل کرے جنگل سے شریس آگئے اور کھیلا میں آباد ہو گئے۔ بیمقام ہندوستان کے ضلع فرخ آ بادی مخصیل قائم سنج میں واقع ہے اور آج کل اس کانام کنیل ہے۔ کنیل چھے کر یانڈوں نے بہاں کے راجہ کی آلوک درویدی سے مشتر کہ شادی کرلی، لعنی مانچوں بھائی ورویدی کے بی تھے۔ان کے زویک بیمشترک شادی ہا ہمی اتحاد ومحبت کا سب بھی۔ درویدی کے متعلق بیا طے کیا گیا کہ وہ ان بھائیوں کے ساتھ بہتر بہتر روز باری باری سے رہا کرے۔ چنانچہ بانڈواکک ٹی حیثیت سے لنبل میں مشہور ہونے لگے۔ان کی شجاعت ادرا قبال مندی کے قصے دور دور تک پھیل سے۔ یا غدووں کی پیٹانی سے اتبال مندی کے آٹارنمایاں تھے۔اس کئے ان کی عظمت اورشان دن بدن بر مقی رای -ان کی شان ے قصالیل سے نکل کردوردورتک پھیل سے اورجلد ہی بداطلاع كوروؤل تك بحي پانج محى

در بودهن کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہیں تھا،اب وہ وشمنول سے محفوظ تھا اور راج یاٹ کے کاموں کونہایت و پیں سے انجام دے رہا تھا۔ رانی کندھاری بھی بہت خوش محی-اس کا باب راجه فترهار جو فترهار کا راجه بھی تھا۔ در پورصن کو حکومت مل جانے کی خوشی میں بے شار تحائف کے کر پہنچا تھا۔اس نے تنہا پورراج کی توسیع كے لئے بے شارمنصوب اورائي مدد كى پيشكش كردى۔ رانی کندهاری برطرح سے اسے باپ کے ساتھ تھی اور وہ سب چھ کرنے کے لئے در پودھن کو مجور کرتی تھی جو

س کا باپ کہتا تھا۔ آشتر کی حیثیت صرف ایک مہر \_ کی تھی جوان ماں بیٹوں کے کہنے پر ایک خانے ہے دوسرى فانے تك كال رباتھا۔

در بودھن ائی سلطنت کومضبوط کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔اس نے ایک ایسانظام قائم کیا تھا جس سے اے قرب و جوار کے بارے میں اطلاعات ملتی رہیں، يا مُدُول عالم الس كا ذبين صاف موكيا تعا-ان سب كاسنسارين اب كوئى وجود نيس تفا-اس كے ان کی طرف سے وہ بے فکر ہو گیا تھا۔

کیکن بہے فکری زیادہ عرصے تک ندرہی۔ آہت آ ہتہ ایسی خبریں ملنے لگیں جن سے در پودھن شفکر ہونے لگا سے ملم ہوا تھا کہ منیلا ادراس کے قرب وجوار میں یانچ ایسے بھائی ابحررہے ہیں جن میں یانڈوک کی ی خصوصیات تمایاں ہیں، کوان کے نام بر لے ہوئے ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ راجہ پنڈا کی اولا دیس سے ہوں۔جن کے نام ارجن، بھیم سین، جدہشتر ،نگل اور سهد يوشقر

چنانچه در بودهن نے اس واقع کی تحقیقات کرنے کے لئے چندافراد کو تحض کردیا اوراس کے آ دمیوں نے اسے جو اطلاعات ویں وہ بردی ہی تعجیب خیر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یا تروں کے چلنے کی اطلاع غلط تھی۔ وه البھی تک زئرہ ہیں اور کنیل میں مقیم ہیں۔ان یا نچوں بھا تیوں نے کھیلا کے راجہ کی بیٹی دروبدی سے باہی شادی کرلی ہے۔ در بودھن کو بیرساری تفصیلات س کر بری تشویش ہوئی۔اس نے سوجا کہ یا مروال نے اپن جرأت مندى سے حالات كا مقابله كر اى ليا۔ وه حلنے ہے بھی نیج مجئے اور انہوں نے ایک الی مضبوط حکومت بھی حاصل کر لی جوآ مے بردھ کر تنہا پور برحملہ بھی کرسکتی ہے۔ چنانچہ اس نے دن رات کوئی نی طال طنے ک كوششين شروع كردين-

اس نے این مشیروں سے مشورہ لیا اور این چھا زاد بھائوں سے دوستاند مراسم استوار کرنے کی کوشش ک ،اوران کی طرف دوی کا ہاتھ بو ھایا اور آنہیں تنہا ہور

Dar Digest 135 November 2014

یا عُدووُں نے کوروں کی بیدوئی قبول کر لی اور تنہا اور حاسمتح۔

ور بودھن نے ان کی بردی آؤ بھکت کی اور خاصی خاطر تواضع كي وونول خاندانول جن حكومت كي تقسيم كے بارے من فيعله موار طے بديايا كدا تدريت جے اب برانی دیل کہا جاتا ہے مع آدھی سلطنت کے یا ٹرووں کے قبضے میں رہے گی اور تنیا پور کورووں کے زیر تلین رے گی ۔ حکومت کی اس تقیم کے بعد سلطنت کے بہت سے امیروں نے یا عدووں کی اقبال مندی، جرأت مندى اور بلندظر في كود كيه كران كي اطاعت قبول كركى - اس ير در يودهن بظاهر تو خاموش ر باليكن اس کے اندر خاصی تشویش پیدا ہوگئ۔ وہ دل ہی دل میں یا ترووں کی تابی کے منصوبے بنانے لگا۔ راجہ آشتر جو صرف نام كاحكمران تفااور يح مج كا ندها حكمران تفااس کی حیثیت تو ایک طرح سے ختم ہو کررہ گئی تھی اور لوگ اب در پودهن کو بی را جا مجھنے گگے تنے ،لیکن در پودهن کے دل کی حالت بہت خراب تھی۔

یا نڈووں کے ساتھ اس نے جو کھ کیا تھا اس پراس کادل ندامت کرنا تفالیکن حید کی آگ ای کے وجود کو جلا کر خاکسر کے دے رہی تھی۔ امیروں اور سلطنت کے برے برے لوگوں کی اطاعت پر بظاہروہ خاموش ر ہالیکن اس کے دل میں یا غدوؤں کی جابی کے بہت ے مفولے تھے۔

دوسرى طرف ارجن، جدمشتر اوراس كرسار بھائیوں نے مل کرسلطنت کو وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا اور این فوجوں کو لے کر مختلف علاقوں کی سمت چل یڑے۔ چونکہ بھگوان بھی پانٹہ وؤں پرمبر ہان تھا اس کئے یا غرووں نے جوسوچا وہی ہوا۔ جاروں باہمت بھائیوں نے بھگوان کی مدد ہے ساری دنیا میں اپنا نقارہ بجادیا اور ہر ملک کے فر مانبر داؤں ، امیروں اور راجاؤں کو اپنامطیع اور فرما نبردار بنالیا۔ بیہ جاروں بھائی فتح و نصرت سے کامیاب د کامران ہوئے اور ان علاقوں سے جوانہوں

نے گتا کئے تھے بے شارزر وجوابرات لے کراپے دارالحکومت اندر پت میں پنچے۔ان کے پینچنے پران کا عظيم الشان استقبال كيا حميا اوران كے اہتمام ميں جشن بويرتزك واحتشام كساته منايا كيا\_

در پودھن نے جب یا عدود ک کی پیشان، بے عظمت اور رعب وجلال و یکھا اور ان کی سلطنت کی وسعت بر نظر کی تو اس کے ول میں حمد کی آ مگ بھڑک آھی۔ اسے دشمنوں کوشم کرنے کا خیال اس کے ول میں تیزی سے سراٹھانے لگا اورایے اس مقصد کو بورا کرنے کے لے وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگا۔

ور بودھن کے دربار میں بہت سے مکار، حیلہ باز فتم کے لوگ جمع تھے، وہ دن رات ان سے مشورے كرنے لكا۔ اس كے ول ميں شديد خوا بش تھى كمكى طرح بإنثروؤل كااقتذار اوراقبال ختم كروے اور اين سلطنت كووسيع تركر ب\_\_

جالاک درباریوں نے بالآخر دربورطن کو ایک مشورہ دیا اور اس مطورے برعمل کرنے کے لئے ور بودهن دن رات غور وخوش کرنے لگا۔

اس زمانے میں جوا کھیلنے کا رواج عام تھا۔ جالاک وربار بول نے در بودھن کو جوئے میں کورول کی قسمت كا يا نسه يلننے كامشوره ديا اورايك خاص تتم كى چوسر پرجوا کھیلنے کو کہا۔ اس مقصد کے لئے پید طے مایا کہ جوا کھیلنے کے لئے ایک ایسا یا نسر بنایا جائے جو ہر باروشمن کے

خلاف بڑے۔ در بودھن کو بہ جویز بے حد پند آئی اور اس نے اس خاص مم کے یانسہ سے جدہشتر ،ارجن اوران کے باتی بھائیوں سے جوا کھیلنے کا ارادہ کیا۔

جب بیسب کھے طے ہو گیا تواس نے بری لجاجت اور طائمت کے ساتھ جدہشتر ، ارجن اور ان کے باتی بھائیوں کو تنہا پورا نے کی دعوت دی۔

جدمشر جواب اندريت كاراجه ها، الي جي زاد بمائی کی مکاریوں کونہ جھتا تھا، اپنی بے خبری میں تنہا پور پہنچا تو در بودھن نے اس کی بردی آؤ بھکت کی اور خوب

Dar Digest 136 November 2014

ای طرح وقت گزرتار بارور بودهن راج کرتار بار يهان تك كدباره مال كزر كا-بارہ سال بورے ہو چکے تھے۔ یانڈے دکن کے قریب ملک وائن میں آئے اور یہاں انتہائی کمنا ی کی عالت مل زندگی بسر کرنے لگے۔

در بودھن نے اپنے بچا زادوں کا کھوج لگانے کی بہت کوشش کی لیکن اے کہیں ان کا سراغ نہ ملا اور پھر بإنثر ي جب حب شرط أيك سال تك ممّنا ي كو حالت میں رہے اور جب جلا وطنی کی تمام شرا نظ بوری ہو تمنی تو یا نڈوؤل نے اس وقت کے ایک بہت بڑے مخف کو الیجی بنا کردر بودھن کے در بار ہیں بھیجااور ملک کی واپسی كامطالبه كيار

در بودھن یا تروؤں کی زعری کے بارے میں س كر ششدرره كيا تفا-اس ك وہم وكمان ميں بھى نہيں تھا کہ یا تڈے اس طرح واپس آ جا تیں مے اور پھر ایے ملک کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔اول تو وہ ان باره سالوں میں یانڈوؤں کو بھول ہی گیا تھا۔ اور اینے دور حکومت میں اس نے بے شارفتو حات حاصل کی تھیں اوراس کارواج دوروورتک جیل گیا تھا۔اب بیانڈے نجانے کہاں ہے آ مجھے تھے۔

چنانچه در بودهن بھلا اس بات کو کسے شلیم کر لیتا۔ اس نے اس مطالبے کورد کردیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ یا نثرووں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔

در بودھن کوائی فوجوں پر برا ٹاز تھا، اس نے اپنی فوجول کوسامان جنگے آراستہ کرنا شروع کردیا۔ لیکن رانی کندهاری اس جنگ کاس کر بے حد يريثان ہوگئ تھی۔

راجا كندهارم جكا تفااوراس وقت اس كا بمأتى كندهار بر حكراني كرربا تقاريد ايك طرح س در بودھن کا آلہ کار ہی تھا اور ہمیشہ اس کے آ گے سر جمكائي ربتاتها

رانی کندهاری آب خاصی بورهی موچی تھی لیکن

ا کھی طرح اس کی مدارت کی۔ اس نے ان یانجول بھائیوں کے اعزاز میں بوی بری دعوتی کیس اور سارے امراءاوررد ساءے بوے بوے فر کے ساتھ ملایا۔جیسے ان سے برااس کا ہدرداورکوئی نہیں ہے۔اس نے بردی عظمت كا اظهار كرتے ہوئے يہ بھى كہا كديد يانچول میرے بھائی ہیں اوراس نے اپنے یا نچوں بھائیوں کاحق تتلیم کرتے ہوئے حکومت تقسیم کردی ہے۔

لوكول في اس بات كابرواج جا كيا اورخود جد بهشتر اور اور کے بھائی بھی اپنی میشان وعظمت د مکھ کر پہلے سلوك كوبعول محية ، كيونكه وه سيح شھے۔

تفری کے طور پر در بودھن نے جدمشتر کو جوا کھیلنے کے لئے کہا۔ یا غرووں کو چونک در بودھن کی عیاری کا معلوم نہ تھا اس لئے وہ بغیر کسی حیل وجت کے جوا کھیلنے کے کئے راضی ہوگیا۔ اس پر ور بودھن نے اپنا وہی مخصوص بإنسه نكالا اور كهيلنا شروع كرديا بتفوزي بي ديريس بانڈواپناسب کھے ہار بیٹے۔اوراب بات ملک و ما لک پر جا پیچی کیکن یا نسه جب بھی پڑتا در بودهن ہر چیز کا ما لک جا بنا چلا گیا۔ لیکن در بودھن نے اس پراکتفائیس کیا۔

جب یا نجول بھائی اپنی بیوی درویدی کو بھی ہار مے تودر بود صن في ايك آخرى بازى اس شرط يرلكان كوكها كداكر بإنذوجيت جائيس توانبيس ان كاسب بإراموا مال وملك اوربيوى والس كردى جائے كى اور اكر بارجا كي او وہ آبادی چھوڑ کرجنگل میں چلے جائیں اور وہال بارہ سال تک پرندوں اور چرندوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور جب جلا وطنی کی بیرات حتم موجائے تو والیس وہ آبادي مين أحمي اورايك سال تك ممنا ي كي زندگي بسر كريس كى يربيطا برند مونے دين كدوه كون بي اورا كر بدراز كل كيا توانيس كرباره سال جلاد طنى بعلتى موكى \_ برقسمت باندوا في سجائي كي وجهس اور در اودهن کی جالاک، مکاری اور جالبازی کی وجہ سے بیآ خری بازی مجی بار مے۔شرط کے مطابق انہوں نے شرک سکونت ترک کر کے جنگل میں بسیرا کرلیا اور بوں ہارہ سال کے لئے در یودھن نے پایڈوؤں سے اپنی حکومت

Dar Digest 137 November 2014

ا ما من بر مندنه جائے اور کم از کم سر بوشی کے لئے پھولوں کا ایک ہار چین لے۔ در بودھن نے اس مخف مح مشورے برعمل کیا۔

رانی کندھاری نے جاب کمل کرنے کے بعد جب وربودهن کو دیکھا تو اس تے حلق ہے ایک ولدوز چخ تکل گئے۔ وہ سمجھ کئ تھی کہ پھولوں کا بیہ ہار جن جن حصول کواس کی نگاہوں سے چھیائے ہوئے ہے وہی اس کی موت کا ہاعث بن سکتے ہیں۔اب کے نہیں ہوسکتا تفاتھا۔ جوہونا تھاوہ تو ہوہی گیا۔

عظیم الثان معرکه جنگ شروع مونے والا تھا۔ دولوں لشکرا منے سامنے آ مجھے تھے۔ یہاں تک کہ وقت آ حمياجب أنبيس جنك كرناتمي-

معظیم الثان معرکہ جنگ وکل جک" سے شروع کے دور میں بریا ہوا۔ دونوں الفکر اس بری طرح ایک دوسر برحملة ورجوئ كالامان الحفظ

الفارہ روز تک ہے جنگ جاری رہی اور اس طرح ہے ہوئی کہ دونوں طرف کے تشکریوں کو حریفوں اور حليفول مين انتياز كرنامشكل موكما\_

اس جنگ میں کوروؤں کی طرف سے شامل ہونے والالفكر كمياره كشون براور بانذوون كي طرف سي شامل ہونے والا لشکر سات کشون پرمشمنل تھا۔ کشون کی اصطلاح کے مطابق ایک کشون اکیس ہزار چھروبہتر فیل موارول، التنے ہی سانڈ سواروں، پیٹیٹھ بزار چورہ سو محوزے سواروں اور ایک لا کھنو ہزار جارسو پچاس بیادہ ساہیوں پرمشمل ہوتا ہے۔اس خوفناک جنگ میں اس بعاری تعداد میں سے صرف بارہ آ دی زندہ میے تھے۔ جارا دی کوروں کے لئکر میں سے جن کے نام پیر تھے۔ ایک برمهن کریا جارج جوفریقین کا اُستاد تھا اور ما لك سيف وقلم تفايه درون نامي أيك عالم كابيثا اشوتفا مان جوكريا جارج كي طرح فريقين كااستادتها-كرت بر ماں نامی ایک مخص جو یادو خاندان سے تعلق رکھتا تھا اوردر بودھن کے باپ کارتھ بان جس کانام جی تھا۔ آ کھ آ دی یا غذووں کے فئکر میں سے بچے تھے۔

در بودهن مهاراج کی تلاش میں انہی عاروں تک می تھی۔ عاركے ماس بنی كرمعلوم مواكدهن راج مهاراج ای جرے میں ہیں۔ حالانکہ تعور ے عرصے پہلے دھن راج مہاران اے جرے سے باہرآئے تھے۔ دانی کندھاری ان کے باہرا نے کائن کرسششدررہ کی تھی۔ طویل عرصے کے بعد دھن راج مہاراج کی بات کانوں میں بڑی تھی۔ حالانکہ آخری باراس نے انہیں بدیوں کے پنجر کی شکل میں دیکھا تھا۔لیکن سادھوسنتوں ک باتنی سادهوسنت بی جانیں۔ رانی کندھاری کواندازہ تھا كدوهن راج مهاراج بهت بويرثي اورمني بيل-اس لئے ان کی موت کے بارے میں کھے کہانیں جاسکتا۔ چنانچداس بار بھی وہ دھن راج مہاراج ملنے سے

معذور ہیں اور واپس این محل میں آگئی۔ ایک طرف در بودهن این فوجوں کی تیار یوں میں مصروف تھا اور مہا بھارت کی تیاریاں ہورہی تھیں اور ووسرى طرف سے رائى كندھارى سادھوسنتوں سے اور جادولونوں ہے اس جنگ کورو کنا جا ہتی تھی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ور پودھن اس جنگ میں مارا جائے گا۔ حالانکہ اس کے باتی مے بھی جنگ میں شریک ہونے کے لئے تیار تھے۔لیکن اے سب سے زیادہ در بودھن بیارا تھا اور وہ در بودھن کی زندگی کے بارے میں سخت خلفشاركا شكارتمي

انمی حالات میں اس کی ملاقات ایک ایسے سادھو ہو کی جس نے انہیں ایک خاص بات متالی۔ سادھو نے رانی کندھاری کو بتایا کہ اگر رانی کندھاری ایک فاص جاپ کرنے کے بعدائے بیٹے کو يرمنه ديكه لے تو در يودهن كابدن ان تمام آ فات س محفوظ موجائے گا جواس پرنازل مونے والی موں کی۔ رانی کندهاری اس پر تیار ہوئی اور اس نے در بودھن کوہدایت بھیج دی۔ لیکن ایک بہت بوے مخض نے جوان کے لئے ادتار کی حیثیت رکھتا تھا۔ در بودھن کومشورہ دیا کہوہ مال

Dar Digest 138 November 2014

یا ٹیجوں یا تڈ و بھائی۔سا تک نامی یا دوخاندان کا فرداور در بودهن كاسونيلا بهائي يويو چهادرآ مخوي شرى كرش جو ائی شمرت کی وجہ سے بے نیاز ہیں۔در بودھن کا سوتیلا بمالی ایک سنے کی سنے سے پیدا تھا۔

شرى كرش اس زمانے ميں سادھوكى حيثيت ركھتا تھا، لوگ اے اوتار مانے تھے، اس محفل کے بارے میں بے شارروایتی مشہور تھیں۔ان کے بارے میں مخلف عقیدے مروج ہیں۔ بعض انہیں دنیا بجر کے تمام فربیوں کا سردار اور حیلہ گردوں کے اعلیٰ مانتے ہیں اور بعض ان کی پنجبری کے قائل ہیں اور بعض انہیں بھگوان کااوتار مجھ کران کی پرسٹش کرتے ہیں۔

مها بھارت میں مکاری اور غداری کا انجام سامنے آ عميا تقار در يودهن كا خاتمه بوكميا اوراس كے فكرى اور خاندان كے لوگ بھى موت كے كھاف اتارے كئے۔ کورووس کے خاندان کی جابی اور در بودھن کے قل کے بعد یا ترووں کے خاندان کا جد مشتر ممالک ہندوستان کا فرمازوا ہوا اور ساری دنیا میں اس ک

سلطنت کا شہرہ ہوا، مہا بھارت کے بورے میں سال تک جذب شر نے حکومت کی لیکن وہ درویش منش تھا۔ اس نے خود بی دنیا کی حقیقت اور ماہیت پرغور کر کے تحت سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ اس نے جاروں بھائیوں کوساتھ لے کر کوشہشنی میں بقیہ زندگی گزاردی اورای عالم بل دنیائے فانی کوخیر باوکہا۔

اس کے بعد جد صفر کے چا زاد بھائیوں نے حکومت کی۔ پھر یا تارووں کے خاندان میں ارجن کی اولاد می سے تیسری سل میں ایک اڑکا بیدا ہوا۔ بیاڑ کا برطرت ک ظاہری اور باطنی خوبوں سے مالا مال تھا۔ نہایت عاول اورانصاف پندھا اوراس کے دور میں کماب مہا بھارت للسي كل جوابك مخفس مشم نامى في للسي مي-

مندوعقيده جو كمحم كبتا مو جاراعقيده اس مخلف ہے۔ ہماراعقیدہ توبیہ کردنیا میں حضرت آ دم سے پہلے کوئی خاکی نہیں پیدا ہوا اور طوفان او ح کے بعد حفرت نوح کی اولا دیعنی سام، یانث اور حام اس دنیا

کی آزادی اور افتخار کا باعث بے اور ظاہر ہے ہی مندوستان بھی انہی کی اولادوں سے آباد موا۔طوفان كے بعد حضرت توح فے اسے متنول بيول يعني يات، سام اور جام کوازروئے کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم وے كرونياك جارول الحراف رواندكيا\_

سام حفرت توح کے سب سے بڑے بیٹے اور جانشین متے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد ننا تو سے تھی۔ عرب کے تمام قبلے حضرت سام کی اولاد کے نام پر ہیں اوران كالسل تعلق ركعة بين اور فحفه جوحفرت سام کے بیٹے ہیں ان کا بیٹا عجم کا مودث اعلیٰ ہے اور فحصہ کے اس مینے کا نام کمورث ہے۔ کیمورٹ کے چھ مینے ہیں۔ سیانک، عراق، فارس، شام، تور اور دمنان تحمورت کے بینے جس جگہ گئے وہ جگہان کے نام سے موسوم ہوئی اور وہاں انہی کی اولاد آ باد ہوئی۔ سیا تک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشک تھا اور عجم کے تمام باوشاہ وروجرو الكارس كالالاس سے بيں۔

حضرت نوح کے دوسرے بیٹے بانث ہاہ کی ایما يرمشرق اور شال مح اوروين آباد موسحة -ان كے بال بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قو میں یعنی مغل، از بك تركماني سب انهي كي اولا ومين سے بيں۔ یانث کے دوسرے مشہور منے کا نام چین ہے۔ ملک چین کا نام ای پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آرریسی ہے۔اس کی اولا وشانی ملکوں کی سرحد پر بحیرظلمات تک آباد ہوئی۔ائل تاجیک بھی ای کیسل سے ہیں۔

حضرت نوح کا تیسرابیا عام اینے والد کرای کے عم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اوراس کوآ با داور خوشال کیا۔ مام کے چھنے تھے۔جن کے نام یہ ہیں، مند، سنده، جنش، ازج، برمز اور بوبيه ان سب بيول كے نام راكك شرآ باو بوا۔ حام كےسب سے برے مع بندنے ہندوستان ملک اپنایا اوراے خوب آباداور مرمبزوشاواب كيا-

مام کے دوسرے بیٹے سندھ نے ملک سندھ ش

Dar Digest 139 November 2014

یرس حکومت کی اوراس کے عبد حکومت میں ہندوستان ک حالت بالکل بدل می اس نے شابان ایران کے ساتھ ہمیشہ خلوص ومحبت کا برتا و کیا۔لیکن چھے دنوں کے بعداس كالمعتج باراض موكر فريدون كے ياس جلاكيا اور اس کے اپنے چھا کے خلاف مدد کی ورخواست کی۔ فریدون نے ایک بہت بردی فوج اس کی مدد کے لئے روانہ کی اور جب اس کی فوج کا سربراہ مندوستان آیاتواس نے بہت ہے آباد شہردل کو دریان کر دیا۔ مہاراج نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے اسے ملك كاليك حصدد برايخ بيني كوراضي كرليا اور چند عمده اورقيمتي اشياء فريدون كوبطور تخفيجيل-مباراج كي آخرى زماتے من سنگلديب اور كرنا كك كے زمينداروں نے آپس مل فل كر يورى قوت سے اس کا مقابلہ کیا۔ طرفین میں زیردست معرکہ آرائي موئى مباراح كابينا لزائي مين مارا كيا مباراج کی باقی ماندہ فوج زخمی اور پریشان ہو کر بھاگ تکلی اور اسيخ بال واسباب اور بالمحيول كوميدان من بي جهور كا-مہاراج نے جب پینجری تواسے مخت طیش آیا۔وہ دم بريده سانيك طرح في وتاب كهافي لكاراس في و

مباراج نے اس فکست کا انقام لینے کا یکا ارادہ كرليا ليكن اس زمانے ميں بادشاہ ايران كے علم سے ایرانی مردارسام بن زیمان مندوستان منح کرنے کے کئے پنجاب کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا اور مال چند سپہ سالار وبقيرنوج لے كراس كے مقالم يرحميا موا تھا۔ چنانچه مهاراج كواس وقت تك انظار كرنا يوار جب تك کہ بال چند سردارے سلح کر کے واپس ندآ گیا۔ مال چندایک سهرالارکی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتا ہے، ملک مالوہ ابھی تک اس کے نام سے مشہور ہے۔ جب وہ مہاراج کے باس والی پہنچا تو اسے دکن جانے کا عم طا۔ اور اس نے بڑے استقلال اور شان وشوکت کے ساتھ ملک دکن کا فورارخ کیا۔ جب شمنوں نے اس کی

تاب اورغم وغصر کا اصل سبب بیرتھا کہ سرکشی دکن کے

معمولی زمینداروں کی تھی۔

قام كما تشخصاور لمان كوائي بيوں كے نام سے آباد كيا۔ ہدے ہاں وار بنے ہوے جن کے ام بہ ہیں۔ بورب، دكن ، بنك ، اورشهر وال-جو ملک اور شمران ناموں سے مشہور میں وہ انھی -リンシャンリン مدے مے دکن کے مرتبن مے بیدا ہوئے جن کے نام مرہث، کنبروااور تلنگ ہیں۔ آج کل دکن میں جتى قوض آبادين وهسائى كالسل مى سى يى-مند کے چوتھ مٹے نہروال کے ہال بھی تمن مٹے ہوئے،جن کے نام مجروج ، کنہاج اور مالداج ہیں۔ان تنول کے نام پر بھی مخلف شمر آباد ہوئے بہت سے شیروں شی ان کی اولا ویں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے مینے کی اولاد نے ملک بنگال آباد کیا۔اس کی اولا دیں بھی آج تک بنگال میں آباد ہیں۔ ہندوعقیدے کے مطابق ست یک، ترتیا یک، دوا يريك اوركل يك آت جات ريح ين- اوركى بحى نگ بین جس مخف کا اختیام ہوءای بگ بین اس مخف کی دوبارہ مود ہوتی ہے اور ان مکول کے درمیان است طویل برسول كافاصله طع موتاب كدانسان تضور نبيس كرسكا\_ ببرحال یہ مندوعقیدہ ہے اور جمیا کلی کی کہائی بھی اس عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔مہا بھارت ہو چی۔ ہندوستان میں کورووں کا یاغروؤں کا دور ختم ہو گیا مہاراج کی حکومت آئی۔ جنہوں نے حکومت کے مرداروں اور اپنے بھائی بندوں کی مدد سے اور مشورے سے حکومت کی ہاگ ڈوراینے ہاتھ میں لے تی ،اور ملک كوآباد كرنے اور حكومت كو بہترين طريقے ير جلانے کے لئے بخت محنت کی۔ مہاداج نے زراعت کی طرف مجى بهت زياده توجددى اوربي شاريخ شرآ بادكي ان في شرول من بهارآ بادكاذ كركرنا بعي ضروري ب-مہاراج نے دور دورے الل علم کو بلوا کراس شرکو آباد کیا۔ شریس بے شار مدرے اور عبادت گاہیں بنوائيں اور نواحی محاصل كى آمدنى كوان عبادت كابول

Dar Digest 140 November 2014

كمعارف كے لئے وتف كرديا۔ مهاراج نے سات سو

یہاں تک کہ شہر کا پھیلاؤ تچیس کوں تک بڑھ کیا۔راجہ سورج کی مدت حکومت دوسو بچاس برس ہے۔ اس مدت کے بعداس نے انتقال کیا۔

راجہ سورج ایرانی شاہ کیقباد کا ہم عصر تھا اور ہرسال اسے خراج ادا کرتا تھا۔ راجہ سورج کے ہاں پینیٹس بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے برد البراج تھا اور جوراجہ سورج کے مرنے کے بعد اس کا جانشین ہوا۔

وہ دور جولہراج کو ملاہت پرتی کا دور تھا۔لہراج نے
افتہ ارسنجالے ہی اپ نام کی مناسبت سے ایک شہر
آباد کیا۔ جس کا نام لہراج رکھا گیا۔ ہندوستان کے اس
بادشاہ کو موسیق سے بہت دلچی تھی۔ اس نے اپنی عمر کا
زیادہ حصہ اپ اس شخف میں گزارا۔ راجہ سورج نے
زیدگی میں شہر بنارس کی بنیاد رکھی تھی کیکن وہ اپنی
زیدگی میں اس شہر کو بسانہیں سکا تھا۔لہراج نے اس شہر کو
بیانے کی بوری بوری کوشش کی۔ بہر حال لہراج اپ
بیانے کی بوری بوری کوشش کی۔ بہر حال لہراج اپ
بیانے کی بوری بوری کوشش کی۔ بہر حال لہراج اپ
میار نظان چھوڑ کر اپنی حکومت چھوڑ کر کیداد بر ہمن
کے ہاتھوں بارا گیا۔لہراج نے چیسیس سال حکومت کی۔
کیدار نے انیس سال حکومت کی اور اس کے بعد
میر ماز وابنالیا۔ کورنا می شہر ہنکل کا آباد کر دہ ہے۔شکل
فرماز وابنالیا۔ کورنا می شہر ہنکل کا آباد کر دہ ہے۔شکل

ھنکل کے بعد اس کا بیٹا برہٹ تخت نشین ہوا۔ برہٹ نے اکیائ سال حکومت کی اور مرکیا۔اس راجہ کی کوکی اولا دنہیں تھی۔ اس لئے اس کے مرنے کے بعد ملک بیں طوا کف الملوک کا دور دورہ ہوگیا۔ تب کھواہہ قوم کے ایک شخص مہاراج نے قنوج پر قبضہ کرلیا اور ہندوستان کا راجہ بن گیا۔

مہاراجہ کچھوا ہے۔ نے چالیس سال تک حکومت کی اور وفات پاگیا اور حکومت کی باگ دوڑ مہاراج کی وصیت کے مطابق اس کے بھانے کیدراج کے ہاتھ آئی۔ کیدراج کی موت کے بعدیہ حکومت ہے چند نے ماصل کر لی جو کیدراج کاسپر سالارتھا۔ اس نے کیدراج کاسپر سالارتھا۔ اس نے کیدراج کے مرتے ہی قوت و افتذار حاصل کر کے سلطنت پر

آ مدی خبری تو ہراساں ہو کرادھرادھر بھاگ لگے۔
ہال چند نے فساد پھیلانے والے گروہ کو ہری طرح
تہد کیا کہ ان کا نام ونشان تک ہاتی ندرہا۔ اس نے جابجا
تھانے اور چو کیاں قائم کیس اور فاتح و کا مران ہو کروا پس
آیا۔ رائے میں اس نے گوالیار اور بیانے کے قلعے تعمیر
کروائے اور راگ کا علم جوموسیق کے نام سے مشہور ہے،
وکن اور تلنگا ہے لا کر ہندوستان میں مرون کیا۔

مہاراج نے سات سوسال عمر پائی ، ان کے چودہ بخے تھے۔جن میں سب سے بڑا شیشوراج اسے باپ کا جائشین تھا۔ بول ادوار بدلتے رہے۔ حکوشیں آتی رہیں، ختم ہوتی رہیں اور ہندوستان میں بت بری کا رواج شروع ہوگیا۔

مہارائ ہی کے زمانے میں ایران سے ایک شخص ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرسی کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرسش کرنے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب بت پرسی کا رائ مروج ہوا تو یک طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ بت پرسی کو اس درجہ مقبولیت اس سب سے ہوئی کہ ایک پرسٹی کو اس درجہ مقبولیت اس سب سے ہوئی کہ ایک برسش کرتا ہے وہ اس اس عریک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا پرسٹی کرتا ہے وہ اس سید ھے رائے پر ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے برزگوں کے بت بنا کران کی پرسٹی کرنے لگا اور انبیں یو جنے لگا۔

اس زمانے کے راجہ خودراجہ سورج نے بھی دریائے گنگا کے کنارے شہر تنوج آباد کرکے وہاں بت پرتی شروع کی اوراس کی رعیت نے اپنے فرمانروا کی تقلید کی اور ہرکوئی اپنے اپنے طور پر بت پرتی پرآ مادہ ہوگیا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے نوے گروہ پیدا ہوگئے۔

راجدسورج نے چونکہ تنوج کو اپنا دارالسطنت بنالیا تھا۔ اس لئے اس شہر کی آبادی میں بے صداضا فہ ہوا۔

Dar Digest 142 November 2014

بعند کرلیا اور راجہ بن میفا۔ یہ وہی یک تھا جس میں ور یودھن اپنے غلط فیلے کا شکار ہوا تھا اور رانی کندھاری نے جمیا کلی رستم ڈھایا تھا۔

ہے چند کے دور حکومت میں بہت بڑا قحط پڑا اور چونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق ندر کھتا تھا۔اس کئے اس نے عوام الناس کی کوئی پروانہ کی اور خود دادعیش دیتار ہا۔ رعایا کی جانیں ضائع ہوئیں ادرا کثر گاؤں اور قصبے نتاہ ہوئے۔ اس کے نتیج میں ایک طویل عرصے تک مندوستان شديد مشكلات كاشكار ربا- امراء اورسلطنت کے بوے بوے لوگوں نے اس کوخاطر میں لا نا چھوڑ دیا اور ملک میں جگہ جگہ بغادتیں ابھرنے لکیں۔ یول جے چند بزار مشکلات میں بر محیا۔ وہ اکثر جھوٹی جھوٹی بغاوتی فتم کرنے کی کوشش کرنار ہالیکن لوگ اس کے سخت خلاف تھے۔اس کی رانی شردھا جوایک جھوٹے ہے راجہ پدراج کی بیٹی تھی۔ بوئی زیرک اور مجھدار تھی۔ شردھا ہے چند کی یانچویں بوی تھی۔اس سے ملے ج چند جار شادیاں کرچکا تھا۔ ہندو دھرم کے خلاف اس نے بہت ی عورتوں کو ایوں بھی رکھ چھوڑ اتھا۔ رانی شردها زندگی مس صرف تین بار بے چند کی خلوت حاصل كرسكي هي\_

ہے چندگی اتنی رانیاں تھیں لیکن اس کے باوجود اس کے ہاوجود اس کے ہاں کوئی اولا دنیں تھی۔ جبرانی شروھااس کی بوی بی تو اس کے ہاں بیٹا بیدا ہوا۔ یوں رانی شروھاج چند کی منظور نظر بن گئی۔

ج چندئے بیٹے کی پیدائش پر پورے ملک میں خوشیوں کا ساتھ دیے خوشیاں منائی تھیں۔ لیکن اس کی خوشیوں کا ساتھ دیے والے بہت کم لوگ خصے۔ صرف راجد ھائی میں پھر گھرانے ایسے تھے جوج چند کی خوشیوں میں برابر کے شریک تھے۔ ورنہ زیادہ تر لوگ صرف ہے چند کی فوجوں کی وجہ ہے اس جشن میں شریک تھے۔ فوجوں کی وجہ سے اس جشن میں شریک تھے۔ مید کو ایک میں ہوگیا۔ بہت بڑے خطرے کا سامنا در پیش ہوگیا۔

یہ خطرہ راجہ کیدو کا تھا جس نے ہے چند کے خلاف

Dar Digest 143 November 2014

اعلان جنگ کردیا تھا۔
ج چند چونکہ اپنی بوری زندگی میں سکون نہیں
پارکا تھا۔ اس لئے وہ صحت کی طرف ہے بھی فکر مند تھا۔
اس کی صحت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے وزراء اور
امراء اسے مشورہ دے رہے تھے کہ وہ بہمن و داراب
کے علاوہ راجہ کیدوکو بھی خراج اداکر ہے۔ لیکن ایک ہندو
راجہ کو خراج اداکر تا ج چند کے لئے بہت ہنگ آ میز
مانی کا این این این این امراء اور وزراء کی بات نہ مانی
اور جنگ کی تیار ہاں کرنے میں مصروف ہوگیا۔
اور جنگ کی تیار ہاں کرنے میں مصروف ہوگیا۔

رانی شردھا کو یہ امید تھی کہ جے چند نے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ جوسلوک بھی کیا ہو یہ الگ بات ہے لیکن کم از کم اس کی موت کے بعد حکومت اس کے بیٹے تلک دیو کو ضرور ٹل جائے گی اور جب تلک دیو کی حکومت ہوگی تو رانی شردھا یقینا ایک مطلق العنا ان رانی بن جائے گی۔ چنانچہ تلک دیو کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ اور تلک دیو کو فنون سپاہ گری میں طاق کرنے کے لئے اس نے بہت سے لوگ رکھے میں طاق کرنے کے لئے اس نے بہت سے لوگ رکھے

ج چند خود بھی گرو گردھاری لال کا بہت بڑا عقیدت مند تھااور جب بھی اسے فرصت ملتی وہ ان سے مشورہ لینے کے لئے چلا جاتا تھا۔

ایک بار رانی شردها بھی گروگردهاری لال کے مندر پس راجہ ہے چند کے ساتھ چلی گی اوراسے پنڈت مندر پس راجہ ہے چند کے ساتھ چلی گئی اوراسے پنڈت گردهاری لا ان سے بے حد عقیدت ہوگئی۔ گرود ابونے اسے آشیر واودی تھی اور کہا تھا کہ جلد ہی تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔اس کا ٹام تو تلک د ابو

رانی شروها بھی ہے چند کی عدم تو جھی کا شکارتھی۔ منے کی پیرائش کے بعد جے چند کے رویے میں کھے تبدیلیاں ضرور ہوئی تھیں لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ رانی شردها کسی خوش فہی کا شکار ہوجاتی یا کسی غلط نہی کا شكار ہوجاتی۔ تاہم اسے بیامید ضرور بندھ تی محی كہ تلك وبوج چند کاسب سے بوابیا ہے۔ اگر دوسری را نیوں ہے کوئی بیٹا پیدا ہو بھی گیا تو وہ کم از کم حکومت کا دعویدار نہیں ہوگا۔ چنانچراس کے دل میں بہت سے خیالات تے اور جس بات نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ پنڈت گردھاری لال کی بات تھی۔ چنانچہ ایک ماہ تک اس نے کانوں کے بستر پر لیٹ کرونت گزارااور ہالآخر یندت کردهاری لال کے یاس پینی گئے۔

ینڈت گردھاری لال کی عبادت گاہ پر بے بناہ ہجوم تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باڑا کرنے آئے موع تقاور يوجايات كاميدان بحرابوا تعا-

رانی شردهانے بھی عام لوگو کی مانند بوجا یاٹ شروع کردی۔ بیڈت گردھاری لال کی ہدایت تھی کہ مندر میں آنے کے بعد خود کونہ کوئی راجہ سمجھے گا ندرانی۔ يهال آئے والے سب يكال حيثيت ركھتے ہيں اس لئے خود کو کوئی بھی بھگوان کے دوار آ کر بروائی شدے۔ چنانچے سے بہال کا اصول تھا کہ اگر جے چند بھی بہال آتا تو عام لوگوں کی طرح آتا اور پوجا باٹ کرکے چلا جاتا

ماں جب تمام لوگ طلے جاتے تو پیڈٹ گردھاری لال اگر کوئی خاص بات ہوتی تو ہے چند یارانی شروھا کو کوئی خاص دنت دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یوجایاٹ مِن خاصى رات بيت كنى ـ

كافى در موچكى تقى - يازى آسته آسته والى جارے تصاور رانی شردھا ایک کونے میں بیٹی ان سب کے چلے جانے کا انظار کررہی تھی۔ پرشاد تقسیم ہو چکی متمی تھوڑی می پرشادانہیں بھی ملی جس میں ایک نھاسا حصه تلك ديوكا بحي تفاجوا بھي راني كي كوديس بي تفا-

رکھنااور رانی شردھائے کردن ہلا دی چنانچہ جب تلک دیو پیدا ہوا اور رانی چھلے سے باہر آ لُ توسب سے پہلے اس نے گرود ہو کے مندر کارخ کیا تھااور مشتی میں بیٹھ کران کے پاس پیچی تھی۔ ینڈت گردھاری لال نے تلک دیوکود یکھا اور وہر تك كى خيال ين تم رب- انبول في اس آثير واد تک نہ دی تھی۔ جب رائی شروھانے انہیں جو نکایا تو وہ

"مهاراج كس سوج شي دوب محير" راني شردهانے بوجھا۔

" کے بنیں دیوی بس بے کے بارے میں سوچ رہا تفا۔ "بنڈت گروھاری لال نے کہا۔

" كون فاص بات بيكيا؟" "آل .....!" مهاراج جيے پھر چونک پڑے۔ " شہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی نجائے اے دیکھ کرمیرے من میں ایک عجیب ساخیال انجرآیاہ۔ "کیاخیال آیاہ؟"

ہر بڑاکے چوتھے۔

المين اس خيال كوكوكي لفظ تبين وسي سكتا ديوي، ليكن بين وشكوشش كرون كا كماس كره كوتو رسكون." رانی شردها بندت شردهاری لال کی بری عقیدت مند تھی۔اس کئے وہ خود بھی یہ س کر پریشان ہوگئی اور جب مہینے کے پہلے منگل کووہ دوبارہ ان کے یاس گی تو اس نے چروی سوال کردیا۔

" میں جانا جا ہی ہوں گرو جی کہ آخروہ کون ی گرہ می جوتلک دیوکود کھے کرآپ کے من میں پیداہوگی۔" وو وشواش كر شردها كه بم خود بكى اس كے سلسلے ایں پریٹان ہیں۔ کھ مجھ نیس آتا کہ اے دیکھ کر ارے من میں کھے منے منے سے خیالات کیول پیدا وجاتي بين ليكن تو چاقا مت كراب كه منكل كوجب تو ئے گاتو ہم اس کے بارے میں تھے بہت کھ بتا میں اے۔ ہم اس سلسلے میں جاپ کردے ہیں جوہمیں ماری اولی ہوئی یاداشت وائیں ولادے گا۔" بیٹرت

Dar Digest 144 November 2014

## الچى ياتيں

ز مین انسان کورزق ویتی ہے لیکن جب انسان مرتا ہے تو چروہ اے اپنارز ت بنالتی ہے۔ برندہ زندہ ہوتو چیونٹیاں کھاتا ہے، مگر جب پرندہ مرجاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں، وقت جمعی بھی بدل سکتاہے۔ ایک در خت ایک لا کھ ماچس کی تیلیاں بناسکتا ہے مگر اچن کی ایک تلی ایک لا که درخت جلاسکتی ہے۔ توزندگی میں بھی کسی کومت ستانا ،اس وقت شیاد آپ طاقتور ہوں ، مروقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔

تلاش کر ہی لئے۔ پھران نشانوں سے پچھ دور مجھے وہ یماری بھی نظر آ مئی جو میں نے جاپ کے دوران اپنے من ميل ديلهي كلي

(احسان محر-میاتوالی)

اس بہاڑی کی گھیا کے سامنے ایک پھرموجودے۔ یہ پھرا کرکوئی گزرنے والا دیکھے تو اے ایسی چٹان سمجھے جوعام چٹانوں کی طرح ہو۔لیکن مجھے چونکہ بیمعلوم ہوا تھا کہ اس پھر کے نیچا یک گھیا موجود ہے۔ چنانچے میں نے اس برزورلگا یا اور رائی شردها تووشواش کروه بھراین جگہے ہٹ گیا۔ پھر کے ہٹ جانے کے بعد مجھے ایک لمی سرنگ نظر آئی جس میں سے گزر کر میں ایک ایے سوراخ میں بھی کیا جس کے دوسری طرف سے روشی اندرآ ربی تھی۔ بیروشی سورج کی تھی جوایک سوراخ سے غار میں برور ہی تھی۔

میں غار میں واخل ہوا تو مجھے وہاں صرف چند چزیں ملیں۔ایک مرگ جھالیہ جو آئی خشہ اور خراب ہوچکی تھی کہ جے چھوؤ تو ٹوٹ کر جھر جائے۔ یانی کا ایک كلما جوجون كاتول موجود ب\_البنداس يرزماني ك ا کرد جم چکی ہے۔ ہاں گھیا میں یانی کا ایک کنڈل جمی

جب تمام بازی چلے محے تو پنڈت گروھاری لال نے شردھا کو بلالیا۔

شردھائے آ مے بوھ کران کے چن چھوتے اور پدت کردھاری لال نے اس کے سریر ہاتھ دیا۔ پھر انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہااور بولا۔

من جانما بول شردها تير يمن مل بهي وي كشك موكا جويرے من مل ہے۔ پنتو تيرے من مل بيكشك زیاده موگا \_ کیونکہ تو مال ب\_راجکمار تلک دیوکی مال \_ بیس نے مجھلے سات دن جاپ کیا اور اس کرہ کو کھو لنے کی کوشش كرتار باجومير ، ذبن مين موجود تحى - تو وشواش كراس بات كاكراس كاتعلق تلك ديو ينبس ب-البنة تلك ديو ی مدیک ملوث ضرور موجاتا ہے۔ برمیری زندگی کے لتے ایک برواعجیب ایک برد اانو کھا انکشاف ہوا ہے۔ اليس بوچيستى مول مهاراج كدوه انكشاف كيا ے؟"رانی شردھانے یو چھا۔

و سی نہیں رانی شردھا میں نے جاپ کیا اور مجھے كهالي باتيں يادآ كي كه بين تيران رو كيا۔ جھے ايك مجھایادآ کی جو بہاڑوں میں تھی۔ بیگھیا میں نے پہلے مجی نہیں دیکھی اور نا ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ میں نے بوے بوے او کول کے ساتھ جیون بتایا ہے۔ پرنو بھی می نے اس کھیا کا ذ كرنبيس كيا- پر وه كلياجوجاب كدرميان ميرےمن کی آئکھوں نے دیکھی عالم وجود میں آئی تھی۔ چنانچہ رانی میں نے اس کی تلاش میں ایک اسباسفر کیا اور بالا خر میں ان پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ جو مجھے جا گئے میں نظر 221

جاپ کے دوران میں نے ان پہاڑوں کود مکھا۔ بہاڑ کے دامن میں دریا کے اس کنارے ایک عجیب ی جكرے - مجھے اس جكہ سے تھوڑى كى دوراكيكستى كے أَ ثَارِجِي مِلْ بِي، بِسِ السِيرَ ثَارِجِنْهِينِ كُوكَى ويَجِيرِتُوبِ نه مجه سك كديبال كوكي بسق آبادهي-

کیکن میری آ جھول نے چونک جاپ کے دوران میر سب کھود یکھاتھااس کتے میں نے ڈھونڈ کروہ نشانات

Dar Digest 145 November 2014

ے کہ اس واقعہ کا تعلق کسی بھی طرح تلک دیو ہے ہو، کیکن اس میں تلک د ہو کے جیون کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے جے خطرناک کہا جاسکے''

" بنب میں من کی میں شائق جا ہی تھی۔" رانی شروهانے کہا۔

''تواییخ من کوشانت رکھ شردھا، تیرے لئے چینا کی کوئی بات نہیں ہے میں موجود ہوں۔ اور پھر میں اس مسئلے کو بوں ہی نہ چھوڑ دوں گا۔ ابھی میں ایک بڑا جاپ كرول گا\_بيه جاپ انتاليس دن كاموگا ليكن په بيس اس سے شروع کروں گا جب اس کا سچے وقت ہوگا۔ چنانچہ اس جاپ کے بعد سمکن ہے کہ جھے بہت کھمعلوم

رائی شردھانے کردن ہلادی اور پھر آسان کی طرف دیکھ کر بولی۔

"مہاراج رات بہت بیت می ہے۔ ہمیں ابھی وریایارکرنا ہے۔ یوں بھی بیموسم ایسا ہے کدریا کے بانی كا براؤ كافى تيز ہے۔ چنانجداب ميں آگيا جائى

" مجلوان تحقی سکھی رکھیں شروھا۔" چاڑت حردهاری لال نے کہا اور رائی شردها مندر سے نکل آئی۔شاہی مشتی کے مشتی ہان دریا کے کنارے بیٹھےرانی شردھا کی واپسی کاانتظار کررہے تھے۔

شردها الني بح كوكائد هے سے لگاتے بائد يوں کے ساتھ مشتی کے نز دیک پہنچ گئی۔ باندیاں اپنی مشتول ميل بدو كنفس-

دريا بيس كافي شور مور بالقيام پاني كي رواني سي محداور بو رہ کی اور ملاحوں کے چبرے متفکر تھے۔ "كيابات عم لوك كه يريشان سي دو"راني

شردھانے یو حجھا۔ " کوئی خاص بات مبیں ہے، رانی جی، بس مدی کا بہاؤ کھی تیز ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پہاڑوں پر کہیں بارش ہوئی ہو اور بارش کا یانی اکٹھا ہو کر ندی میں اضافے کے باعث بن کیا ہو۔" کشتی بانوں نے

موجود تھا اور دو کھڑاہ س بڑی ہو کی تھیں۔ میں نے کھڑاویں اینے یاؤں میں پہن کر دیکھیں تو وہ مجھے بالكل تعبك تعين - كوان كى لكزى اب اتنى بوسيده بوچكى تھی کہ جو تکی میرے یاؤں کا وزن ان پر پڑا وہ ٹوٹ لئیں۔ لیکن وہ میرے یاؤں میں بالکل تھیک تھیں۔ كنڈل ہمى ميرے افعانے سے بالكل ٹوٹ كيا۔ صرف یانی کا کلسارہ کیا۔ جے میں اٹھا کرایے ساتھ لے آیا ہوں ، کو میہ چزیں میری مہیں تھیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بیسب مجھ میرا ہو۔ان جارچیزوں کے علاوہ کھیا من كي تيكيس تفا-آراني شردها من تحقيراس كلسا كادرش كراول-"

رانی شردھا اٹھ گئے۔ حالائکہ ان تمام باتوں سے اے کوئی دلچیں نبیں تھی۔ لیکن پیڈت گردھاری لال کی عقیدت کی وجہ ہے اس نے اس کلسے کے درش کر لئے۔ کلیے کو دیکھ کر نجانے کیوں رانی شردھا کے ذہن یں ایک اہری دوڑ گئی۔ایک عجیب سااحیاس اس نے پہلے بھی بھی اس کلسے کو دیکھا ہو۔لیکن پھریہ احساس ایک کمیح میں مفقو د ہو گیا۔ پنڈت گر دھاری لال البتہ موج من ووبي موسة تق-

"میری مجھ میں ہیں آتا کہ بیسب کھ میرے جیون سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ میں پچھ مجھ نہیں پایا۔ بہر صورت میں ان تھیاؤں سے واپس آ عمیا اور اس کے بعد میں یانے گیان کے ذریعے بیمعلوم کرنے کی کوشش كرتار باكرة خراس كهياكا كياراز ب-

تب رانی شردهامیرے ذہن میں تلک دیوا بحرااور تلک د بوکود کھے کر میں چونک بڑا۔اے د کھے کرمیرے من میں جو گرہ پڑگئی تھی۔اس کی مختیاں الجھتی تعلیمی رہیں۔ بالآخر پھر تلک ديو تک پہنچ کئيں۔اب ميں بيرجانے کی کوشش کرر ہا ہوں کہ تلک دیو کا آخر ان ساری باتوں ے کماتعلق ہے۔"

"مہاراج کوئی پریشانی کی بات تو تہیں ہے۔" رانی شردهانے یو چھا۔

د ونبیں رانی ایسی کوئی بات نبیں ہے،میرا گیان کہتا

Dar Digest 146 November 2014

رانی جی ایک اور پریٹانی آگئی ہے۔ اگر آ ہمیں جان کی معانی ویں تو بتا کیں۔" "نتاؤ.... بتاؤ' رانی شردها خوفزده کیج میں بولی۔ " بإزاب اتن تيز ہوگئ ہے كدشتى كواب كنارے کی طرف کا ٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔" " کیا مطلب ہاس بات کا۔ کیا کشی کنارے تک نہیں کہنچ سکے گی؟''رانی شردهانے کہا۔ " بہیں دیوی جی ستی کنارے تک پہنچ جائے گی لین ہماہے کا قیم سے نہیں۔" و'کمامطلب……؟"

"بادبانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہواراس تیز بہاؤیں ہارے بازود کا ساتھ نبیں دے سکتے۔ چانج ہمیں ایک بی ترکیب کرنی ہے۔" "وه كيا ....؟" راني شروهان كيكيات لهج ين

" ہم کشتی کو ہائیں سمت آستہ آستہ چھوڑے ویتے ہیں۔ یہ اپنی رفتار سے جس تیزی سے آگے بر سے کی ہم اس وقت اسے پوری قوت سے کناروں کی طرف کا لیمن سے۔ بین آ ہشہ آ ہشہ اس کا رخ بدلتا جائے گا۔اور کشتی کے توشنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔'' ملاح نے جواب دیا۔

"بائے رام، تو کیا کھی ٹولنے کا بھی خطرہ ہے؟" رانی شردهانے پوچھا۔

'' د بوی جی بھگوان پر بھروسہ کریں۔ بھگوان جو كرے كا اچھائى كرے كا۔" ملاحوں نے جواب ديا۔ ان کے چرے دُھوال دُھوال مورے تھے وہ خودز تدكى اورموت کی مشکش میں مبتلا تھے۔اور سچی بات توبیہ ہے کہ ان میں سے چند کوتو اپنی موت کا خیال بھی نہیں تھا۔وہ تو بس بیرسوچ رہے تھے کہ اگر رانی شردھا کسی حادثے کا شکار ہوگئ تو ان کے خاندانوں تک کی خبر نہیں ہے۔ وہ اسيے جسم كى بورى قوت سے ستى كوكنارہ كى جانب كاث رے تھے۔ لیکن بدسمتی ان کی کدان کی کوئی کوشش کار گر بى نەبونے دے دائ كى -

" کیااس باٹ میں سنتی کا کھینا خطرناک تونہیں ہوسکتا۔"رانی شردھانے ہو جھا۔

دونبیں ، رائی جی! ابھی ہاڑ آئی تیزنبیں ہوئی ہے۔ ہم اطمینان سے پین جائیں گے۔'' کشی بانوں نے جواب دیا۔وہ تجرب کار ملاح شے اور کشی کی ہاڑان کے لے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کشتی وتکلیل کریانی میں ڈال دی۔ رانی شردها تشتی میں سوار

لین ابھی کشتی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ چھیے ہے مانی کا ایک خوفناک ریلا آیا اور مشتی اس پر ڈول گئے۔ رانی نے بوری قوت سے بچے کو سینے سے سینے کیا تھا۔ پھر وہ متوحش کیجے میں ملاحوب ہے ہولی۔

" يكيابات ب، كياستى فطرے ميں ؟" ملاحوں کے چروں پر بھی تشویش کے آ فار مودار موم عظم من انبول نے کی قدر منظر کہے میں کہا۔ " نہیں رانی جی ابھی کوئی بواخطرہ تونہیں ہے لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بانی کی ایک بردی باڑھ اس یانی میں اور شال موکی ہے۔اس کے مشتی کانی پریشانی میں چک ہے۔'' ملاح نے جواب دیا۔

"میں تم لوگوں سے پہلے ہی پوچھ رہی تھی کہ اگر خطرہ ہوتو اس سے ستی کو یائی میں نہ ڈالو۔ مرتم لوگوں فے اپنی صدے زیادہ تجربہ کاری کا جوت دیے ہوئے مجھے کشٹ میں ڈال دیا ہے۔''

"ہم شا جا ہے ہیں رانی جی الکین آب و مکھر ہی ہیں کراس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے یائی اجا یک ہی آیاہے۔" لماح نے جواب دیا۔

رانی شردها خاموش ہوگئے۔ کیکن اس کی نگاہیں خوفزدہ انداز میں پائی کود مکھر دی تھیں۔جس میں بوے بوے مللے اُٹھ رہے تصاور یانی بوری توت سے بہتا ہوا آرہا تھا۔ سی کی رفار ملاحوں کے بیں سے باہر ہوتی جاری می اور وہ تیز رفارے بہنے لی تھی۔ ملاحوں کے چرول ير مكاورخوف كي الارتمودار موك تھے۔

Dar Digest 147 November 2014

تحشی کی رفنار طوفانی ہوتی جارت تھی۔ جول ووآ کے بڑھ ربی تی اس کی راقار تیزے تیز رہوتی جاری تھی۔ وہ یانی پر کی شکے کی طرح ڈول رہی تھی۔ بادبالول سے خاص طور سے خطرہ تھا۔ اگر بادبان میں ہوا بحر من اور مشتی ایک طرف ہو می تو یانی کی تیز دھار اے اُلٹ دے گی۔ چنانچہ ملاحوں نے مہلی کوشش ہی کی که بادبان ا تار دیئے جا کیں۔اس تیز رفتار سفر میں باد بالوں كا اتارنا بھى آ سان كا منبيں تھا۔ چنانجەانبوں نے لیے لیے جاتوؤں سے بادبالول کے رسے کاٹ دیے اور باد بان موامل اڑتا موانجانے کہاں سے کہاں می کی آن میں میلوں دورتک لے گئی اور مشتی کے بارے میں سیس کہا جاسکتا تھا کہ وہ اصل جگہ سے کتنی دور نکل آئی ہے۔ ملاحول کی جر مذہبر ناکام موری تھی اور جب امید کی آخرى دور بھى توت مى تو ملاح باتھ جور كر كھرے

« رانی جی....رانی جی، بعگوان کی سوگنداس میں ہماراکوئی ووٹ نہیں ہے۔ ہمیں شاکردیں۔ ہم نے اپنے نمك كاحق اداكرنے ميں كوئى كرنييں چھوڑى-" رانی شردهاان کے چروں کی سراسیملی سے ان کا مقصد سمجھ می تھی۔اس نے آسان کی طرف دیکھااور پھر

اسے خوب صورت یے کی جانب اس کی آ تھول سے آ نسوفیک بڑے۔

" اے رام، کیا تلک دیوائی ی عرکے لئے اس سنار ش آیا تھا۔ " مجراس نے در دمجرے کہے میں کہا۔ " ہائے بھگوان اگر تیراد یا ہوجائے تو میں اپنا جیون ایے یکے کودیے کے لئے تیار موں ۔ تو میراجیون چھین فے اور میرے تلک ولو کومیرا جیون دے دے۔" رانی شردھانے درد بحری آواز میں کہا اور بائد بول کی جینیں لکل کی تھیں۔وہ سب اپنی زندگی سے بی خوفز دہ تھیں۔ کیمن رانی شردها کی در دمجری بات من کروه اینا د که بعول كئيں۔ان مب كے آنسورواں ہو محتے۔ طاح تی چھوڑ بیٹے تھے۔ مشتی اب کسی دم کی مہمان

وتت وہ مکوئی تو ہاندیاں ایک دوسرے بر کر برتس کیکن اب ہاند ہوں نے رائی شردھا کے گرداینا حلقہ بتالیا

تھا۔ تا کہ رانی شروھاادھرےادھرنڈ کرنے یا تھی۔ یانی کی ایک تیزلبر نے کشتی کو بہت او نحا انعالیا۔ الماحول كويفين موكما كداس كے بعد مشتى يج آئے كى تو فوری طور پر یا تو چ میں سے ٹوٹ جائے کی یا بھر ڈوب جائے کی۔ دوائی موت کا نظار کرنے لکے لیکن نجانے کیا ہوا، نجانے کیا ہوا، مشتی کی رفتارایک دم کم ہوگئی۔

ی اور بھی بھی وہ پوری کی پوری تھوم جاتی تھی۔

يول لكناتها جيم وه كسي چزير چزه كلي مو-لبرول كے جو الكور ب كشتى كے يتج محسول ہوتے رہے تھے، يك لخت عم مح تق - اور ده لوگ جواب كى بفي لمحه موت کے منتظر مضاس اجا تک سکوت اور خاموثی پراس انداز میں ساکت رہ محے تھے جیسے متوقع ہوں کہ اب زندگی کا وہ آخری لحد آن کہنچا ہے جو انبیں موت کی آغوش میں پہنچادے گا اور وہ زندہ نہ نی سکیس مے۔ ب خاموشی و به خاموشی اورسکوت موت کی آ مد کے استقال کاسکوت ہے۔

لین موت کے بارے میں کھنیں کہا جاسکا۔ مر آئے گی کوئی اس کی نشاندہی نہیں کرسکتا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی میں ہوا۔ جب وہ زندگی کی طرف دوڑر ہے متے تو موت ان کا خوفاک تعاقب کررہی تھی۔ اور جب وہ موت سے فکست کھا کراس کے پہلو میں جانے کے لئے تیار ہو گئے تو اجا تک زندگی نے موت كرسامن فولادى ديوار بنادى-

ملاحوں نے آ تھمیں کھول کردیکھا تو کشی خشی ہے چرهی موئی تقی \_ بر کیسی خطکی تھی اور کون سا ساحل تھا۔ اس کے بارے میں اس تاریک اورطوفائی رات میں لماح مجينين بتاسكة تقير

لیکن بیدیقین کرنے میں انہیں کافی وقت پیش آئی كمتى خىلى يربوه أكليس بهاز بهاد كراس ساحل كو و مکھرے تھے اور بیا شدازہ لگانے کی کوشش کرد ہے تھے بيكون ك جكه ب-

Dar Digest 148 November 2014

FOR PAKISTAN

ور اگر انہوں نے رانی شردھا کے لئے کچھ نہ کیا تو پھر چیون میں بھی ان کے لئے کا نے می کانے ہوں گے۔ چند باندیوں نے جلدی جلدی خطکی پر کود کررانی کو سنجالا \_ رانی نے ایے بچے کو سنے سے جدا نہ کیا تھا۔ ایک باندی نے اسے لینے کی کوشش کی تو رانی نے اسے

ودنہیں۔ میں اے کسی سے حوالے نہیں کروں گی۔ بھگوان نے اے دوبارہ میرے پاس بھیجا ہے۔ تم مجھے ایے بی سہارا دے کر اتارو۔" اور باعد ہوں نے اے مہارا دے کر نیچ اتاردیا۔ ملاحوں نے سی کو چھاور

اوير في لياتفا-بہتو بعد میں ویکھنے کی بات تھی کہ بیر کوئی جگہ ہے۔ كون ساساهل ہے۔ في الوقت تو انہيں زندگي في جانے کى بے مدخوشی کی۔

تشتی کو محفوظ جگہلانے کے بعدوہ دوسرے کامول میں مصروف ہو گئے۔ رانی باند یوں کے ساتھ جا بیتی می ۔ وہ اب تک اینے بچے کو سننے سے بھنچے ہوئے آ لکھیں بند کئے بیٹھی تھی۔ مائد ہوں نے اس کے گر دحلقہ

ملاح ادهر ادهر و مکھتے رہے۔ان کی سمجھ میں نہیں آر ما تھا کہ آخر ہے کئی مگہ ہے۔ کشتی تو دریا کے بیوں تھ بہدرہی تھی۔ چرب ساحل اجا تک کہاں سے آ گیا اور ساحل بعى اييا كه اتنا دُهلان تقا كه تشي اس يريا آساني مے ہے۔ ورنہ دریا کے ساحل تو نا ہموار تھے۔

وہ رات کی تاریکی میں آگے بوھے تو ان کے قدموں کے بیچ حسین سبزہ زار آ مھے۔ کھاس کا بیہ میدان دور تک جلا گیا تھا۔ گوتھوڑی می چڑھائی تھی۔ کیکن اتی نبیس کہ وہ کسی تکلیف کا شکار ہوجاتے۔

پھر انہوں نے ورخوں کی تطاریں ویکھیں، در فیت سرسبر وشاداب تھے، میصین جگدان کی سمجھ سے با ہر می اس سے پہلے انہوں نے بھی اس حسین جگہ کو تبيس ويكهاتها\_

گودرختوں کے سو کے ہوئے سے اوراس جگد کی

ببرصورت جگه کوئی می بھی ہو۔کیکن چند ساعیہ کے بعدوہ خوشی ہے اچھل بڑے۔اس وقت جب انہیں بيديقين ہو كميا بيدور حقيقت بيكوئي واہم نبيس ہے بلكہ وہ ساعل ہے آگے ہیں اور تیز رفتار دریا اس ساعل کا کچھ تبين بكا دُسكتا\_

رانی شردها بھی آ تکھیں بند کئے اپنے بچے کو سینے ہے جینے بیٹی ہوئی تقی۔اے اس بات کا شدید د کھ تھا کہ دہ اپنے ٹونہال کی بہاریں نہ دکھاسکی اوراس حادثے

لیکن اے بھی جب پچھ سکوت محسوس ہوا تو اس ئے آ کلمیں کھول دیں اور ملاح کوآ واز دی۔ "كيا موا، بياجا كك تشى كابهنا كيے بند موكيا؟" اس نے یو حصا۔

"بدهائی ہومہاراتی بدهائی ہو\_ بھگوان نے ہمارا جیون بیمالیا ہے۔' ملاح نے خوشی سے کہا اور دانی شردھا بھی بول کی ماندخش ہوگئے۔

وسچ ''اس نے تحر بحرے کیج میں یو چھا۔ " ال راني جي بفكوان نے جاري لاج ركھ لي-ورندہم تو موت کے بعد بھی اس بات برشر مندہ رہتے کہ رانی جی کوہمارے ماتھوں تکلیف پیچی ۔ "اب نضول باتوں سے برمیز کرو۔ جلدی سے

محتی سے از ومری طبیعت بکررہی ہے۔" شردھانے كهااوراس كيزويك بيقى باعمال چونك يؤيل-سب كے سب موت كے خوف كا شكار تھے اور چند ماعت کے لئے وہ سب حفظ ومراتب بھول کھنے تھے۔ ہا ندیاں ہے بھی بھول گئی تھیں کہ وہ رانی کے ساتھ سفر كردى بي اوران كى ذمه دارى كيا ب-موت يوى خوفاک چیز ہے۔ اور زندگی بحرآ وی افترار کے بیکھے دوڑتا رہتا ہے۔لیکن جب موت نزدیک آ جائے تو سارے اقدارہ سارے حفظ و مراتب، سمندر میں بہہ جاتے ہیں، بائد یوں کا بھی اس وقت تک میں حال تھا، لیکن اب جبکہ انہیں زندگی کی امید ہوگی تو انہیں ہے بھی خیال آیا کدرانی شردهاکی خدمت بی ان کا جیون ہے

Dar Digest 149 November 2014

FOR PAKISTAN

ا نداز ہوا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک کی تھی۔ لیکن اس کے سنے سے کوشت کا جولوتھڑا چمٹا ہوا تھا وہ اس میں زندگی کی حرارت دوڑا رہا تھا۔اور اولا دیجب مال کی آغوش میں ہوتو ماں کی آغوش بھی تھکن محسو*ں نہیں کر*تی۔خاص طورے اس وقت جبکہ بچہ خطرے میں ہو۔ مع کی روشی ہوئی تو ملاح دور کردریا سے یانی لے آئے اوراس یانی سے رانی نے مند ہاتھ دھویا۔ بال وال سنوار کرجب وہ تیار ہوئی توبائدیاں اس کے آ کے ہاتھ جود کر کھڑی ہولئیں۔ "اب تورا جکمار کو بمیں دے دیجئے مہارانی ، آپ تھک گئی ہوں گی ،اب او کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور رانی شردهانے تلک دیوکواینی خاص خادمه کی ہ غوش میں دے دیا۔ چربولی۔ مراس كاخبال ركهنا-" " اپ چاناند کریں رائی جی۔" ہائدی نے جواب دیااوررانی ادهرادحرد کھنے گی۔ پھراس کامنہ جرت سے او یانبیں کونی جگہ ہاں سے پہلے تو ہم نے بھی یہ جگہ ہیں دیکھی، یوں لگتا ہے جسے ہم کافی دورنکل آئے۔"رانی شردھانے کہا۔ "ہاں رانی جی "ایک بائدی نے جواب دیا۔ الكين ميدفا صلدا تناہے كد بھى ہم نے ادھركا رخ نہیں کیا۔" دوسری بائدی نے کہا۔ " إن بهم كانى دورآ يك بين اور مراجى يمي خيال ب كدود مونے كى وجه سے ہم اس داستے ير بھى ميس آئے "رانی شردھانے جواب دیا پھر ہولی۔ و الكين اب كيا هوگا-" · م کچینبیں ہوگا رانی جی اب تو سب چھ ٹھیک ہوجائے گا۔رات کی بات دوسری می آپ فکر شرکریں ہم کسی نہ سی طرح راستہ تلاش کرلیں سے، اوراس کے بعدایٰ مزل پر پہنچ جائیں سے۔" ملاحوں نے رانی کو یفین دلایااوررانی سر ہلانے فی۔ (جارى ہے)

مالت سے بول لگا تھا کہ بہاں انسانی دجود میں ہے جو اس جگه کوصاف مقرا کرتا \_نیکن بهرصورت بیانونگی جگه ان كى مجد من بالكل ندآئى-كانى دورتك جانے كے بعد بھى جب أثين كوئى اندازہ شہوالو وہ واپس بلك كررانى كے ياس چل يوے اوررانی شردھاکے پاس پنٹی سکتے اور ہو چھا۔ "رانى بى كياآپ اس جكدكو بيجانتى إين؟" وونبیں، کیوں کیابات ہے؟'' " مارى توسمجه من مبين آتى كه يدكون جكه ب-ملاحول نے جواب دیا۔ "اوه" رانی شردها کے ہونٹ سکڑ مجے ۔ پھروہ بولی۔ مد كوكى بات نبيس\_ا كررات يهال بيت جائے تو ہم یہاں بتالیں مے میج کو پہتہ چل جائے گا کہ بیرکونی جكهم لوك جنامت كرو-"راني شردهان كها-'جو آھيا مهاراني جي۔ پھراب جارے لئے کيا م خور سجعت مو كرتمبين كيا كرنا جائي، بول كرو\_اكريهان خنك شهنيان ملين توانبين ايك جكدا كضا كركے أص جلادو مكن بياں خطرناك جانور بھی ہوں اساری رات ہمیں جا گنا ہوگا، ہم اس سے تك سونبين سكتے جب تك كريميل سيمعلوم ند بوجائے كه بدكوسي جكدي " آپ نے تھیک کہا مہارانی جی۔" طاحوں نے کہا اور پھروہ راتی کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے۔ ساری رات رانی نے وہیں بیٹے کر گزاری تھی۔ جگہ جكه اللاؤروش كردية محف اور ملاح سارى رات الاؤ من خنك ككريال ذالت رب سف اور مخلف جزين ہاتھوں میں لے کر پہرہ دیتے رہے تھے کہ اگر کہیں سے كُوكَى جِنْكُلِي جِانُورِنُكُلِ آياتُواس كى حفاظت كى جاسكے-ليكن يهال كسي جانوركا وجودنبين تفايساري رات حزر می اور صبح کی روشی نمودار ہونے لگی۔ پیچیلی رات کا وہ خوفناک سفر اور پھروہ حادثہ جس سے نجانے کس طرح زندگی نی گئی تھی۔ رانی کے اعصاب پر بری طرح اثر

Dar Digest 150 November 2014

### WWW.PAKSOCIETY.COM



دعاکے ختم ہوتے ہی برگد کے درخت کے نیچے دودھیا روشنی پھیل گئی تو دو سائے نظر آئے پھر ان دونوں کی حقیقت آشکار ہوگئی جسے دیکھ کر جسم و جاں پر سکته طاری ہونے لگا اور پھر اچانگ ۔۔۔۔۔

ضرعًا محمود-كرا چي

كيار حقيقت بكر صدانسان كوتهدو بالأكر كے سكون چين ليتا ہے۔ جوت كها أن ميں ب

اچا تک جھے سامنے ہے کوئی آتاد کھائی دیادہ حلیہ سے خوبصورت اور دراز قد تورت گئی تھی مگر ۔۔۔۔۔مگراس کے جسم سے اٹھتی ہر بوری میں ،اس عورت جسم سے اٹھتی ہر بوری میں اس عورت کی آتھوں جس شرارے جرے ہوئے تھے ،اس نے اپنا

Dar Digest 151 November 2014

وحوفے جاتی موں تو خیال موتا ہے کہ میں نے کلی نہیں کی

، على في إربار مركوج عنك كريريثان كن خيالات سے پيچيا

دم تحفيزلكار

وہ مورت میرے اور قریب آھنی اس کے سنہری بال مير \_ كالول \_ فكرار بي تي ، اجا تك ال عورت كى صورت بدلنے ملی اس کے موتی جیے دانت باہر کو نکلنے ككية راى دير بيس اس كي شكل بدل على وه أيك خوبصورت عورت سے ایک کر بہم صورت چڑیل بن چکی تھی اس کے یاس سے تعفن کی نا قابل برداشت بد بواٹھ رہی تھی ایسا لگتا تفا کہ نہ جانے کتنے دنوں پرانا کوشت سر کیا ہوجس میں كيڑے لگ محے ہول؟ مروہ عورت نہایت اطمینان كے ساتھ میرے پاس کھڑی تھی، بداوے میرا دماغ بھٹا جار ہاتھا پھر میرا سراتی زور سے چکرایا کہ میں جائے نماز ير بى كر كى اور جھے بھى موش شد ہا۔

جب مجھے ہوئں آیا تو تمام گھروالے میرے اطراف كفڑے تصلیاجان اى، جاچوچى، دانيال بھائى قرادرمبك سب كے چرے يوفرمندك كة ثار نمايال تھے " كيا بواكنول بيثال" اي نے فكر مندى سے يو جھا۔ "ای .....ای ....ونی خواب جویس کی دن سے

و کھے رہی تھی مرآج تو جا گی آئھوں سے میں نے دیکھا کہ

وہ مورت میرا گلاد ہا ناجا ہی تھی۔''میں نے جواب دیا۔ "بينا ..... يهال تو كوئى بھى نميس ہے آپ كا وہم موگا۔" چی ملکی نے بیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"آپ ے کب سے کہدرای ہول کدمیری بی كوكسى الله والے كے ياس لے جائيں بيد اكثروں كے بس ك بات بيس ب "ابوكى جانب مرت بوت اى بوليس-دو کیسی احقول والی بات کررنی ہو۔ اس کودوایلاؤ

الله نے چاہاتو سب تھیک ہوجائے گا۔" ابونے جواب دیا اور کرے سے گے۔

ای نے بیجھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کروی دوا پالی ان ى كى زبانى باچلاكم من جائ نماز يرب موش بالى كى اورتقريباً وس كفي بعد مجھے موش آياتھا دوالي كرمجھ ير پرغودگ جمانے لكى اور يس سوكى-

جائے سکون ،اس سے آپ کیا سمجے، کھ

ں .... بیر میرے کھر کانام ہے" جائے سکون" میر برا سا مردادا جان نے بوایاتھا کران کی تمام اولاد سکون سے ایک گھر میں رہے مراللہ کو کھے اور ای منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں سے یا م اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی الله كوبياري موكتيس، بس مير الباجان حاجي منظور احدادر میرے جاچوشمیراحم بی باقی ہے مدادا جان کے انتقال کے بعد بھی ابواور جاچونے دادا کی خواہش کا احرام کیا اور اس محريس ساتھ ساتھ رہے۔ال" جائے سکون" میں ابوای اورمیرے علاوہ میرے بوے بھائی وانیال بھائی رہے میں جبکہ جاچواور سلمی چی کے دونوں یے قراورمہک بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ قمر مجھ سے دو ماہ بردا تھا اور میک مجھے ہے دوسال جھوٹی تھی۔ ہمارا کھرواقعی جائے سکون ہے اس گھر میں کوئی لڑائی جھکڑا کوئی چے چے نہیں ہے حالا تکہ ابو اور جاچو کا کاروبارالگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر کے ساتھ رہتے ہیں ابوکی مارکیٹ میں چلتی ہوئی بری س گارمنٹس کی دکان ہے دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے كاروبار من الله بناتے ہيں جبكہ جاچوگاريوں كے الپئيريارش كاكام كرتے ہيں۔

میری اس محریس ایک الگ شان ہے ..... وج كياب يه آپ سوچ رہے ہوں گے۔ چلئے ميں بتاتی مول ..... ہمارے کھر میں تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے امی اور جاچی نے توشاید اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ،ابو اور جا چوبھی پرائمری تک بی پرم سکے وانیال بھائی نے جیسے تیے میٹرک کیا اور کاروبار میں ابوکا ہاتھ بٹانے لکے قر نے بھی دوسال فیل ہونے کے بعداس سال میٹرک کیا ہے جبکہ مبک ابھی نائن کلاس میں ہے مروہ بھی بر حالی میں اتن اچھی نبیں ہے۔ اگراس خاعدان میں کوئی بر حائی میں اچھا ہے تو وہ میں یعنی کنول منظور احمہ ہے۔

میں نے میٹرک بورو میں پہلی بوزیش ماصل ک اوراب انٹر میں ہمی میری پوزیش آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر بنے كاب مدشوق باوراى شوق كى خاطريس بصدعت كررى مول\_ دومفتول بعدميديكل ك انثرى شيث ہونے والے ہیں مر پچھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

ہاتھ آ کے کیاتواں کے ہاتھوں سے آئی بدیو آ روی تھی کے میرا وم تحفي لكا\_

وہ عورت میرے اور قریب آمنی اس کے سنبری بال مير \_ كالول \_ كراد ب تق الها تك ال عورت كى صورت بدلنے كى-اس كے موتى جيسے دانت باہر كو لكنے مكي ذراى دير بيس اس كي شكل بدل مني روه ايك خوبصورت عورت سے ایک کر بہمورت چایل بن چکی تقی اس کے یاس سے تعفن کی نا قابل برداشت بد بواٹھ رہی تھی ایسالگانا تھا کہ نہ جانے کتنے دنوں برانا کوشت سر کیا ہوجس میں كير الك مح مول؟ مروه عورت نهايت اطمينان ك ساتھ میرے یاس کھری تھی، بدبو سے میرا وماغ پیشا جار ہاتھا پھر میرا سراتی زورے چکرایا کہ ش جائے نماز يربى كركى اور جھے كھيموش نديا۔

جب مجھے ہوش آیاتو تمام کمروالے میرے اطراف کھڑے تھے۔ لباجان ای مجاچو چی، دانیال بھائی قمراور مہک سب کے چرے برفکرمندی کے آثار ثمایاں تھے۔ "كيابواكنول بينان"اي نے فكر مندى سے يو جھا۔ "امى .....اى .....وى خواب جويس كى دن سے

د مکھر بی تھی مگرا ج توجا گئی آ تھوں ہے میں نے دیکھا کہ وه كورت ميرا كلاد بانا جا التي كمي ـ "من في جواب ديا ـ

"بیٹا ..... یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا وہم موگا۔" چی سلنی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "آپ سے کب سے کھدرہی ہوں کہ میری کی كوكسى الله والے كے ياس لے جائيں بيرڈ اكثروں كے بس ک بات نہیں ہے۔ الوکی جانب مڑتے ہوئے ای بولیں۔ ووكيسي احقول والى بات كررى موساس كودوا بلاؤ الله في جابا توسب تحيك بوجائ كا" ابوفي جواب ديا

اور کرے سے علے۔ ای نے جھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کروی دوا پالی ان ى كى زبانى يا چلاكم مى جائے نماز يرب بوش يائى كى اورتقريا دل كفي بعد مجھے ہوش آياتھا دوالي كرمجھ ير پرغنودگي جمانے كلي اور ش سوكل-

جائے سکون واس سے آپ کیا سمجے، کچھ

نبیں ..... بیر مرے کھر کانام ہے"جائے سکون" یہ برا سأكمروادا جان في بنواياتها كدان كى تمام اولا دسكون \_ ایک گھر میں رہے محراللہ کو کچھاور ہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں ہے یا می اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی الله كويبارى موكتيس، بس مير ابا جان حاجي منظور احمداور میرے جاچو خمیراحمی باتی ہے ،داداجان کے انقال کے بعد بھی ابواور جاچونے داوا کی خواہش کا احترام کیا اوراس كمريس ساته ساته رب\_اس" جائ سكون" بيل ابواي اورمیرے علاوہ میرے بڑے بھائی دانیال بھائی رہے ہیں جبکہ جاچواورسلمی چی کے دونوں یے قراورمبک بھی ہارے ساتھ رہے ہیں۔قر جھے دوماہ برا تھا اور مہک مجھے سے دوسال چھوٹی تھی۔ ہمارا گھر واقعی جائے سکون ہے اس گھر میں کوئی لڑائی جھٹڑا کوئی چی جیج نہیں ہے حالا نکہ ابو اور جاچو کا کاروبار الگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر کے ساتھ رہتے ہیں ابوکی مارکیٹ ہیں جلتی ہوئی بردی می گارمنٹس کی دکان ہے دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بناتے ہیں جبکہ عاچوگاڑیوں کے اسپئیریارش کا کام کرتے ہیں۔

میری ای گریش ایک انگ شان ہے ..... وجہ کیاہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے۔ چلئے میں بتاتی بول ..... جارے مرش تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے امی اور جاچی نے تو شایداسکول کی شکل جھی نہیں دیکھی ،ابو اورجا چوبھی برائمری تک بی را م سکے وانیال بھائی نے جسے تیے میٹرک کیااور کاروبار میں ابوکا ہاتھ بٹانے لگے قمر نے بھی دوسال لیل ہونے کے بعداس سال میٹرک کیا ہے جبکہ مبک ابھی نائن کائل میں ہے مروہ بھی پڑھائی میں اتن اچھی نہیں ہے۔ اگراس خاندان میں کوئی بر حالی میں اچھاہے تو وہ میں لین کول منظور احمہ۔۔

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی بوزیش عاصل ک اوراب انٹر میں میری پوزیش آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر بنے كابے مدشوق ہے ادراى شوق كى خاطر مي بيد مدمنت كررى ہوں۔ دوہفتوں بعدمیڈیکل کے انٹری شیٹ مونے والے ہیں مرچھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

بری ہے جس کتاب اٹھائی ہوں تو جھے ایسا لگتا ہے جھے <sup>ک</sup>سی تے میراوماغ جکڑلیا ہو .... دورو گھنٹے ہے سے کے باوجود مرى مجه من كونيس آنا .... جمع ايا لكا ب جي ص نے کھ برحائی ہیں۔ مری مجھ میں کونیس آرہاتھا ك في كيابوكيا ب

ایک دن آرام کے بعدمیری طبیعت کھ ببتر ہوئی۔میڈیکل کے ٹمیٹ میں چنددن رہ کئے تھے۔ میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کیس اور یکسوئی کے ساتھ برصنے کے لئے کرہ بند کرکے بیٹے گئی۔ میں نے ایک كتاب اشائى بى تى كەمىرى تاك بىس بدبوكى زېروستابر الص تی میں نے نظراٹھا کردیکھا وہی عورت تھی جس نے میری زندگی جہنم بنادی تھی وہ تھلی کھڑی سے سمی دھو تیں کی ماند کمرے میں آئی اس کے جسم سے شدید بدبواٹھ ری تھی ۔ میرادم کفنے لگا دہ این انگارہ آ تھول سے جھے

کیا پڑھ رہی ہو....؟" اس کی آواز کوجی میں نے سمی معمول کی طرح سماب اس کی طرف بردھائی مر پر باختیار چی پری میرے ہاتھ میں کابنیں تھی بلكه ميرے باتھ يرانتبائي كندے اورغليظ كيڑے ريك رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اچھل بڑی اور دونوں ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کر کیٹر وں کوخود سے دور کرنا جا ہا .....یدد کیے کر اس عورت نے قبقید لگایا اور کہا۔" اب اگرتم نے کوئی كتاب يز صن كالوشش كالور!"

"فداكے لئے ميرا بچيا چوز دد-" من چي مرده قبتمدلگاتی رسی مجراس نے اسے دولوں ہاتھ میری طرف برحائ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی گندی بد بوسے میرا والغ بعثا جار باتها مير يدست في فكل في ال عورت تے اسے دانوں باتھوں سے میری کردن پکڑلی اور میری مے گرون کی بڑی چھنے گی ۔اس ورت کی گرفت بہت سخت تھی مجھے لگامیرا آخری دنت آ عمیاہ، میں نے کلہ رومنا جابا مرجع كلم يادى نيس آرباتها، من نے بورى كوشش كالومير المنسك كليطيبه بلندموا کلے کے الفاظ جیے ہی میرے منہ سے اوا ہوئے

و مجھے ایسا لگا جسے کسی نے مجھے زورے دھکا دیا ہو۔ اس عورت کے ہاتھوں سے میری گردن جھوٹ من اور اس عورت کی شکل تبدیل ہونے لکی وہ ایک خوبصورت عورت ہے بھیا مک اور کر بہہ چرے والی چریل بن گئ ۔اس کی آ تھے اس کے چرے سے بہت بردی اور باہر کونکی ہوئی تھیں اس کے جڑے انہائی مدتک بڑے تھے کہ اس کا حلق تک نظر آر ہاتھا اس کے بیرے بال ندسفید سے نہ كالےوہ انتہائى كريميصورت محى اس نے اسے ہاتھ مل ایک لاتھی بکڑی ہوئی تھی جس ہے ایک سانب لیٹا ہواتھا اس كرمنه به برايك قبقهد لكلاس كا قبقه مير عكانول میں مجھلے ہوئے سیسے کی مانز مس رہاتھا، میں نے اپنے كانوں برياتھ ركال جريمي ال جريل كي آواز ميرے كانوں ميں تھس رہي تھي۔ دہنبيں چيوڙو کي تھے ہر گرنبيس-ية خرى الفاظ تضيوش نے سےاور پر جھے ہوش ندرا۔ ☆....☆....☆

" خدا کے لئے میری کی کوئسی اللہ والے کے یاس لے کرجاؤ۔"ای ابوے بولیں تو ابو تکرمندی کے اعداز میں

سر بلادیا۔ "دیکھوڈ رادودن میں کیسی بلدی کی طرح پیلی ہوگئ ب كبال توال كمريس ال كرتيقي كونج تقاوراب قبرستان ی خاموشی جمائی ہے۔"ای مسلسل بوبراری تعیں ان کی برد برداہت سے تنگ آ کرابو کرے سے باہر

"بائے الله ميرى تو كوئى سنتائى نبيس سي كيا كرون"اى رونے كا ارازيس بربرداكي من بين انتياكى نقابت کی حالت میں بستر پر لیٹ تھی ای وقت قر مرے میں واقل ہوا اورامی کوسلام کرتے ہوئے بولا۔ " تالی ای .... كنول كے مامول آئے ہيں "

" ہاشم بھائی .....ہاشم بھائی ..... آئے ہیں۔"ای نے قرے یو جھا،ای وقت ہائم ماموں کمرے بی داخل ہوئے اور سلام کیا۔

' وظلیم السلام۔'' ' وکیسی طبیعت ہے کول کی؟'' ماموں نے پوچھا۔

Dar Digest 153 November 2014

اور تمہاری کیفیت بدل جائے کی لہذا الفاظ کا اثر ہوتا ہے اور جادوتو قرآن سے بھی ثابت ہے معوذ تین لینی سورہ الفئق اور سورہ الناس جادو كو زكے لئے بى نازل فرمائي محمی ہے جبیا کہ سورہ الفلق کار جمہے۔

م .... مجھے ترجمہ یادہے .... " قمرنے ماموں كى بات كافتے ہوئے كها۔

''اچھا....''سنا دُمامول بولے۔

" كبوكه بين صبح كے مالك كى بناہ مانكتا ہوں -ہرچز کی برائی ہے جواس نے پیدا کی ،اورشب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھراجھاجائے ،اور کنڈوں پر بڑھ بڑھ کر چھو تکنے والیوں کی برائی ہے، اور حسد کرنے والے کی برانی سے جب وہ حدر کے لگے"

" شاباش ....اس سورة بين الله سے بناہ ما كئي كئي ب حد كرنے والول سے ، كندول يريده كر چونكنے والوں ما واليوں سے ءاي طرح سورة الناس ميں الله تعالى

'' کیوکہ میں لوگوں کے بروردگار کی بناہ مانگنا ہوں لیعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی ہلوگوں کے معبود برخت کی مشيطاني وسوسك براك سے جواللد كانام س كر يجھے بث جاتا ہے جولوگوں کے دلول میں وسوسہ ڈالٹا ہے خواہ وہ وجنات میں ہے ہویا انسانوں میں ہے۔

"ليعنى دلول ميس وسوسدة النے والول بيا واليول سے پناہ ما تلی تن ہے بیہ جادوثو تا کرنے والے انسان بھی ہوسکتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہوسکتی ہے۔"

"مامول بيرجادووغيره كرتے كيسے إلى؟" قرف

" جادووغيره مين عموماً شيطان سے مددما كل جاتى ب سی دوسرے انسان کوفقصان پہنچانے کے لئے ، ای لئے جادوکوشرک کہا میا ہے اوریہ بہت برا مناہ ہے يكامول في كما جراى جان كى جانب مرك اوركويا ہوئے۔" جلدی سے کول کوتیار کردو میں اسے ابھی حدرا بادائے مرشد کے پاس کے رجاؤں گا۔" "حيررآ باد....ان دورـ"

بعانی جان .... "ای دوینه منه برر هکررونے کھ "مامول ....كنول كى حالت كى دن سے خراب ہے مردودوں سے تواس کی طبیعت میں کوئی سدھارہیں آرہا۔"ای سے جب بات ندکی می تو تمرنے ماموں کوساری سورتحال ہے آگاہ کیا۔

" كنول كى طبيعت كى دن سے خراب ہے اور مجھے خرتک نبیں کی، اگرائے ج صبح قر مجھے فون کرے کنول کے بارے میں نہ بتا تا تو مجھے پا بھی نہیں چاتا۔ امول نے ای سے کلد کیا۔

"بم لوگ اس كى طبيعت كى وجها تن بريشان منے کہ کھ یادی تیس رہا۔"ای نے عذر بیش کیا۔

"كيساب ميرابيا؟" مامول نے ميرے ماتھ بر ہاتھ رکھتے ہوئے جھ سے پوچھاتو میں ملکے سے مسرادی۔ مامول جان بغور ميرب چرے كى طرف ديكھ رب سے ، پر انبوں نے میری آلکھوں کامعائد کی ڈاکٹر ک طرح كيا .... پر بول بول كه ياه كر جه ير بهو نك لك " بھائی جان کنول کو کیابواہے؟" ای نے مامول

ہے او جھا۔ میرا خیال ہے کسی نے اس پر گنداعلم کروایا ہے جیے جادوثوناسفلی وغیرہ ..... میں نے بیہاں آئے ہے جمل این پیرومرشدے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ وکول كوان كے باس لے كرآؤں للذا ميں كول كولينے آيا بول.

"بال..... بال.... بعالى جان ضرور لے كر چاكىسات ....اللداس كوتندرى دے "اى بوليس-"مامول ..... كياجادد وغيره موتابي " قمرن ہو چھا میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قمر مبک بھی ہاشم مامول كومامول بى كبتے بيل-

"أصل مي براجم اوريك الفاظ كا انسان ياثر موتا بمثال كيطور يراجى يس كبول كمم بهت اليح لاے مورے محدار مول تہارے چرے رفوی اوراطمينان كالكرنك آئے كااوراكريس غصے كبوكم ایک ٹالائق اور برے اڑ کے ہوتو ان الفاظ کا بھی تم پراٹر ہوگا

Dar Digest 154 November 2014

ملام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا مثاہ کی زمین پر چھی فرشی دری پر بیٹے گئے، بیں ، مامول اور قران کے سامنے ادب سيدوزانون موكر بين كئے۔

'' کنول بیٹا..... پہلے توبیہ بات آ پ مجھ لیس کہ من آب كاستلاط نبين كرسكا جوستلد آب كساته بيش آربا ہے وہ آپ کوخود حل کرنا ہوگا، میں آپ کو صرف راستہ بتاسكا موں اس رائے پر چلنا، مشكلات اٹھانا آپ كى ذمه داری ہے۔ اگرآپ نے میرے بتائے ہوئے طرافقہ کا ريمل كياتوانشاءالله آب كايدمستله ضرور طل موجائ كا-" میں غورے ان کی ہاتیں من رہی تھی مجھے جوہات ان کی طرف کھینچ رہی تھی وہ ان کے جبرے کا تقدی تھا ان ک شخصیت میں عجیب طرح کی مشش تھی انہوں نے تفصیل ہے جھے سارے حالات ہے۔

"آپ كاخيال بكه مجه ركمى في جادو وغيره كواياب؟ المام حالات بتانے كے بعد ميں في سوال كيا۔ "يقيناً جادو برح بمارے بيارے رسول برجمی جادو کیا گیاتھا ای واسطے اللہ تعالیٰ نے امت کومعو ذیتین کا تحدديا معوذتين يعنى سوره الفلق اورسوره الناس اللدتعالي كى طرف سے امت كے لئے تحد ب جادواور سفلى كا تورُ ان دوسورتول مين موجود ہے۔"

وشاه جي جادو كي موتاب؟" قرجواتي وري خاموش تقابول الفا\_

"جادد میں عموماً شیاطین سے مدد ماتھی جاتی ہے مطلب غير الله سے مدوطلب كى جاتى سے اى كے جادوكوشرك بصيح كمناؤن كناه بين شاركياجا تاب كريهاجم بات بھی ذہن میں رکھنی جاہے کہ کسی برجادہ یا سفلی كردانے كے لئے جن چيزوں كى ضرورت يونى ہے دہ عوماً قري لوگ ي مهيا كريجتي بين"

"اس كامطلب بكركول ير بمارك اينول يس سى كى نے جادوكروليا ہے؟" قرنے جرت سے يو چھا۔ "فضروريت تبيس باكثر كوئى كمروالا ناداني مي من باہر والے کی مدور بیٹھتا ہے۔ تم بلاوجہ شک نہ كرد-"شاه جى نے قرے كها كرميري جانب متيجه وئے

"در گفتے كا رائ ب حيررآ بادكا .... شام تك واليس آجاتي كي-"مامون جان في كها-تھوڑی در بعد میں قر، ماموں کے ساتھان کی ماری میں بلمے حدرا باد کی جانب جارے تھے۔رات میں اموں نے بتایا کدان کے مرشد جنہیں سب شاہ جی كتے بيں بدے اللہ والے بزرگ بيں۔حدرا باديجنے كے بعد ماموں نے گاڑی شاہ تی كے تعربے سامنے روكی اورگاڑی کا دروازہ کھول کر نیچ اترے ادر کھر کی اطلاعی معنی بحال، می قر کا سارا کے کھاڑی سے اتری

اور کھر کی جانب بڑھی۔ اجا کم مجھے ایسالگا جھے کی طالت نے میرے قدم جكر لئے ہوں جھ سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہوگیا، می مضبوطی سے قدم جما کرایک جگد کھڑی ہوگئے۔ "كيا موا ..... آ م كول نبيل بده ورى مو" قر

بولا بحراس كاظرير ، چرب يرياى ووه محراكيا مراجره لال مسبحوكا مور باتماميري أتحصيل الكرمني مولي تصل-"مامول ..... "قرزور سے چیخاتو مامول نے پلٹ كرجاري طرف ديكهااي وقت كمركا دردازه كهلا ادرايك

نورانی صورت بزرگ جن کی کمی سفید دارهی تھی سفید کرنا بإجامه ببخ اورمر يسفيد كردش كى أولى بين كرس بابر كلے محمد رنظر يزت بى وہ سارى صورتحال سمجھ مكت انبول فرح مرا اله جوز الكاكمااور قرآني آيات راه كرجه يريونك كل، مجه ايا محسوس بواجي زين نے میرے قدم چھوڑ دیے ہوں، میرے قدم خود بخود محمر

كاجائب الخف لك شاہ می نے کر کی طرف منہ کرے کسی کو واز دی لوایک بدی عربی مورت کھرے تکی شاہ جی نے اسے بچھ کہا توده مراہاتھ کر کر مجھے گرے اندر لے کی گرے اندر کی كال في بي ايك كرے على بيضايا كرے على برجز سفيدهى دردد بوارس لے كركرے كافرنيچر تك سفيد تھا كرے عن داخل موتے بي جھے يا كيزگ كا احساس موا مجھے ایسالگا جیے عمل ایک دم بلکی پھلکی ہوگئ مول تھوڑی در عی شاہ تی بھی کرے عل وافل ہوئے اور با آ واز بلند

Dar Digest 155 November 2014

اور بولے۔" ہا قاعد کی سے نماز بڑھا کرداور ہاوضور بنے کی كوشش كرومعوذ تمن برحتى ربوجوخصوصا اى مقصدك لئے اتاری می برات کورتے وقت باوضور نے ک کوشش کرواورآیت الکری پڑھ کرسویا کرو اورکوشش کیا كروكه فجركى نمازك بعدقران ضرور يرمها كرواس تمہاراد ماغ روش موگا اور تمہیں سکون میسرآئے گا اوراشے بیشتے آیت الکری اورمعوز تبن کی تلاوت کی عادت وال لوالله تمہارے سامنے سارے بھید کھول دے گا، بس بورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ وہی ہمارا رب ہے،وبی ساری کا تنات کارب ہےوبی سب محلوق کا خالق ومالک ہے وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے اس كے سواكوئي جارا بردگار يالن بارنيس ب\_اس يفين کے ساتھ دعا مانکو کی تو بھی بارگاہ البی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاؤگ۔ ہرتکلیف میں صبراورکلام اللی سے مدوحاصل كرويقينا كامياني تنهارے قدم چوھے گا۔"

شاہ جی نے دعادے کرجمیں رخصت کیا بھرادل جوایمان سے خالی مور ہاتھا آج بھر بحر کیا، جب بی شاه تی کے گھرے باہرنگل توایک دم ہلکی پیسلکی تھی شاہ جی کی رہنمائی نے مجھے سیدھارات دکھادیاتھا۔

شاہ جی کے گھرے لوشنے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہر بات دہراری تھی اب میری کوشش ہوتی تھی کہ عل مروقت باوضور مول بھی آیت الکری پڑھتی اور مھی معوذ تین کی تلاوت کرتی بقراورمبک نے میرابہت ساتھ دیا جب می خاموش موتی تومیک باآ داز بلندقرآن کی الدوت كرف كتى من في في وقته نماز كواين عادت بناليا میری کوشش موتی که ش زیاده سے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالى كاقرب حاصل كرول-

ایک دات مجھے نیز نیس آری تھی، ش تھوڑی دیر ى سوئى تقى كىدى مرى آكھ كل كى جھے بانتا بے چينى محسوس ہوری تھی جب سے میں شاہ جی کے یاس سے واليس آكي تفي ميري طبيعت بهت ببتر تھي اس جريل نے تک نہیں کیاتھا۔ مگر آج رات بے چینی اپنے عروج پر تھی

**ለ.....** 

هِل تَعُورُ ي درينالي الذبن بسرّ ربيليّ ربي پھر پچھ سوچ كراتمى اوروضو كركے تنجدكى نماز كے لئے جائے نماز پر کھڑی ہوگئ اب جس نماز کھل میسوئی اور خلوص کے ساتھ يرهتي تفى قرآن كاليك ايك لفظ يورى طرح سجه كراداكرتي محى اب مجھے نماز میں لطف آنے لگاتھا۔ مجھے نماز میں سكون ملتاتها مين سوره فاتخه يزهر بي تقى سوره فاتحه جس مين الله تعالى في بليا في برائي بيان كى كده ورب عمام جہانوں کا وہ رحمٰن والرحیم ہے، وہ مالک ہے یوم حساب کا۔ اور پھرسورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اپنے لئے دعا کرتا ہے كه الله مجهسيده راسة ير جلاناسال راسة ير جوتیری خوشنودگی کاراستہ ہے۔

نماز ادا كرك ميل في دعا كے لئے ہاتھ الماديّے\_"اے الله این اس ناچیز بنری کومعاف فرما..... اے اللہ تو دلول كا حال خوب جانيا ہے، ول ميں موجودراز تیرے سامنے آشکار ہے۔اے اللہ تو ہاری شدرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔اے اللہ توستر ماؤں سے زیادہ ائی مخلوق سے بیار کرنے والا ب۔اے اللہ اگر جھ تاجیز بندى سے بھی واستى يا نادائستى ميں كوئى غلطى ،كوتا تى الغرش مومى بوتو تومعاف فرما.....اكالله مجمع برتتم كى تكليف س نجات دے اور جومرے لئے بہتر ہووریامرے لئے ماحول پیدا فرما دے۔اے اللہ مجھ پرسچائی ظاہر کردے۔ ا الله جه رسيائي ظاهر كرو ا الله جه يرسيائي ظاهر

میرا پورا چره آنسوؤل سے ترتفا آنسومیرے چرے سے ٹیک فیک کرجائے نماز پر گرد ہے تھا ک وقت مجھے کھنکے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس پہرکون موسكاب؟ مين في سويا اورجائ تماز اله كركم كا دروازه تعور اسا كعول كربابرجها نكا\_

أيك ساميه جوهمل طور يرسياه جادر من ليرنا مواتعا مارے گرے بیجے کا طرف بوج دیاتھا مارے گرے چھے ایک براسامیدان تھامناسب و کھ بھال نہونے کی وجدت وہاں جابجاخودروجھاڑیاں اگ آئی تھیں میں دیے قدمول جمار بول کی آ زلیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Dar Digest 156 November 2014

ی میں نے معرق دل ہے دیا گی۔ آ ہے الكرى كا وروسلسل ميرے منہ سے جارى تعا-تعورى در بعداس محض نے گڑیا کو برگد کے در خت کی جر میں مثی ہٹا کردنایا اور واپسی کے لئے مڑا تواس مخص کا چرہ میرے سامنے آحما۔

"اورتو پھر .... مجھ رجرتوں کے پہاڑٹوٹ بڑے ميرے وہم وگان بي محى بيس تھا كداس سارى شيطانى كارستانى كے بيچے يہ فخصيت موعتى إلله تعالى في آج جھے پرنج آشکار کردیاتھا بی لرزتے وجود کے ساتھ کرے میں واپس آئی میرے پورے جم پر چیو نٹیال ی ریک ربی تھیں۔ یااللہ میکیا بھیا تک تی ہے، آسمی کاعذاب مجھ ہے سنھالے نہیں سنجل رہاتھا ،آج احساس ہوا کہ اچھا ہدندنے ہر چز پوشدہ رکھی ہو کل کیا ہوگا جمیں نہیں معلوم الربميس كل كى أحجى بوجائ توشايد بم آج مرجا تیں۔ مجھ يرالله تعالى نے آسكى كاذراسادرواز وكھولاتو میں یہ برداشت نہ کر کی کیسا درداٹھ رہا ہے سینے میں میں باختیار کتنی در بستر پہیٹھی دہی اس کا مجھے انداز ہیں جب موذن نے جرکی اذان دی تو میں چونگی۔

الله اكبر....الله اكبر....الله ب يزاب الله

ب عراب

ب فک .... ب فک الله مب س برا ب وه عظیم ترین ہے۔

حى على الصلوة ..... حى على القلاح ..... آ وتمازك طرف.....آ وُبِعلائي کي طرف \_

بے فک .... ب فک میں معلائی کا راستہ ہے يى جاراستى

مل فدا کے حضور کدہ ریز ہوگی مرے کوے كتنے ليے ہو مح اس كا مجھے انداز وہيں من جائے نماز ربیطی خداک کریائی بیان کرتی رسی آنسومیری آنکھوں سے روال تھے ای وقت ای کرے میں وافل ہوئیں اورجھے اس طرح جائے مماز پردتا دیکے کر تھراکئیں اورجلدی سے بھھائی بانبوں میں جکڑ لیا۔ "كياهوا....كيابوا.... بمرايب

محض کون ہے اور جارے گھر میں کیا کرد ہاتھا اوراب کہاں جارہا ہے۔"میرے ذہن میں مختلف سوالات كلبلاب تع من آيت الكرى كاوردكرت موسة ال مائے کا چھا کرتی رای۔ وہ سامیہ کچھ دورایک برگد کے ورفت کے باس پہنچ کررک میا۔ای وقت ایک اورسام اس ورفت کی اوف سے نکل کرسامنے آیا، علی نے خوردوجها ويول كي آثرين خودكوا جهي طرح جمياليا، جائدكي حمارہ یابارہ تاریخ محی اس لئے روشی اتی تھی کدمظرواضح

يركدك درخت كے بیچھے سے نكلنے والا ساساك برمیا کا تعاادراس کے ہاتھ میں کیڑے کی بن ایک کریا تھا۔ میں نے اس برما کو بغورد یکھاتو میرے جم میں سنسنی کی ایک اہر دوڑ گئی اس برمصیا کی شکل اس چڑیل سے كافى مدتك لمتى جلتى تقى جس نے ميرے دن كاسكون اوررات کی نیندحرام کردی تھی۔

برصانے اے ہاتھ میں بکڑی گڑیا کے سربرچند بنیں لگا تی اس دوران ووسلسل بزبرداری تھی جھوڑی وريمي برميانے وہ كرااس دوم عض كودے دى اورال محض نے ایک ہاتھ میں کڑیا پکڑی اور دوسرا ہاتھ حادر مين دُال كرجب إبرنكالاتواس باتعه على أوثول كي أيك كُذْكُ فِي مودر مع جمع الدانيس مو بايا كدوه متى رقم تحى-يرميارم كروبال عياكى-

ووقف جو بمارے كمرے يهال آيا تعاده كرياكے كرير كد ك ورخت ك ياس مي كيااورسلسل كي يراحة ہوئے گڑیا کے سریس موئیاں لگا تاجار ہاتھا۔" نہ جانے ہے كون ٢٠٠٠مير عدى عن بارباريد وال الجرر باتحا\_ وعموماً مارے قریبی لوگ بی ہم پرجادویا سفلی كروات بير-"شاه في كالفاظ مركانون بش كونج رب تقده وحض جو بحي تفايوري طرح جادر ش ليا مواقا ال کی مغیری جائے۔

ما الله .... اے مالک کا تات .... اے حاری جانوں کے مالک تو مجھے یہاں تک لایا ہے تو برجید

Dar Digest 157 November 2014

ای .....ای ..... شمل با آواز بلندرونے مھی، میرے رونے کی آواز س کر تمام محروالے دوڑے طے آئے۔

"كيابوا....كيابوا....؟"مبكمنهاكلار "ابو ....ای .... الله تعالی نے مجھ برراز کھول دیا۔"میں ای سے لیٹ کرزورزور سےرونے کی۔

"الله تعالى نے مجھے سب کھ دکھادیا.... دانیال بعالى .... قر بمارے كھرك يہے جو بركدكايرا نادر خت ب اس كى جر عن ايك كريادن عاسے لے آؤ۔"

دانیال بھائی تومیری بات س کر خاموش کھڑ ہے رہے مرقر بکل کی تیزی ہے بھا گا جب وہ دالیں آیاتواس کے ہاتھ میں واقعی ایک گڑیاتھی گڑیاد مکھ کرسب کے جبروں يرخوف دور كميا

واس كرياك وريع مح يرجادوكياكياب اس حرایا کے پیٹ میں میرے کئے ہوئے ناخن ،بال اور مير استعال من ريخ والى چزين بحرى موكى بين الاؤ مجھے دومیں اسے جلادوں گی۔" میں نے قرکے ہاتھ سے محريالي بموره الفلق اورسوره الناس كى حلاوت مير الممنه سے جاری تھی ، میں نے گڑیا کومضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکرالیا، جاچونے آئے برح کر لائر جلایا اوراس گڑیا كوآ گ نگادی، گڑیا کے جلنے سے نا قابل برداشت بدبوالهربي هي بيم جيم الاياجل ربي هي مجهدابيا محسول مور ہاتھا جیسے میں کسی قید ہے آزاد ہور بی ہول ممرے منہ ہے قرآن کی تلادت جاری تھی۔

" يہ تھی وہ گڑيا جس کے ذريع جھ پر جادو كيا كميا قار" من في ايك ذفي مسكرابث كم ساتھ كما۔" شاہ ی سی سے کہ ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پرجادہ كروات بي

"كس نے كى بيركت كياتم اسے جانتى ہو" الإجان دهار بين كأش ..... كاش بين بينه جائق " ين نے یہ کیا۔

"كون بوه" وإجواد الماجان اكسماته بولي "آپ خود بنانا پند کریں گی یاش سب کوبتاؤں

آخرآب نے ایسا کول کیا، میں رات میں آپ کواس بره میا جادوگرنی کے ساتھ و کھے چکی ہوں لہذا آپ ہی سب كويج في بتادين ..... چي جان-" مي في سالني چي

مكى تم ....!!"اى كے منہ سے بے اختیار لكا۔ "ای ..... آپ-" قرادرمهک مکانکاره محے۔ و ملکی تم .... بتم نے یہ کیوں کیا۔"چاچو چیخے۔ "نفرت ہے مجھے اس سے جے دیکھو کول ..... كنول كرتاب ميرب بجول كي طرف توكسي كا دهيان جاتا ى نبيں \_سب ڈاکٹرنی صاحبہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہتے ہوئے کنول کے آھے چیھیے چرتے ہیں۔بس ای جلن ادر حسد میں، میں نے بیسب کیا .... " تملی چی نے سلے نفرت سے چربے جاری سے کہا۔

"امى ..... آپ كوذرااحماس كاس کی وجہ سے ہم لوگ کتنا پر بیٹان شق پ ..... آپ کوذرار حم نبیں آیا کول پر۔" قربولا

"میں .... بیں حدیث اندھی ہوگئ تھی۔ میں نے تم دونول کی محبت میں بیرسب مجھ کیا۔''

''محبت ..... آپ کومبت کا پہا بھی ہے۔ آگی ہیٹ يواي-آئي ميث يو-"قر چيا-"نيس-"

" مجھے نفرت ہورہی ہے اینے آپ سے کہ من آب کی میں ہوں۔"مہک بھی بول اٹھی اورروتے ہوئے اینے کرے کی طرف بھائتی ہوئی چکی تی ،اس کے ساتھ ہی قربھی چلا گیا ان دونوں کی آ تھوں سے آنسوجاري تقے۔

و كنول ..... كنول ..... مجمع معاف كردو مين این بچوں کی محبت میں اندھی موکی تھی۔"سللی چی نے يرسام إلا ورت بوساكا

وبملى تم محبت بين بين حيد بين اندهي موفي تحي، مبت بھی برے کام نہیں کروائی، حد آ دی ہے ایے محناؤنے کام کروا تاہے۔ تم اپنا سامان با عرصواور فورا اس م مرے چکی نظرآ و .....ورنه میرا باتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ عا چوطیش میں بولے توسلمی چی روثی ہوئی اینے کرے ک

**☆.....**☆......☆

فجر کی نماز بڑھنے کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اورسورہ رحمٰن کی تلاوت کرنے لکی اس واقعہ کے بندرہ دان مزريج تصلني جي اى دن اين ميك چلى كي تي ميرا میڈیکل کا انٹری تعیب اچھا ہواتھا اس واقعہ کے بعدمیری طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی میں جو بھی بھی نماز پڑھی تھی میں نے با قاعدہ نماز پڑھنے کواپنی عادت بنالیا اور ہرروز فجر کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرنا میرامعمول بن كيا قراورمبك في ال واقعه كي بعدكي وفعه جهاس معانی مالکی، میں نے آئیس بتادیا کرمیرے دل میں کس کے لئے کوئی بدگانی نہیں ہے۔ میں نے انسانوں سے توقع ر مھنی تی چھوڑ دی ہے جب میرا الله میرے ساتھ ہے توسارى دنيا بھى بيرا كي خيس بكار سكتى-

میں قرآن کی حلاوت کردی تھی کہ جاچو کی خوشی ہے لبریز جی سنائی دی۔ میں نے قرآن مجید بند کیا اوراسے ا شا کراد کی جگه پرد کھااور کرے سے با برنگی۔

اليع ..... آية واكثرني صاحب آپ كا انٹری ٹیسٹ کارزلٹ آیا ہے۔ ' جاچو ہاتھ میں اخبار کتے جھے کرے سے لکاد کھے کر ہو لے۔

"كيا موا .... كيا رزاك آكيا ب-" من ف رحو کتے دل کے ساتھ ہو چھا۔

" كيا موكا ..... أب ماري آني وُاكْرُ كَبِلا عَيْ مى ـ واكثر كنول منظور احمه" مهك نے بجھے كلے لكاتے ہوئے جواب دیا۔

" سیج " میں نے بیقن سے پوچھا۔ "بالكل مح يدر بالخبار" جاجون اخبار يرك ہاتھ میں دیے ہوئے کہا تو میں نے جلدی سے اخبار میں ابنارول بمبرد حوندا يسب ساويرميرانام ادررول بمبرتفا-"اس خوشی میں محر میں بارٹی ہونی جائے۔"

چاچ بولے۔ "دنبیں جاچہ پارٹی وارٹی نہیں۔" میں نے فورا انكاركيا

جهایارنی نبیس مکرآج رات کا کھانامیری طرفه ے پیزاہٹ میں ہوگا۔" جاچو پھر بولے۔ "بري" قمر مهك اوردانيال بهالى في نعره لكايا-ع چو ..... آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا داخلہ میڈیکل کامج میں ہوگیا تو آپ میری ایک خواہش پوری

كريس مع "من في جاجوس كبا-"بال.... بال.... بجمع ابنا وعده ياوب... كبو ..... عمهيس كياجا بح كرف كارى أليح اور ..... عاجونے جواب دیا۔

'جھے سلمٰی چاچی جائے۔''میرے جواب کے ساتھ ہی گھر میں سناٹا چھا گیا بھوڑی دیر پہلے سب لوگ خوش ہورہے تھے اب سب کی ہلی کو بریک لگ عمل تھا، جاچونے مجھے عجیب ی نظروں سے تھورا۔

" ماچو ..... کمنی کچی دل کی بہت اچھی ہیں بس تھوڑی کمزور اتب ہوئیں اس کئے شیطان نے ان برغلب باليامين في أبين معاف كروياب كيونكه الله تعالى فرما تا ہے۔" بدلہ لینے ہمان کرنے والا بہتر ہے۔"

میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں معاف كردياءآب لوك بهى أنيس معاف كرديس ادرعزت ك ساتھ گھرلے آئیں۔ پلیزا جاچہ" میں نے جاچو کے - WE & Z 76 - 3 N-

"اچھا.... ٹھیک ہے سوچیں گے۔" چاچو نے

دامن جيرُ اناحابا-

" بنیں جا جو وعدہ کریں۔" میں نے ضد کرتے ہوتے کہا۔

اليما ..... اجها وعده " حاجو بولي توهي ني محوم كرقمراورمبك كي طرف ويكها، ان كي آ محمول بين آنسوشھ کروہ خوشی کے آنسو تھے۔

**☆.....☆.....☆** 

رات کوہم سب اہا جان کی گاڑی میں سوار پیزاہٹ کی جانب اڑے جارے منے مگر جا جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، میرے پوچھنے پر ابونے بتایا کہ دہ پیزایت شلیل کے۔ بیزایت یل عاری میز

Dar Digest 159 November 2014

"اور کیا جائے شہیں..... تمہاری چی گھر دا پر آ تو کئیں۔"ابوبولے۔

" جاچونے میری خواہش بوری کرے مجھ ریدا احسان كياب مرآب كوبحى ميرى كم ازكم ايك خوابش بورى كرنى حائ " من في مسكرات بوئ كها توس محمروالي ميرى جانب متوجه ومحئ

" شكر به مارى بني مسكرائي تو .... اجها بناؤ تهبيل

اور كباجائية "ابوبولي

"ابو ..... وه میں جاہتی ہول کہ ہم سب ایک ساته عمره كرنے چليس،ايك ساتھ خان كعب كى زيارت كريں ایک ساته روضه رسول پر حاضری دیں۔الله تعالی کاشکرادا كريس كداس نے ہارے كركوددبارہ خوشيوں كا كبوارہ بناديا-"ميس في تفسيلاً جواب ديا-

سحان اللد-" بے ساختسلی چی کے منہ سےلکار

سیحان الله .... سیحان الله " ایک ایک کے ب كمنه عقر يفي كلمات لكلي

"ابو پھر ہم سب چلیں سے نال " میں نے ابو سے

انشاء الشر ضرور" تهاري كلامز شروع مونے سے بہلے سب فانہ کعبہ میں حاضری دیں مے۔"ابونے آ مادگ ظاہری۔

" تھینک بو .....ابو" میں نے ابو کا شکر بدادا کیا اوربيزاكے ساتھ انصاف كرنے كى۔

میری انکھوں میں آنسو جھلملارے تھے مریشکر ے آ نسو تھے اللہ تعالی نے میری مشکل آسان ک اور بمارے کھر کودو ہارہ خوشیوں کا کہوارہ بنایا۔ میں جتنا اللہ تعالی کا شکرادا کروں کم ہے ،اس نے اپنے خزانے ہے مجھے تنی بی نعمتوں سے نوازاہے۔"اے اللہ تیرالا کھ لا کھ شکر ہے" میں نے ول بی ول میں اللہ کی تعمقوں کا شکرادا کیا اور پیزا کھانے تگی۔

ريز روقي الم سب ميز كے كرد بھيل كرميوں پر بيٹھ كئے "ما چوکہال میں ابو؟" میں نے ابوے پھر ہو جھا۔ "آ تاموگا تمهاراجاچو-"ابونے جواب دیا "آپ کب سے یکی بات کمدرے ہیں۔ آخر عاج كيس كن بن كيا؟ "من في يها

"اووه آ محے تمہارے جا چو-" ابونے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تو میں نے محوم کر دروازے کی طرف و یکھاوہاں جاچو کے ساتھ سلمی چی کھی تھیں وہ لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہماری جانب بردھ رہے ہتے۔سللی چی کود کھ کر میں بے اختیار كرى سے كورى موكى سلى چى ميزك پاس پنج كرركيس اور پھرمیری کری کی طرف آئی اور بولیں۔" کول بیٹا..... مجھےمعاف کردومیں بہت بری ہوں۔"سلمٰی چی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ،ان کی آتھوں سے آنسوجاری تھے، ش نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے اوران كو مكلے لكاليا\_

ورچی آپ بری نہیں ہیں برا توشیطان ہے جس نے آپ پرغلبہ پالیاتھا مراہدتعالی کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ جس نے آپ کواس کے چنگل سے رہائی دلائی اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔" میں نے سلنی کچی كو كل لكات بوئ كما تو يكى نے جھے زور سے اسے

\_ بھٹی یہ چی سیجی کا ملاپ ختم ہو گیا ہوتو ..... كي كهانے وغيره كے ساتھ بھى انساف كياجائے۔ 'جاچو نے ہم دولوں کور مکھتے ہوئے کہا۔

" بچ چ بوي زور کي بھوك كي ہے۔" "بال كنول باجى ..... بيزاجث كى خوشى ميل توش نے دو پہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔"مبک بول آتھی۔ سلمی چی نے جھے الگ ہونے کے بعدایے دونوں بچل قمراد رمبک کو پیار کیا، میں نے ملی چی کواسے یاس بی بیشالیا۔ "ابو ..... چاچو نے تو میری خواہش بوری کردی۔ آپ بھی تومیری ایک خواہش پوری کریں۔" میں نے پیزا کھاتے ہوئے الوکو خاطب کیا۔



Dar Digest 160 November 2014



# مجلس جنات

اچانك نوجوان نے چڑيل نما عورت كو زور كا دهكا ديا اور پهر ہلك جھپكتے ھی عورت كے سر ہر ايك آھنى سلاخ سے وار كرديا اور پھر اس کے سر پر وار کرتا هي رها جب تك وه ڏهے نه گئي۔

# حوصل، صت، ديده دليرى اور بهادرى كى تاديدة وتين محى قائل موتى بين، كمانى بره مرديكسين

یہنا بیک اتارا ....رات کی تاریکی کی دجہ سے اس کی آ تکھیں دور تک نہ دیکھ عتی تھیں لیکن تا حد نگاہ اسے کوئی ذى روح نظرندا ئى تومطىئن موكراس نے بيك كھولا۔ وس من کے اعدا عدر حت نے بلندفسیل برری اس کی مزل اس چھوٹے ہے ہرون کوارٹر نما کھر سینے اور اس پر چھنے کے لئے پر تو لئے لگا ..... بس كراته سين حشت كى بلنده بالاحو بلي كي فسيل تقى .... اس كى دولت حاصل كرنے كى موس كا بير آخرى مرطله آبت آبت ده اس ك قريب بني بي كيا - كند مع ي تها ..... كيونك حو يلي مكمل طور ير خالي يدي تقي سينه

وحمت نے گریس چلانگ لگادی اور کچھودیر كے لئے وہيں وبكا رہا۔ جب اے اس بات كا يقين اوكيا كداس كي اس حركت كاكوكي ردهل بيس مواتو وه دھر عدھر عديوار كيمار عدد كے يوصے لگا۔

Dar Digest 161 November 2014

دیر ندره کی۔ کیونکہ نیجے ممارت کا درواز ہ کھلنے کی جرر اسے سنا کی دے گئی تھی ۔۔۔۔ ایک سننی می اس کے بدن من كونج اللى ..... وه المارى كے يك كلے چور كر فورا انھااور ہے آ داز طریعے سے کرے سے باہرنکل کر كيكرى يس آيا .... جبال عارت كي بال كامادا منظر بخو فی نظراً تا تھا....سیٹھ حشمت ادراس کی بیوی دونول اندر داخل ہو چکے تھے۔

"اوہ خدایا ..... ہر کیے ہوگیا ..... "" رحت کے منہ سے نکلا۔ اس کے چرے براب واقعی ہوائیاں اڑ

"عجیب لوگ ہیں تہارے دوست بھی حشت ..... احشت كى يوى كى آواز كوكى-اس ف ہاتھ میں بکڑا برس لاروائی سے ایک ست بھیکا۔ حشمت فورااے افغانے کے لئے دوڑا۔

"کسی مہمان کی عزت کا خیال ہے می نہیں انيس .... كوئى كتناامج ركمتا بركون دى آكى لى بادر كون وي وي آئي في ..... أنيس اس بات كى پرواه على نیں ہے ۔۔۔ بس برداہ ہو مرف برخ ترے کی .... میں اس بروین محوری کوئیس چھوڑوں گی .... اس نے میرا نداق خوب اثرایا ..... اور اس شائستہ کو بھی .... وہ مجھے و کھے کرار مجیلی ہوئی عورت" کمدری تھی۔ میں کیا عورت لگتی ہوں ..... حشمت جواب دو مجھے....!"اس کی چیخ و پکار کا کو یاحشت پر کوئی اثر ند ہوا .....حشت نے نیج گرا پرس اٹھایا اور صوفے کے سامنے بڑے ٹیل پرد کھ دیا۔

"متم نے جاتے ہوئے سے وروازہ لاک کیا تها....؟" حشمت نے یوجھا۔

"دروازه ..... بين .... عن تم سے كيا يو چهرى بول ..... اورتم ..... اوه ..... اوه ..... اب مجمد آيا .... وروازه ..... بال .... بال منين شايد نيس اوه حشت کے منہ سے عجب وغریب آ وھے ادھورے الفاظ نکل رہے تھے .... وہ پریجانی کے عالم عمل

حشمت اوراس کی زائد گوشت سے بحر پورموٹی بوی ایک بارٹی میں محے ہوئے تھے۔رحت کواس بات کا بھی علم تعااوروه اس بات سے بھی بخولی واقف تھا کہ اس دو مستنے کے دوران کمریس کوئی نہیں آئے گا۔ جو کدار وغیرہ یا تھر کے نوکر جا کر کواس جھے میں داخل ہونے کی رات کے وقت قطعاً اجازت رکھی ، جہاں پر رحت اب ارتے والاتھا۔ رحمت نے ایک بار مجرنہایت محاط اعراز میں این ارد کر دنظر دوڑ ائی تو اس بار بھی اسے پھے دکھائی نددیا۔ بال البتہ باہر کلی میں ایک کتے کے بھو تکنے کی آ واز ضرور آئی .....لیکن رحمت ایسی آ دازوں کی خاطر یں نہلانے کا عادی تھا ....اس کا شوق اور ہوس اسے اویر چرصنے یر مجبور کررہا تھا ..... اور بالآ خرری کے سہارے وہ بلند قصیل برج سے لگا۔

چند ہی کھات میں وہ بخیر وخولی حو ملی کے اندرتھا۔ یہاں بھی احتیاط کا دائن وہ تھاہے ہوئے تھا۔ آ ہستہ آ ہتدوہ تمارت کی طرف بڑھا،حو ملی کی تمارت کا مین ورواز ہ تھوڑی می چرر کے ساتھ کھلا تو ایک خوشگوارخوشبو رحت کے مقنول سے کرائی ، ایس خوشبواس نے زعد کی میں پہلی مرتبہ محسوں کی تھی۔ وہ نورااندرداغل ہو گیا .....

عمارت کا نہایت خوب صورتی سے جگرگا تا عمدہ و نفیں ہال رحت کے سامنے تھا۔ ہرشے بیش قیت تھی۔ رحت كاول جابا كددوجار ثرك لائ اورساراسامان لاد كرفرار موجائے - مراني .....اي حافت جري سوچ پر وه خودی مسکرادیا....

تھوڑی می کوشش اور جھان بین سے رحمت اس الماري كے سامنے موجود تھا جہاں سيٹھ حشمت كى " زوجه ما جده " كے زيورات روے تھے۔المارى لاك مقى ليكن رحمت ان كامول عن ماسر جانا جا تا تقاب بيه چھوٹے موٹے لاک اس کی تعیں سالہ زندگی ش بھی ركاوث ندي تقي

الماري کے دولوں پٹ کھلتے ہی رحمت کا منہ بھی كلاره كيا-اب يقين نبيس آربا تفاكدا تناسونا اب اس كا مونے والا ب\_ ليكن يه كيفيت رحت برزياده

Dar Digest 162 November 2014

ن اب وه سوج رہا تھا۔ اور پھر بالآخر وہ مطمئن مو کیا ....اس کے ذہن میں ایک بان آئی کیا۔

عابد جسے بی اندر داخل ہوا ..... تو حشمت نے اشارے سے رحمت کی طرف اس کی توجہ کروائی ..... عابد جلدی سے لیکن مخاط طریقے سے سیر صیاں جڑھنے لگا..... جیسے بی اس نے آخری سیرحی پر قدم رکھار حمت نے چھا مگ لگا کراہے نیے کی ست دھکا دیا ....رحت نے بہت زیادہ پرتی دکھائی اور نیچ کرتے ہوئے عابد کے ہاتھ سے نہ صرف پستول چین کی بلکہ سٹر صیال بھی چهلانگ كرينية ميا ....اباسكارخ سينوهمتك طرف تھا..... پہتول کا رخ اس کی سمت کئے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا ..... بیرسب بوں بلک جميكتے ہوئے كەمىز حشمت كو چيخے جلانے كا دفت اى ند ملا .... اور و یکھا دیکھی رحت وروازے سے باہرنکل حميا.....ليكن اى وتت رحت كوايك اور المآدنظر آئى۔ پولیس سازن ..... پولیس شایدھ بلی سے میں گیٹ پر پہنج

رحمت كيلي ان كاندرآن تك كاوقت بهت تھا .....وہ نہایت تیزی ہے بلند فصیل کی سبت بڑھا .... جہاں دوسری طرف تھی ری اس کی منتظر تھی۔ اور اپنی بجرتی کور قر ارد محت موے ری برج حدورا۔ "وه ريا .... وه بحاك ريا بي .... پكرو ......

رحت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے ساتواز سن اوراس كے ساتھ بى ايك فائركى آ واز بھى آكى۔ مرونث كوار فرنما كمرس فكل كردهت ايك سمت كو دوڑنے لگا ..... پولیس بھی اس کے تعاقب میں تھی۔وہ

اس امریے کی تمام دیجیدہ وتک گلیوں سے بخو بی واقف تھا....اورىيى بات اس كىكام آرىكى كى .....وەدورتا

ر ما ..... بوليس تعاقب مين بي ربي كيكن يكرنه يائي -محننه بمردوڑنے کے بعدرحت قبرستان تک آن پہنچا۔اس کی منزل تو کھے اور تھی لیکن بھا گتے اس كاسانس الفل بقل مور باتفار مزيد بها كنا اب اس كى برداشت میں ند تھا۔ ای کئے وہ قبرستان میں داخل

آهی .....اور سپرهیون کی سمت دوژی ..... جسامت بین طینم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ یائی .... اورال کورا کر کریزی .... حشمت اس سارے واقعے پر نہاتو جران ہوا اور نہ ہی اس نے اٹھ کراہے ا شانے کی کوشش کی ہاں البتداس نے آ تھا اٹھا کر کیلری يرايك نظر دور الى .....ا سے چھيا ہوا رحت كا احساس ہوئی میا .... مائیڈ میبل کے دراز سے حشت نے بيتول تكالا\_

"ابے ..... کون ہے وہاں .... میں کہتا ہوں کہ شرافت ع بابرآ جا .....!

حشمت نے مخاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹملی فون سیٹ کی طرف تھا۔

"اوه ..... كوكى بي بين كبتا ہوں کہ شرافت سے باہر آ جا .....!" حشمت فے محاط انداز مين كها-اس كارخ فيلي فون سيث كي طرف تفا-"اوه .....كوئى ب .....واقعى كوكى ب .....من في مجى ايك جملك ديكها ہے ..... پوليس ..... بوليس .....

گارو ..... چوكىدار ..... خشمت ..... كى كو تو بلواؤ....." مسز حشمت فرش پر بینھی جیٹھی چیخی ۔ اتن د*ب*ر می مشمت میلی فون سیٹ کے یاس بینی ممیا تھا۔اس نے كريدل الفايا ..... تو دوسرى طرف سي بهى فوراً رابطه

ودیس سر عم .....!" بیاس کے پیش گارڈ ک آ وازتھی۔

" عابد ..... جلدى سے اعدر آ و ..... اور بال بوليس كو اطلاع دوكه ماري حويلي بي چورهس آيا بي ..... جلدى كروجلدى .....!"حشمت نے كهااوركر يلل ركه ديا۔ اویر سے رحت بیساری کارروائی دیکھ اورس رہا تا ....اس كادماغ محى تيزى سے في تطنے كى سوچ رہا تھا....لین کوئی ترکیب اے مجھ نہیں آ رہی تھی .... کیونکہ اول تو بیساری بات اس کے بلان میں شامل نہ تھی کہ حشمت یارٹی سے جلد واپس آ جائے گا ....ای لے اس والے ساس نے اس بات رسومان تھا ....

Dar Digest 163 November 2014

ہوگیا .... بولیس کے دو جیا لے ہی اب اس کے تعاقب میں تھے۔ تبرستان قریب یا کرخوف کے مارے وہ پیچھے ہث محتے۔ادروابسی اختیار کی۔

رحت کے لئے یہ بہت خوش آئند ہات تھی ..... ليكن بلا ابهى سريے تلى نہ تھى۔ وه سوچ رہا تھا كەرات يبل كزار \_ .... نيكن به داقعه اس كى زندگى ميس بهل مرتبہ ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہور ہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ رات کی تاریکی میں مروے جاگ جاتے میں۔روطیں قبرستان میں منڈ لاتی ہیں.....غرض ایسی بھی فرضی کہانیاں اس کے خوف میں اور اضافہ کررہی تھیں۔ اس نے اسے ارد گرد نظر دوڑائی کہ ٹاید سر چھیانے اور رات کا بقیہ حصہ گزارنے کی کوئی جگہل جائے .... اور اس کی میرکوشش کامیاب ہو ہی گئے۔ قیرستان کے دوسرے سرے پرایک چھوٹی می بستی آباد تھی ..... گنتی برابر گھر تھے وہاں سے روشنی نظر آ ٹاکسی مبيل ہے كم نەتھاد حت كيلے۔

الا كفرات موئ رحت بستى من داخل موكيا .... میلی جس جار د بواری ہے اس کا واسطہ پڑا وہ ایک مجد تقى\_رحت كى خوشى كالمحاند ندريا\_ وه فوراً مجديل داخل ہو گیا۔

كمرة نمام يد من تين مفيل نهايت سليقے سے بچھائی من مس وه و جس ایک کونے میں دیک کیا .....مجد ے اکلوتے گھڑیال نے اپنی تک تک سے اے اپی جاب مبذول كياتو معلوم مواكردات كيتن كارب میں۔ گویا صرف تین مھنے تھے سورج نکلنے میں اور سے وتت ستانے کے لئے بہت تھا۔

آ دھے تھنے تک رحمت ہونمی اکڑوں بیٹھار ہا۔۔۔۔۔ مسى حم كى كوئى كربروائے نظرندآئى۔ تواس نے ذہن كو موچوں سے آزاد کیا ....ایک لبی سانس لی اور آسمیں موعرليس يمين وه زياده دريابيانه كريايا ..... وودهيا كي ی چنتی روشن کی تیزی نے اس کی آسکیس کھول دیں وہ جرت کے مارے اس روشی کے بارے میں پریشائی ے ادھرادھرد کھنے لگا کہ آیا ہے کہاں ہے آربی ہے .....

میکن روشی نگلنے کا کوئی بھی ڈر بعیہ اے جھونہ آیا۔ ابھی تھوڑی در پہلے جب اس نے آئیمیں موندی تھیں تب توسوواٹ کے بلب کی ملکجی روشن سے کروروش تھا .... ليكن اب بيدوورهيا كي روشني .....!

خوف کی ایک سردلبراس کی ریوه کی ہڑی میں گویا سرایت کرگئی ..... وہ منہ کھولے جیرت سے کونے میں د بکا حصت کو تکے جارہا تھا.....کدا جا تک ایک آ ہٹ اسے محسول ہوئی ....اس نے فوراً آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑا کیں تو اب واقعی خوف سے اس کی تعلیمی بندھ کئی ..... وہ ساری فرضی کہانیاں ایک کیے بیں اس کے وہن میں گردش کر کئیں ..... اس کے سامنے والی د بوار سے ممل طور پرسفید کیڑوں بی ملبوس ایک بزرگ برآ مد جوا ..... حالا نکه دیوارش کوئی دروازه نه قعا.....

ایک اور آ ہٹ نے رحت کی توجیا بی طرف کروائی، واتیں دیوار سے ایا ہی ایک اور بزرگ سفید لبادہ اور هے برآ مد ہوا .... پھر تو محویا بیسلسلہ چل لکلا .... واكي باكين آمنے سامنے .... معجد كى جارون ويوارون ے اس طرح کے سفید بزرگ برآ مدہونے لگے .....وہ اندر داخل ہوتے جاتے اور صف پر قطار در قطار بیٹھتے عاتے....رحت كاحلق ختك بو چكاتھا.....وه سائس لينا مجول گیا تھا....ایبااس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔

اس كيليخ غنيمت بجي تقي كهوه خاموش بينها تعاس... تنون صفيل ممل طور بربجر چي تفيس .....ايك بزرگ رحت کے بالکل پاس موجود تھا .... ایکن شایدان سب کو اس کا احساس نہ تھا اور پھر اچا تک ممبر پر روتنی می جگھائی۔ اور ان بزرگوں جیسا ہی ایک بزرگ مودار ہوا۔ بیکت میں وہ ان سے کھے برا تھا....اور چرے ک بے پٹاہ سکون و مھبراؤ تھا ....اس کے نمودار ہوتے ہی مب سفيد بزركول في كرونين فم كرليس ..... وو مجلس ممینی کے معزز ارکانان کو آبور کا سلام .....!" أيك آواز كوفحى ..... خوف کی ایک اورلبر رحت کے بدن می محوی -" آپ سب کوعبادات سے اس لئے اٹھایا گیا ہے

## وراب سين

سسكتي موكى آسيى رات كاسنانا فنكسته ونيم يخته قبروں برکوڑیا لے ناگ کی طرح سرسرار ہاتھا ایک نا قابل بیان می خوست بورے قبرستان پر طاري تقي\_

فضا کے ہولتاک سائے میں ہوائمیں بین کرتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں ..... میں اس وقت مشینی اعدازين جامد وحكا تعامير ابوراد جودسرتا ما كيكيا رہاتھا۔ چیرے پر دہشت سٹ آ کی تھی ، آ تکھیں پیٹی کی پیٹی رہ گئے تھیں ۔ا ثنائے راہ بادلوں پر بیلی چیکی اور موسلا دهار بارش شروع ہوگئ۔ ہواؤں کا رخ میری طرف ہوگیا۔ میرے سامنے ایک خوفناك منظرتفا ـ ايك خوفناك سركثا انسان ميري طرف برور ہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں تیز وحار کلیاڑی اٹھار کھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اپتا کٹا سر۔ قریب آ کراس نے اپنا سرزین پردکھا اورد دنوں ہاتھوں سے کلہاڑی تھام کرمیری طرف يد صن لك قريب آكراس نے كليازي مارنے كاعراز بس بلندى كى كەش .....! یس نے T.V بند کردیا اور رات کو بارر موویز

لہ ایک نہایت وحیدہ مملد آن پڑا ہے۔ اے حل كرنے كيلئے مشورے كى ضرورت بركيا آب سب تار ہں۔ بارعب سفید ہزدگ جو کیمبر پر براہمان سے نے کھا تو نیچ بیٹے تمام پر رکوں نے گروشی بلادیں۔ "بہت بہر اسلاب ہے کہ ماری ایک مبادتگاه يرايك بليدانسان أشوكاد يوى في تبضر جماليا بساے بارہ سمجانے کے باوجود بھی وہ نہان ری ب اور نه ای عبادت کاه کوچور رای ب ..... ایم معزز جنات جن ....انسانوں سے دورر بنے والے ،ان کوکوئی تقصان نه پہنچانے والے ..... پھریہ دیوی ایے جنز منتر ے ہمیں قابور ما ماہتی ہے ....اگردہ ایسا کرنے میں كامياب موكى تويدايك سلسله جل فطي كا ..... عرق ج و محمود و جارجتر منتر یاد کر کے ہم پر قابض ہوجائے گا ..... آب سب سے مقورہ طلب بے کدابیا کیا کیا جائے کہند اس دلوی کی ہمارے ہاتھوں موت شہواور ہماری جان مجى چوث عائے .... حالاتك وہ بہت مغرور، ممنڈى اورسر كل عيا" وه يزرك خاموش موا تو ايك خاموش محد من محل من المناسك الماده سباي اين مثورول كے متعلق موج رہوں ....

"کیا بیکام ہم کی انسان سے بیس کرواسکتے ..... مطلب بم من سے کوئی ایک کی انسان پر قابض موجائے اوراس کے باتھوں آشوکاد ہوی کو بارڈالے .....!" دونیں ....!" بزرگ آبور نے فورا نغی میں سر

"ہم نے ایا کچینل کرنا کہ جس ہے ہم گناہ گار ابت بول- بال البديد بات ابت بوعلى ع كدكوكى انسان خوداسے مارے یا راہ راست برلائے۔ مرابیا كرے كاكون ....؟" آبود نے كھا۔ توسب كےسب -E 2. 53.1

رحت کی حالت غیر ہور ہی تھی۔ وہ سانس لیما تک بحول کیا تھا۔ وہ حمرت زدہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگ كاعلم كول تيس بوا ..... اگر بوا بھى ہے تو يہ سب بول اے کول نظرا عداد کے دے دے ہیں!

Dar Digest 165 November 2014

(الحراقيازاح-كراجي)

ويمض يه تويرل

باتھ میں بانی کا گلاس شائے سید کے امام ساحب رمت كے سامنے تھے۔" آپ ال مجدك فين المام میں .....؟" رحت نے كرور آواز ميں يو مما-"جي بان ....رات كيا مواتها ....؟ انهون نے يو ميما تورحمت نے رات کے متعلق اسے مجھ بتانے سے کریز کیا۔ و مسجمه خاص تبین .... بس میں مسافر ہوں ، راہ بھنگ میا اور ادھر آ لکلا ..... قبرستان کے خوف کے مارے بجانے کیا ذہن برسوار ہوا کہ بخار ہوگیا ....اب میں بہتر محسوس کررہا ہوں ....؟" رحمت نے کہا اور اٹھ بربعه كميا-

سورج کانی چرھ کیا تھا۔ پیش امام نے اسے ناشتہ كروايا \_اورعليك مليك كے بعدر حمت دد باره شمركوردان وا\_ مزشة رات كرسار ب مناظرات كي ذين جي سی فلم کی طرح کردش کررے تھے۔اوراس کا خمیراے جمنجوڑے جار ہاتھا۔ 'وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے۔ سے آشو کا وبوی کون ہے .....؟ کیا اے میں فتم کر کے جنات کی عبادت گاه کوآ زاد کرواسکتا مول ..... مرتبیل ..... جود بوی جنات کے قابو میں نہیں وہ ایک انسان کے قابو میں کیے آ سکتی ہے ۔۔۔؟"ممیری بات بجائقی۔وہ شایدابیا نہی كرسكنا تفاكيونكه وهابيك انسان تفايه

سینے حشت کے کرے ناکای پر رحت شدید رنجیدہ بھی تھا۔اباے اکلی چوری کے لئے پورے ایک ماہ کا وقت ضائع کرنا پڑا تھا..... پہلے تو جہال ہے چوری کرنی ہے اس کو تھی یا حویلی کا انتخاب کرنا، پھراس ك اندر ك معالمات كى جائ يوتال .... بدايك لمبا سلىلەتقا....اور پىكى خاطررحت كويدىب كرناتھا۔ اللی دات رحت این محری بدے آ دام ہے سور ہاتھا۔وہ اہمی تک کوارہ تھا۔اور مال باب سے بھی دورتھا۔اس لئے اکیلار منااس کی مجوری تھی۔رات کے آخرى پېردستك ساس كآ كلمكل-"كون بي ا" ورواز ع كريب ماكراس نے ہو چھا۔ "وروازہ کھو لئے .....!" آیگ نسوانی آ واز سنائی دی۔

تبنس کمیٹی کے ارکان کی سوج بیار میں بہت وقت بيت جا تما سالين كوكى محي حل نه لما \_ اما مك آبور

'اده .....مؤذن آهيا ..... ممين چلنا هو کا .....!'' اور وه جس طرح فمودار موا قنا ای طرح عائب مجی ہو کیا۔مفول کے بیٹے جنات بھی تیزی سے المے اور ولوارول میں غائب ہوتے گئے۔

مجدكے كمرے كا درواز ه كھلا ، اورايك لوجوان لا كا اعدد داخل ہوا۔ وہ اپنی آسیتیں فیچکرر ہاتھا۔ چبرے یہ بھی بھی واڑھی میں سے وضو کے پانی کی بوندیں فیک رى تعين - وه اجا تك رحت كود كيم كرچونكا-

مارے.... آپ سافر -W2 27"5 ..... 212 Ut

سین رحمت نے فی الوقت کوئی جواب میں دیا۔وہ جنات کی مجلس کے خوف میں ہی اب تک کھویا ہوا تھا۔ "كياآپىن رى بى جھے....ماحب ا" الوك في ماس بينه كراكرون بين موع رحت

ك كند مع كو بلايا توجعيد حت كو بوش آ كيا-د وه ..... وه ..... سينه حشمت ..... موتى بيوى ..... پولیس..... اوه..... جنات..... جنات کی مجلس..... آ شوكا .... على .... تم ....!" رجمت كو جسي موش آ عميا

تھا۔ وہ جیب اعداز میں چینے لگا اور مجد میں وڑنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب وغریب الفاظ نکل رہے تھے۔

او کے نے جلدی ہے اسے پکڑا۔ اور زمین برالنا لٹا کراس کی کمریر بیٹے گیا۔ رحمت کوآخری احساس بیتھا كدوه والركاكهد باتفا-

''آپ نے شاید کھی جیب وغریب دیکھ لیا ہے ..... آپ کو بخار بھی ہے ..... "اس کے بعدر حمت کو

چرے برخی کا احماس ہوتے بی رحمت کی آگھ مكلى - آكه كلتے بى دات محتے كے سارے منظر ذہن ين اجاكر موسيح-" ورنے كى ضرورت تبيس ....اللدرحم كرنے والے بين ..... تم الي متعلق بناؤ جميں .....!

Dar Digest 166 November 2014

اسے نقصال پہنچائے گی ..... رحت اندها دهندسر بروار کے چار ہا تھا.....اور چند بی کمحوں میں آ شو کا دیوی اپنی سائسیں کھوچکی تھی ..... رحت کویقین نہیں آر ہاتھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان متھاہے کحول ہیں ہی اس نے مارڈ الا ..... اجا تک کرے میں دودھیائی روشی پھیلی، ولیمی ہی روشی جیسی گزشتہ رات مسجد میں پھیلی تھی .....رحت کے بونٹوں برمسکراہٹ رینگ می .....وہ مجھ گیا کداب آبور اور اس کی مجلس میٹی کے ارکان جمع ہوں مے .....اور ا لیے بی ہوا ..... چند بی کموں میں آبور سمیت گزشتہ رات والےسارے جنات اس کے سامنے حاضر تھے۔ ''آ دم کی اولا د.....تم نے ہم پر بہت بردا احسان کیا ہے ....ہم اس بات سے گزشتہ دات عافل نہ تھے كہم يهان موجود هو ..... نيكن ميهمي كويا محكت تقي ..... خير جم سبتہارے شکر گزاریں ....؟" آبورنے کہا اور سرخم کیا....اس کی دیکھادیکھی تمام جنات نے بھی ایہا ہی كيا ..... رحمت نے فاتخاند انداز ميں ايك نظر باتھ ميں

\* پھر آبور کی آ واز سنائی دی۔''نو جوان پریشان نہ ہو، ہم تمہاری بہادری اور کارکردگی کا صلہ ضرور دیں گے۔اور پھرسارے جنات نظروں سےاوجھل ہو گئے۔

بكرى سلاخ براوردوسرى نظرخون بسالت برآ شوكا دبوي

رحت کوقدرے جرت ہوئی کہ رات کے اس پہرکون آیا ہے۔.... ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا.....کالی چادر میں لیٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ "جی میں لیٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ "جی فرمائی میں ..... رحمت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نے ایک زور دار دھکا اسے دیا .....رحمت اس دھکے کے لئے تیار نہ تھا۔ وہ اوندھے منہ نے گر پڑا۔ عورت اندرداخل ہوئی۔ اور عقب سے دروازہ بند کردیا ..... اور جلدی سے نیچ گرے محقب سے دروازہ بند کردیا ..... اور جلدی سے نیچ گرے رحمت کی چھاتی پر بیٹے کراس کا گلاد بادیا .....

''کُل رات ..... مجلس جنات کے ارکان نے کیا فیصلہ کیا تھا ..... مجھے بتاؤ؟''اس عورت نے کہا۔ اور چہرے سے جا در بھی ہٹادی۔

والے واقعہ کے بعد رحمت کے اعداد حمد کے اعداد حمد کے اعداد محمد کے اعداد کے اس فے عورت اعداد کر یہد شکل کے چیرے کو دیکھا۔۔۔۔ نہایت بد بیئت اور کر یہد شکل محمل طور پر لال انگارہ تھیں۔ جیسے جاتا کوئلہان جی رکھ دیا گیا ہو۔

ووقم آشوکا دیوی ہو .....!" اس نے ہمت جمع کر کے ہو چھا۔

دونہیں بناوی گا....!" رحمت نے مسراتے ہوئے کہا تو ایک زور دار گھوٹسر آشوکا دیوی نے رحمت کے جڑے پردھردیا۔

"بتاؤ .....ورنہ جان ہے جاؤ کے .....!"وہ دھاڑی "اگر جان ہے گیا تو نصلے کے متعلق تمہیں کون بتائے گادیوی صاحب .....!"

"ہول .....ایے ہیں مانے گاتو ..... کھر ماہرے گا....ا" آ شوکا داوی نے کہا اور رحمت کے سینے سے



## للك فبهيم ارشاد- وْجَكُوتْ فِيصِلْ آباد

قـانـون قـدرت کے گرویدہ صرف انسان ھی نھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی هیں، سب کی سب قانون قدرت پر عمل پیرا هیں جس کا اٹل ثبوت اس کھانی میں موجود هے۔

# ا یک تا دیده استی کی جا بهت خلوص اور محبت کی دل و د ماغ مے محوضہ بونے والی دکش کہانی

" معيد الفوـ" اجا تك جميراك كانول ش ایک مرداند آوازیری-حمیرا بربرا کرانه بینی وه اردگرد و کیسے کی۔ اس کے مال باپ اپن اپن چار یائی برچادر اوڑھے ممری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔" کیا ہوا.... مجھے کول گری نیندے جگادیا؟" حمیرانے منہ يناتے ہوئے کیا۔

دربس ابوس ..... "حميرا كے كانوں ميں مردانه

آوازآئی۔ بیرتوا چھی بات نہیں۔" حمیرانے بدستور منہ ماتے ہوئے کہا۔.... "اب میں تہاری باتوں کی طرف بالكل مى دهيان بين دول ك-"

"ارے .... ارے .... انوتو کی .... تیز مرداندآ وازاس کے کالوں میں پڑی لیکن جمیرااتی دیر میں عادراور همكى كا-ماجها.....سنوتوسى تبهاري ميلى فرزانه خطرك

ووكي من ال كانداز جلافي والاتفا-"ارے ....ارے چلاؤ مت ..... اٹھواور جلدی

كرو ..... اگرجائى موك كاول شل شور كلى ند يدے اورتمباری مبلی کی عزت بھی رہ جائے تو جلدی سے اٹھو۔"

كانول يس يرف والي اس آواز في بظام حميرا كوبدايات دى توحميرانے جاريائى سےايے دونوں ياؤں لئكا كرچل پہنی اور پھر جاریائی سے اٹھ کر ہیرونی دروازے کی طرف بروصنے لکی تووی تیبی مردانہ آواز پھراس کے کانوں ش ير ي - "كوئي جنه مارنبيس لوگي -؟"

وہ رکی..... '' کیالوں.....'' حمیرا نے ارد کرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے کیا مردانہ آواز کے مالک کا وجود كبيل مجى نظرنيس آرباتها-

'' کی بھی لے لو..... جس سے تم اپنا وفاع كرسكون " تيسي آواز نے كها تو حير الثات مير مربات ہوئے اعرونی کمروں کی طرف برجی تھوڑی دیر بعداس ک واپسی موئی تواس کے باتھوں میں ایک تیز وهار کلیاژی می۔

مخوب .....فيبي آواز بين اس مرتبه مسكراب شامل تھی " چلواب کھرے باہرنگلو-میرونی دروازے کے قریب کینے بر حمرانے آ مظی سے میلے دروازے کی کنڈی گرائی اورای آ مطل ے درواز ہ کھولنے کے بعد باہرنکل آئی اس نے آہت ے دروازہ بھیرویا۔"اب ...." جیرانے اردرنگایں دوڑاتے ہوئے کہا۔

Dar Digest 168 November 2014



"اب ڈرنے کی بات نہیں وہ جاروں مجراکر جا کے ہیں۔"تم اپنی سیلی کودیکھواے کھر پہنچاؤ۔ حمیرا نے اظمینان کی ایک ممری سانس سیخی ادرایی سبلی فرزانه کی طرف برجی-

ል.....ል

ودعقیله..... جلدی سے ناشتہ لے آؤ۔ " میں نے زمینوں کی طرف بھی جانا ہے ..... ''عقیلہ کا شوہر نواز عرف راجا كرے كے اندر سے چلايا-

"آئی بابا...." عقیلہ نے لسی کا گلاس مجرا اورناشتے کی رے افغا کر کمرے میں لے آئی۔" تم سے توایک منٹ کا بھی ضبر ہیں ہوتا۔"عقیلہنے تاشتہ کی ڑے عاريانى يركع موية كها-

وعقیلہ تو چنگی طرال جائدی اے، چوہدری حشت بوا روکھا بندہ ہے ، دیرے آئے پربول ب-"نواز نے محراتے ہوتے کہا۔

" چلوٹھیک ہے پھرجلدی رونی کھالو۔" جواباً عقیلہ مسكراني تولواز بعى مسكرات بوئ ناشية بس معروف

" و کھ دوں کے لئے اپنے ابا کے گھر ہوآ \_" تواز نے روٹی کا نوالہ سے بٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ وريس چلي كن تو كمر كاكام كاج اور بايثري روتي كون كرے كا-" عقليہ نے سواليہ نگاموں سے نوازكى طرف ديكھا۔

"میری فکرنه کرویے بھی میں مگر میں کون سا ربتابوں مج سورے چلا جاتا ہوں اور شام اعد عرے والی آ تاہوں " لواز نے زمن پریوالی کا گاک الفاتے ہوئے کہا۔

" فكركول ندكرول .... يتبهاري مبرياني بكر مجه سو محتی فصل کو کھر میں رکھے ہوئے ہوا کرکوئی اور ہوتا تو بہت يبلي جھے چھوڑ چکا ہوتا۔"عقیلہ نے دکھی دل کے ساتھ کہا۔ ومتم ول چھوٹا ند کرومیری جان سیتورب کے کام میں اور شادی تھوڑی اولاد کے لئے کی جاتی ہے ایک

''ابسیدهی جلتی رہو .....''فیبی آ وازنے کہا تو وہ اثبات می سر ہلاتے ہوئے چل بری، وہ فیبی آواز کی پيردي هي چلتي ربي بھي ده دائيس مزي تو مھي بائيس پھروه ایک گلی میں پہنچی تو اس نے ایک جیران کن منظر دیکھا سامنے ایک نقاب پوش آ دی اس کی مہلی فرزانہ کو کندھے پرلادے چل رہاتھا فرزانہ بے ہوش تھی اورا سکے ہاتھ نے ک طرف جمول رہے تھے۔

"اب میری بات غور سے سنو۔ اس جوان كورف درانا ب مارنائيس-" غيبي آواز نے كها توحميرا اثات من سربلاتے ہوئے تیزی سے اس محض کی طرف بھاگ۔" اے حرام زادے میری سیلی کوچھوڑ .....نہیں تو تیرا قیمہ بنادول کی۔"حمیرا چیخے ہوئے کلباڑی ہوا میں لبراتے ہوئے بولی، اس اچا تک آفت پروہ نوجوان بو کھلا ميا اس في كنده يرموجود فرزان كو زهن ير يجينكا اور تيزى ساكى كاراسته كرليا-

"رك حرام زادے .... عل مجفے زندہ نبيل چھوڑوں گی۔" حميراتے كلبائى دوبارہ ہوا ميں ابرائى اوراس توجوان کے میچے بھا کی۔" چھوڑ داے اب اب وه دُرچا ب-"غيى آواز في كها-

' دنہیں ..... میں اسے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔''

حيرانے غصے ہے کہا۔

" چلوٹھیک ہے جاؤ پھراس کے پیچھے .....اگل جلی میں اس کے دوقین دوست کھڑے ہیں ۔ ہوس کے مارے وہ جاروں تہاری سیلی کوچھوڑ کر تمہیں اٹھا کرلے جائیں گے۔" قبی آوازنے غصے سے کہا تومیرا کے بھا کے قدم یکدم رک کئے۔

" جاد اب رك كيول على بنوان كى موس كا نشانه بنو " نفيى آ واز كے ليج ش اس مرتب بھى غصر شال تھا۔ "وه والی اونبیل آئیں سے جمیرانے کھبراتے موع يوجيماتو حميراككانول بس ايك زوردار قبقهدكي آواز يرى د المحى تعوزى دىر مىلى توبرى شيرنى بن رى تحى ادراب بَعِيلَ بلي بن كن مو" فيبي آواز في اس كانداق از ايا\_ " بتاؤ ..... بھی اب کیا کروں " حمیرا نے غصے

Dar Digest 170 November 2014

عقیلہ اور تواز کی شادی کوجارسال ہو گئے تھے دہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش شے لیکن پھراولا د کی کمی نے انہیں آ سند آ سندائی طرف متوجہ کیاعقلہ پریثان ی رہے گئی گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کودکھایا لیکن ابھی اسکی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔گزرتا وقت جب تین کا ہندسہ بھی بار کر می او عقیلہ کی اولاد کی خواہش نے اسے مزید بریشانیوں میں مبتلا کردیا۔ وہ سمجھ گئ کہ اولاد ان کے مقدر میں نہیں ہوازئے اے اس بات کا احساس بھی میں ہونے دیا تفادہ ان سوچوں کے تھیرے سے باہر آئی

تو دو پېر کاوقت جو چکا تھاسورج آگ برسار ہاتھا۔ وہ اٹھ کرمیٹی اس نے اپنے بال سیٹ کر کے پیچھے كى طرف باند سے اور پھر باتھ روم كى طرف بڑھى باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعدوہ چو لئے کے قریب بیٹی وہ مٹی کے تیل کا چواہا تھا عقلہ نے تیل چیک کرنے کے بعد ماچس کی تیلی جلائی اور چو لیے میں ڈالی تو میدم پیچھے ہٹی اگر عقیلہ برونت اپنا چیرہ پیچیے نہ کرتی تو آ گ کا وہ بڑا ساشعلة سان كى طرف ليكا تعاراس في عقيله كاجبره نكل لیناتھا عقلہ نے این دھڑ کتے ول پرہاتھ رکھا ہواتھا اور جرت سے جو لیے کی طرف و مکھدای تھی۔

چوبدری حشمت علی عورتول کارسیا تھا۔وہ چوبدری رحت كالكوتابيثا تفاجو بدري رحت بهي جواني ميس عورتون كا خوب رسیا تھا۔ کوئی بھی عورت اس کی نظروں میں آتی تو چردات کووہ چوہدری رحت کے بستر کا حصہ ضرور بنتی۔ برهابي بن بهي وه اين ان حركت سے بازند آتا اگراس يرفالج حمله ندكرتا ..... فالح كى حالت مين بعى اس كاغروركم مبيل ہوا تھا۔

**\$ \$ \$** 

داناوں کا قول ہے کہ زمیندار وڈیرے لوگ مرتے مرجائیں مے لیکن اپنی اکرآنا اور غرور نہیں چھوڑتے ..... چوہدری رحمت اواسے نام کے معنوں يرجمي پورائيس ارتاتھا۔وہ پورے گاؤں کے لئے رحمت کی بجائے زحمت بنا ہوا تھا اور ویسے بھی بوری زندگی کا جربہ ہے دهت كرنے والى ذات صرف الله تعالى كى ہے،

دوجے کا پیار بھی کافی ہوتا ہے۔" نواز نے کہا اور کی کا كالاست الكاليا-

پر تواز نے خالی گلاس زمین پر رکھا اورایک ز در دار دُکار مارا ..... "احیمااب میں چلنا ہوں۔" اور ساتھ ى نوازائد كمر ابوا۔

"مبرى بات توسنو-"عقليه نے مجرالي مولى آواز میں نواز کومخاطب کیا نواز دوبارہ حاریاتی پربیٹھ گیا

نوازنے بوجھا...." یمی کرآ یا کشوراپنا چھوٹا ہتر انورہمیں دے دے اگرتم کہوتو میں ان سے بات کروں۔"

" یا کل و نہیں ہوگئ ہووہ کھی نہیں دے گی اپنا بچہ اوراگراس نے وے بھی دیا تورہ کا تواس کا بی بچینال .... اورتم سے بچے کے لئے کہنا کون ب انواز کو یکدم خصر آ عمیا توعقیلہ نے رونا شروع کردیا نواز غصے سے اس کی طرف و يكفين كا جرائ بيار عقل كو مجمات موت كها-

" ديجهوعقيلياس مسئلے هن زيادہ پريثان تو مجھے ہونا جا ہے لیکن میں تو جمعی اس بارے میں سوچھا بھی نہیں محریس الیلی رہتی ہوای لئے توسوچتی رہتی ہوں میں آئ شام كوتهيس اباك كر چيور كرآ ول كا-"

من نے تبین جانا وہاں..... وہاں امال مجھے تك كرتى رائى إين -"عقيله نے تفی من سر بلايا-"چلوٹھیک ہے پھر اپنی چھوٹی بہن نسرین كويلالو-" نواز في مشوره ديا-

" ٹھیک ہے کی کے ہاتھ پیغام بھجوادوں کی -"عقيله في اثبات من مر والايا-

"اچمااب میں چام موں اور نبیب تو چو بدری غصہ موگا۔" نواز نے کہا اور کرے سے باہر نکل آیا اس نے ایک طرف کھوٹی پراٹکا اپنا رومال اتارا اور اسے کندھے يذال ليا

عقلہ نے جاریائی سے برتن اٹھائے اورانہیں ومونے کے بعدالماری عن رکھ دیا کھر میں جھاڑو دیے كے بعدوہ كچھدىر كے لئے جاريائى پرليث حقى۔

Dar Digest 171 November 2014

نے چوہدی مشمت کی تائید بین سر بلایا۔ ''کب لما قات کرائے گا۔''چوہدری حشمت نے مسکراتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا۔

"جب آپ علم کریں چوہدی صاحب...." مہر علی نے کہا بس تو پھرجلدی ہی ہد پھول ہمارے بستر پر ہونا جا ہے تاکہ میں اس پھول کی چھٹریاں توج

سکوں۔''چوہدری حشمت دانت تھینچتے ہوئے بولا۔ ''جم کی تقبیل ہوگی چوہدری صاحب ""مبرعلی نے خوشامدی کہجے میں کہااور چوہدری حشمت اپنا سرکری کی پشت سے لگا کرمونچھوں کوتا و دینے لگا۔

☆.....☆

حمیراگاؤی کی سب سے زیادہ خوب صورت لڑکی میں ۔۔۔۔۔ اس نیمی آواز کا تعلق اس سے بچپن ہیں ہی جڑ گیا تھا فرزانہ اس کی بچپن کی جب اس نے بھی مرحبہ اس نے بھی مرحبہ اس نے بھی مرحبہ اس آواز کو سا تو اس وقت اس کی عمر سات آٹھ سال تھی ۔ فرزانہ اور وہ چھٹی کے بعد گھر جارتی تھی ۔''حمیرا موہ و کھے کچے آم ۔''اچا تک فرزانہ نے چہکتے ہوئے بیڑ مردہ و کھے کچے آموں کی طرف اشارہ کیا

"او کھائے گی آم-"حمیرانے اس سے ہو چھا۔
" پوچھ توالیے رہی ہے جیسے ابھی درخت پرچ سے گی ادر مجھے آم تو ڈکرلادے گی۔" فرزانہ نے طور یہ لیجے میں کہا۔

" توبول و سی " حمیرانے بجیدہ کیج میں کہا۔

" چل ٹھیک ہے۔ درخت پر پڑھ جا ادر میرے

لئے آم قوڑلا۔ " فرزاند نے بظاہرا سے اجازت دی۔

حمیرا نے کندھے پرائکا ابنا اسکول بیک

اتار کرفرزاند کو پکڑایا اور درخت کی طرف بڑھی اس نے

اوپرسے نیجے درخت کی طرف دیکھا چھوٹی بڑی شہنیوں

اوپرسے نیجے درخت کی طرف دیکھا چھوٹی بڑی شہنیوں

ت وہ آسانی سے درخت پر پڑھ سی تھی۔ اس نے ایک

نگاہ درخت سے تھوڑی دور کھڑی فرزاند پرڈالی اور پھراس

نگاہ درخت پر چڑھنا شروع کردیا۔ جلدی وہ اس شہنی کے

قریب پہنچ می جس پروافر مقدار جس آم لکے ہوئے تھے۔

وہ اس سے نجا شہنی پر جیڑھی۔

وہ اس سے نجا شہنی پر جیڑھی۔

خیال کرتی ہے۔

ایک شادی کی تقریب تھی جس میں چوہدی

حشت گیا ہوا تھا وہ ایک بڑی کری پر بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ

والی کری پراس کا منٹی مہر علی بیٹھا ہوا تھا ، جواس کا خاص

آدی تھا سامنے لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر ٹاج رہی تھیں

تھوڑی دیر بعدا کی خوب صورت لڑکی ہاتھ میں ٹرے لئے

چوہدری حشمت کے قریب آئی بڑے پر شربت کے گاس

حشمت کے آئے کرنے کے لئے جھی تو اس لڑکی کا دویشہ حشمت کی تھے جول گیا۔ چوہدری حشمت کی مدے کر ہے جھول گیا۔ چوہدری حشمت کے منہ

آکھیں چک آئی اور بے اختیار چوہدری حشمت کے منہ

آکھیں چک آئی اور بے اختیار چوہدری حشمت کے منہ

آکھیں چک آئی اور بے اختیار چوہدری حشمت کے منہ

میں کا ایڈ ارسے مارڈ اللا۔"

وی ذات ہے جوایت بندے کا ہرطر نقے اور ہرطر ح

وہ لڑکی چو بدری حشمت کی ہوں کوصاف سمجھ گئ اس نے غصے سے چو بدری حشمت کو گھورااورالٹے ہیروں واپس چلی گئی۔مبرعلی نے شربت پکڑنے کے لئے جو ہاتھ اٹھایا تھاوہ خالی کا خالی رہ گیا۔

" ہے کیا چوہدری صاحب "" آپ نے میرا شربت کا گلاس واپس تھی دیا" مہر علی دکھی کہے میں بولا۔ "اوگر کیوں کرتا ہے مہر تو میرا شربت کا گلاس کے لیے۔" اتنا کہ کرچو ہدری حشمت نے اپنا شربت کا گلاس مہر علی کی طرف بڑھادیا اور مہر علی نے جلدی سے گلاس مہر علی کی طرف بڑھادیا اور مہر علی نے جلدی سے گلاس مجر اور منہ سے نگالیا۔

"مہر ..... چوہدری حشمت نے مونچھوں کوتاؤ دیتے ہوئے ممرکوآ وازدی۔

"جی چوہدری ....."مهرمود باند کیج ش بولا۔ "بیکس درخت کا کھل ہے؟" چوہدری حشمت حما۔

"" بیشیر کمہارے کی بٹی ہے چوہدری صاحب .....فرزاند" مہرنے بتایا۔

"بری سوی ہے،"چوہدری حشمت نے مسراتے ہوئے کیا۔

" ب توواقعی بوی سوی چوبدری صاحب-"ممر

وه آ واز دي هي ..... اگرده آ واز مير ع كانون شي نه يزني ويس نے توسيدهاز من يركرنا تما ..... "ميرانے نے جراعی ہے کہا۔

"وہم ہوگا تیرا۔"فرزانہ نے کہا۔ "ہوسکا ہے۔"حمیرانے کندھا چکائے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آواز اے گاؤں می لکنے والے ملے میں سنائی دی تھی۔ اس کے مال باپ اسے ملدد کھانے کے لئے لائے تھے۔

وه تينون ايك طرف بيشي كرما كرم جيليال کمارے تھے۔" اہا میں بحری بیڑہ د مکھنے جارتی ہول۔" حميران اين ابات اجازت جابى -"محيك ب يتر ..... برزياده دورنه جانات ابانے مطراتے ہوئے اے ا چازت دی ،اور پھرا جازت ملتے ہی وہ تیزی ہے آتھی اور ہوا میں اچھلتے بحری بیڑے کود کھ کرخوش ہونے لگی اعا تک حميرا كانظرائك روت بوئ بجيريون وه چوسات سال كابيه جوامال امال كهتا مواروما تفاء ميلي بيس كم اوك اس كى طرف متوجبين تضاحا بك أيك آدى آسك برهااورا س بيح كوا فعاليا\_

ے ....مرابیٹارور ہائے، وہ آدی پیارے يح كة نسوصاف كرتي موت بولا." ناميرا بيانارو." حيرااس آ دې کى طرف جرت سے ديكھنے كى اس آ دی کی بری بری مو تجیس تعیس اور چرے پرزخول کے نشانات متے بیکن حمیرانے جواہم بات نوٹ کی تھی وہ لیکی كراس آدى نے جب سے بي كوا تھا، اس بيے نے جي كرنے كى بجائے مزيدرونا شروع كرديا تھا۔ اگروہ تف اس بچ کاباب موتا تو ده بچهای دفت چپ موجاتا ليكن بيح نے تو مزيدرونا شروع كرويا تھا۔

مجھے توبہ آ دی چورلگتاہے" حمیرا خود سے

ہمکا م ہوتی۔ " تمہارااندازہ بالکل ٹھیک ہے۔" ایک جاتی بیجانی مردانه واز تمیراکی کانول می پای-"بالكل ...." ب اختيار حميرا ك منه س لكلا پر بکدم جرت نے اس بر تھرا ڈالا۔" کک.....

توفرزانہ درفت کے نیچ آگئے۔"میں آم تو ور کھیکی موتوانیں سنبال، جمیرانے نیچ کھڑی فرزانہ کی طرف ويمحة موئ كمالوفرزانف اثبات عي مربلاديا-

ای وقت حمیرا کے کانوں میں شاخ کے نوٹنے ک آواز يوى جس يروه بينى مولى تقى يحيراك مندسالك زوردار چیخ نکلی اس نے اوری شاخ کوتھامنا جا ا پردار مو پیل تھی۔شاخ ٹوٹ چی تی اوروہ چین مولی تیزی سے زين كالمرف جل آكي-

" فيخ كيول ربى مو ....كى شاخ كوتفام لو-" اچا كباكي مردانية وازاس ككانون من يوى اس واز ئے اے ہوش ولایا اوراس نے جلدی سے آیک شاخ کو تمام لیا اس کے بازووں کوایک زوردار جھ کالگا تکلیف ك باعث ال كمندے ايك زوروار في فكل اوراس فے شاخ کوچھوڑ دیااب وہ زمین سے کافی قریب تھی۔اس لئے زین برگرنے کی وجہ سے اسے کو کی چوٹ شآ کی لیکن بازود س كوجه كالكنے كى وجہ سے اسكے بازويرى طرح دكھ رع هے۔

وہ رونے کی فرزانداب اس کے قریب آ چکی تھی وہ ڈرکی وجہے در خت سے دور ہوگئ تھی۔"اللہ کاشکرے كه تِقِيمُ كُونَى حِنْ بَينِ آ لَى " فرزانه نے كہا۔

"شاخ نوث كئ تى اس كيّ كركي تى ..... "ميرا -18291202

"ليكن واتى اونيائى \_ كرى كر تجم جوب بالكل بھی نیں آئی ....جرت ہے۔ فرزانیدائنی جرال تھی۔ " كى نے مجھے آواز دى تھى كہ چيخ كول رى مو ....كى شاخ كوتهام لو" توش في جلدى عاش تحام لي اورجيراني بتايا

"كى نے .....؟" فرزانہ جران مولى-" يكس نے ممال و مرع علادہ کوئی میں ہے۔" حميران اردكرونكايين دوراكي وبال واقعي ان دولوں كےعلاده كوئى تبين تھا ..... "ميں الو چر جھے كس نے

Dar Digest 173 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کک ....کون ہوتم'' وہ ہکلائی ساتھ ہی اس نے اس طرف دیکھا جہاں وہ آ دمی بچے کواٹھائے کھڑا تھالیکن اب دہ وہال نہیں تھاحمیرا کا ماتھا ٹھنکا .....

"ارے وہ بچہ چورکہاں چلا کیا۔" حمیرا پریشانی بدائی۔

"اپ دائیں طرف دیکھو ....." اس فیہی مردانہ
آ داز نے اس سے کہا جمیرانے دائیں طرف دیکھاتوا سے
وہ آ دی نظر آ گیا۔" جاؤاں کے پیچے ..... موج کیاری
اموجلدی کرو۔" فیبی آ داز نے اس مرتبہ کم دیا حمیرا تیزی
سوجلدی کرو۔" فیبی آ داز نے اس مرتبہ کم دیا حمیرا تیزی
سے اس آ دی کے چیچے چل پڑی حمیرانے دیکھاوہ بچاب
آ دی کے چیچے چیچے چلتی رہی ۔وہ آ دی اب میلے سے
ہامرنگل آ یا تھا اورا کی طرف ہے لا تعداد خیموں کی طرف
ہور کیا تھا وہ ایک خیمے میں چلا کمیا حمیرا کی کے طرف
ہور کیا تھا وہ ایک خیمے میں چلا کمیا حمیرا کی کے طرف
سے اس خیمے کے قریب آ گئی۔" لو پیچ ہو کی ہیں۔"
سے اس خیمے کے قریب آ گئی۔" لو پیچ ہو کی ہیں۔"
شعمے کے اندر سے مردائد آ داز آئی۔

"اوروس بورے كرنے بيں اس مرتبہ فيے كے اندر في آواز سنائى دى۔

"وچلو ..... ایک میں لے آتا ہوں۔" خیمے کے اندر سے مردان آواز آئی۔

''مِن و کہتی ہوں الیاس کو بلوا کا اور یہ تو بچے اس کے حوالے کرو نیسے میں اب جگر نہیں ہے ہاتی دسواں بچہ کل افعالیس سے باتی دسواں بچہ موجائے گی اور ہم بکڑے بھی جاسکتے ہیں۔ بچوں کے دارتوں نے اب تک گاؤں کے تعافے میں رپورٹ درج کراوی ہوگی۔ پولیس آئے گی تو ہمیں آسانی سے بکڑے کراوی ہوگی۔ پولیس آئے گی تو ہمیں آسانی سے بکڑے المحالے ہیں بیاتوں نے الماس کے حوالے کرتے ہیں دسواں بچیکل افعالیں سے۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں دسواں بچیکل افعالیں سے۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں دسواں بچیکل افعالیں سے۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں دسواں بچیکل افعالیں سے۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں دسواں بچیکل افعالیں سے۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں دسواں بچیکل افعالیں سے۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں درہ تھی۔۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں درہ تھی۔'' الماس کے حوالے کرتے ہیں درہ تھی۔۔'' الماس کے حوالے کی حوالے کرتے ہیں درہ تھی۔۔'' الماس کے حوالے کی حوالے کرتے ہیں درہ تھی۔۔'' الماس کے حوالے کی حوالے کرتے ہیں درہ تھی۔۔' کی حوالے کی حو

" فیک ہے میں الیاس کوبلا کرلاتا ہوں تم ال بچوں کو کہیں چھپاؤ .....تہاری ہات درست ہے پولیس چھاپہ بھی مارسکتی ہے۔اندرےال فض نے کہا جس نے میلے سے دہ بچافوا کیا تھا۔

مبیں ہے جوریت کی آواز آئی۔ مہیں ہے جوریت کی آ واز آئی۔

" میں حمیں بتا تا ہوں کہ انہیں کہاں چھپانا ہے ..... ..... مرد نے کہا اور پھر خیمے میں خاموثی چھاگئی شاید وہ دونوں اب آ ہستیا واز میں ہا تیں کرد ہے تھے۔

حمیرانے پریٹان نگاہوں سے اردگرددیکھا پھرا س کی نظر کیچڑ پر پڑی اس نے آگے بڑھ کرایک ہاتھ کیچڑ پیس ڈالا اوراس خیمے پر کراس کا نشان لگا کر میلے کی طرف بڑھی اس کی نظرایک طرف کھڑے دد کانشیلوں پر پڑی وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگی۔''حوالدار چا چا۔۔۔۔۔ خوالدار چا چا۔۔۔۔۔'' حمیرا ان کانشیلوں کے قریب جا کر بولی دہ دونوں کانشیبل حمیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔

''جی گڑیا پتر .....ان میں سے ایک سیانی عمر کا کاشٹیبل بولا۔

"وه حوالدار چاچا...." میران ابھی اتنائی کہا تھا کہ ایک بولیس جیب ان کانشیلوں کے پاس آگردگی وہ دونوں کانشیلو المینشن ہو گئے۔ جیپ جس سے ایک عمررسیدہ انسیکرار ا....." چو کئے ہوجاؤ ..... میلے سے نیچ انوا ہورہے جی کوئی گردہ ہے جوبزی تیزی سے بچوں کواغوا کررہا ہے۔ سات رپورٹیس تھانے جس درج کرائیس جا پیس ہیں۔" انسیکر نے دونوں کانشیلوں کو تھم کرائیس جا پیس ہیں۔" انسیکر نے دونوں کانشیلوں کو تھم واستے ہوئے گیا۔

"ساتھ نہیں پولیس چاچ .....انہوں نے نویجے اغوا کر لئے ہیں اور دس کرنے ہیں۔ لینی ایک بچہ انہوں نے اوراغوا کرنا ہے۔" حمیرا نے بتایا توانسپکٹر تیزی سے حمیراکی طرف بڑھا۔

و مکن لوگوں نے اغوا کئے ہیں وہ بیجے بیں۔''

''وہ ..... وہ پولیس جاچواس طرف خیے گھے ہوئے میں ناں اس طرف'' حمیرانے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔

دونهمیں وہ خیمہ دیکھاؤگی بٹی۔'' اُسپکٹر بدستور دھیمے لیجے میں بولا۔

Dar Digest 174 November 2014

تو تميرا پريشان نگابول سے ارد فرد و يصفے في كاسيبلو ل

كوميرارغصة رباتفا

پولیس چاچو ..... آپ نے ایک بات غور نیس کی \_"حميرانے سواليه نگابول سے اسپکٹر کی طرف ديکھا۔"وه كيابيعي؟"انسكرن يوجهااس جكددوجار بائيال اورااك برا ارتک ہے۔ "حمیرا کہتے ہوئے رکی انسکٹر حمیرا کے اس ورامانی انداز برجران بھی موااور مسرایا بھی۔

" بِالكُلْ بِنْي ...." أَسْكِمْرْ نِي مُسْكِراتِ بوت كِها-د دولیس جاچوجار پائیال انسان کے لیٹنے یاسونے كے لئے ہوتی ہيں جبر رنگ كرر ارضائيوں اور بستروں مے لئے ہوتے میں لیکن انسکٹر جاچوٹرنگ کا ساراسالان توان چار پائوں پر برا ہے۔ توسو چنے والی بات یہ ہے کہاس رنگ میں کیا ہے۔"حمیرانے ایک جیران کن اور ذیا ت جرا نقطا ففايا انسيكرهميراك بات كالمطلب فورى تجهرهيا

"وری گذیبی" السیکوسکراتے ہوئے ٹرک کی طرف بردها رنک برتالاتھا۔ نیمے میں موجود اس آدی اور ورت كارنگ به يكاير چكاتها استاك حانى كهال ب ؟"أسكرنال أدى سافاطب موت موت بوجها-"وہ مائی باب اس میں صرف ہمارے کیڑے ہیں۔ "وہ آ دی مکلاتے ہوئے بولا تو ایک زوردار تھیٹر

انتیم نے اس کے گال پردے مارا۔ "میں نے تم سے پوچھا کہ اس میں کیاہے؟" السكار اس آدى كوكارے بكرتے ہوئے جھكے ديے ہوئے کہا۔

"وه ميرے پاس ب مائي باب .... من آپ كودين مول " فيم من موجود فورت محبرات موع يوني شایدوہ اس آ دی کی بیوی تھی۔اس نے اپنے گریبان سے جابی نکال کرانسپٹر کی طرف بوھادی، انسپٹر نے تالے من حاني هما كرتالا كحولا اور يعرش كا وْ هكنا اوبركيا ..... ٹرنگ کے کے اندرایک ول دہلاویے والا منظر السیکٹر کا منظرتها ٹرنگ کے اندرکی بچے او پر نیچے پڑے ہوئے تھے ال آدى نے بچوں کوڑنگ میں ایک دوسرے کے اور رکھا ہوا تھا۔ بیمنظر دیکھ کرانسکٹر چکرا گیا اور کانشیلوں سے

محى" حميرانے معموميت سے كہا۔ وم چلو پھر .... "انسکٹر اٹھے ہوئے بولا ساتھ ہی اس نے حیرا کوسی افعالیا السکٹر کی جیب میں بھی ود كالفيلو بينے ہوئے تھے۔ وہ بھى جي سے فيح اترآئے تھےوہ پولیس پارٹی حمیراکی رہنمائی میں چلے گئی ملے میں موجودلوگ اب اس طرف متوجہ ہونے شروع ہو گئے تھے نیموں کے جمرمت میں پنجے کے بعد حمرا متلاشی نگاہوں سے اپنا مطلوبہ خیمہ ڈھوٹر سے ملی

" بى بال .... شى اى ئے تواس طرف آنى

اور پروه چيكن وهر بالديس چاچو-وہ پولیس یارٹی اس خیمے کی طرف برحی خیمے کے قریب پہنچنے پروی آ دی خیے سے باہر لکلاجس نے بچاغوا کیاتھا پولیس یارٹی کود کھے گراس کا رنگ اڑ گیا۔" جج ..... ی مائی باب-' وہ آ دی مکلاتے ہوئے بولا۔

افوا کے محت بے کہاں ہیں .... "انسکٹرنے سخت کہج میں پوجھا۔

ووک کک سے بی سیم سالی باب" وه آ دى ايك مربته پهر مكلايا-

''وی بچ جوتم نے میلے ہے اغوا کئے ہیں۔''ال مرتبه خميرابولي-

"مِن نے و کوئی نے افوا نہیں کے مالی باپ ....م مسيم او ازابنده مول "ال آدي نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا وانسکٹرنے اے کریان سے پکڑا اور دھلتے ہوئے فیے می لے کیا فیے میں ایک ورت زمن برميقي بولي تعي جو پوليس كود كله كريكدم الله كركمزى موكى \_اس فيے من ايك برائرك اوردو جار بائياں پري مولی تھیں اس کے طاوہ کھنیں تھا ایک جاریائی ربسرے کیڑے اور منائیاں پڑی مولی تھیں۔

يد سيد ويكسيل مائى باب اگر سيال کوئی بچہ ہوتا تو نظرا تا۔" اس آ دی نے رونی صورت يئاتے ہوئے کہا۔

" بني آپ نے تو كہا تھا كديبال لونيج بين ..... لکن یہاں وایک مجی نظر نیس آرہا۔ انسکٹر حمیرانے پوچھا

Dar Digest 175 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نک لوگول کی دجہ ہے آباد ہے۔" هميرا نے "اچھا ھی جو پوچھری ہول وہ بتا۔" فرزانہ نے بات کا موضوع بدلنا جا ہا۔" میں ہو چھر ہی تھی کہ تھے کیے معلوم ہوا کہ چوہدری حشمت کا بندہ کھے افغا کرلے جار باتعا-"فرزانه\_خميراكواصل موضوع يادولايا\_ "بس تهارے متعلق مجھے خواب آیا تھا کیتم تکلیف میں ہونیندے اٹھنے کے بعد میں کانی تھرائی تھی میں تہیں و کھنے کے لئے آئی تویس نے دیکھا تہیں كونى كندهے يرلادے لےجار ہاہ\_" حميرانے جموث موٹ کی کہائی سنائی۔ "اجما .... " فرزانه نے جرائی سے لفظ اچھا۔کوعبا کیا اور پر مسکراتے ہوئے بولی۔" چلو تہارا فواب مركام آحيا-" " ان بالكل ..... " حميران اثبات من سر بلاياده وونوں اپنے اپنے گھڑے بغل میں دیا کر تھیتوں میں تی میڈنڈی ریائیں۔حمیرااے گھر پنجی گھڑار کھنے کے بعد حمیرا ہانڈی روٹی میں لگ گئی۔ کھانا ایانے کے بعداس نے ماپ باپ کوکھانا دیا اور خود کھانے کے بعدائے كرے من آ مئى۔ اس نے ابن كفركى كا دروازہ كھولا وخوشكوار بوادك فياس كااستقبال كيا-

گاوس کی فضا رات کے وقت خوش کوار ہوجاتی ہادر ماحول دران ..... وہ آسان بر چکتے خوب صورت عايد كي طرف د مكير دي محى \_" كيا د مكير دى مو؟" اى فيبي مردانيا وازنياس سے يوجھا۔

" جا عرك طرف و كيورى مول ـ "حميرا في بتايا ـ " يوروز نكل بآج كول وكيدرى موا" فيي آواز نے مسكراتے ہوئے يو چھا۔ " مُعَندُى موا كے لئے كمرى كھولى تو جاند برنظر

ير مني "حميراني بتايا-"ييون جائد كي عيد واللي-"مسكراتي موكي آوازش كها حمياتو حميرا بمى فياضيار سكرادى-" چاع کود کھ کرمیرے ذہن میں ایک بات آئی

الميكرس چورى طرف برها يرحم زاوا اكر يه يج مرجات تواور كين انسان تيرے سينے على دل كى مجر فرب كار المكرف بالقيارات مارا شروع كدياروه آدى مركمات كمات زعن يرجاكرا توانيكز نے اسے ای خوکروں پرد کھالا۔

" الى باب رم كري-" ووكورت المكرك يادى يرت بوت بول- أسكرن اس جمور ااورال كورت كى طرف د كھے ہوئے بولا۔" تو توايك مورت ہے تو بھى الكيف كماته الكماؤن كام عن اللهد

مران دونول كوحوالات على بتدكرديا كيا اوران بجل کو ان کے والدین کے حوالے کردیا گیا اور حمرا كوانعام واكرام يوازاكما

وقت برنگا كركزرتا را حيرا عرك بالنامه ش تر ہوگا کے بیعتی رہی۔ اس کی سیلی فرزانہ بھی اس کا ساتھ دے دی گی۔ایک دور تیرابول۔

ومفرزان ميرى بات من جوبدرى حشمت كابنده الإساء"

"كيابوا؟

"چوبدری حشمت علی نے اس تھانیدار کا جادلہ كراتودياتها بحرالياس آج بحي آزاد كموم وإب الميرا يه جوول ك دنا بيال كا

كودباياجاتا يب" فرزانف دكى ليع عن كها وخرزان كارب وسكاب يرمث نبيل سكارالله كرش در باع مرتيل .... جيت آخر كاري كاى ہوتی ہے۔ سمیرانے کیا۔

"من دنیا عل توامیانیس بوتا-" فرزاند فے تفی

عر بلايا-"فرزاند موتا بالمالك موتاب اوراى ونيا عى مواعد على الوريدى الدوياكا حديق حى دان ال ونا يربدى راج كرے كى عال\_اس دان اس دنيا كا عام ونثان فتم موجائے گا۔ کوتک بددنیا نکی کی دجہے۔

Dar Digest 176 November 2014

و الرتفصيل مي رو كماتو بهت برا بوكا .... تم جلدی کرو۔ "غیبی آوازنے کہا۔ " يې كەسارى انسانىت اجاكے كا راستە چھوژ كر **公....**公 اند جرے کی تاریک ملیوں میں بھٹک رہی ہے۔ حالانکہ اس کرے میں گھی اند جرا تھا۔" تم نے وہ اعراميشه برائي كوجنم ويتاب اورروشي .....روشي جميس دوائی اے بادی تال۔" کرے شل ایک مردانہ سرکوشی ای اصل مزل کا راسته دکھاری ہے۔" حمیرااداس کیج سٹائی دی۔ "بان..... بلا توری تھی۔" اس بارایک زنانہ براک کی سوچ تمهاری جیسی نہیں ہوسکت<sub>-"غ</sub>یبی سر کوشی ہوئی۔ آ وازنے کھا۔ "كاش ابولى-" حميرانے حرت برے ليج "بلاتودي تقي ..... كيا مطلب ؟" مردان مركوثي میں اس مرتبہ حیرت شامل تھی۔ میں کہا۔ "خواب و یکھنے جاہئے۔۔۔۔۔ لیکن ان کی "میرا مطلب ہے کہ اب اے دیکھنا تو بڑے گا ناں کہ وہ بے ہوش ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔" زنانہ سرکوشی تعبیر ہیں۔''غیبی آ وازنے بظاہر میرا کو تھایا۔ " بمحى بمى خواب بحى يج موجاتے ہيں۔" حميرا نے دریتائی۔ زبردى محراتي موئي بولى ہم دونوں ائن درے ایک ہی جاریانی پر لیٹے '' بھی ....بھی ..... ہرخواب نہیں۔'' خیر اس ہوئے ہیں اگردہ ہوش میں ہوتی تو جمیں معلوم ہوہی موضوع کو پھر مجھی چھیٹر تا ابھی تہارے پاس وقت بہت کم جاناتھا۔"مرداندسر کوشی ہو گی۔ " پر بھی و کھنا تویزے گا نال....؟ "زنانہ ے۔" عیری وازنے کہا۔ سر گوشی موتی " كيول .....؟ كيا عن مرنے والي مون؟" حميرا يكدم تعبرات موئ بولى توحيرا كواسية كانول بس ايك چلو پھر ٹھیک ہے جاریائی سے نیج زوردار قبقے کی آواز سنائی دی ۔توحمیرا کوایے کان کے الرّ كرائشين جلا" .....مرداندمر كوشي موني\_ ردے سے ہوئے موں ہوئے۔"آ ستہ ان کان کے " کھیک ہے۔" زنانہ سر کوشی میں بےزاری شامل بردے محارو کے کیا؟" حمیرا دونوں کانوں میں انگلیاں "رب بونے کودل تونیس کرتا ..... خر ہوتا "میرے کہنے کا مطلب میریس نفا .... تبہارے توردےگا۔"مرداندسر کوشی میں بنسی شامل تھی۔ پھر کمرے ياس وقت اس لي كم بكراج كرات جهيس دواجم كام من جاريائي سے المضفى آواز كر طنفى آواز اور كراس كرفي بي - "فيبي آواز في اس بتايا ـ الرك نے مرے ميں يرسى النين روش كى كرے ميں اس واہم کام "ميرا حران مولى -"كون سے اوی کے علاوہ ایک اوراؤی جاریاتی برا محصی بند کئے موت لین تھی۔ جبکہ دوسری جاریائی پرایک مردلینا "وه يس مهيس بنا تابول في الحال تم جلدي \_ مواتھا۔اس اڑی نے جار یائی پرلیٹی ہوئی اوک کو ہلایا جلایا ممرے باہر نکلوایے والد کو بھی ساتھ لو ..... جہیں زیادہ لیکن جاریائی پرلیٹی اڑی نے کسی مسم کی بھی حرکت نہیں کی لوگول کی ضرورت روے کی ..... "فیبی آ وازنے کہا۔ توده واقعی بے ہوش ہو چکی تھی، دہ مرد بھی حاریا کی ہے نیچ "زیاده لوگوں کی ؟" حمیرا ایک مربته پھرجیران ار ااوردوسری جاریائی کے قریب آیا۔ مولى-"تم پهيليال كيول بجوار بيمو؟" "ب بوش توبوگی بے بے" اس آدی نے Dar Digest 177 November 2014

ر جران ده کئے۔ یہ سب یہ کیا ہورہا ہے: اسلم حرت کے باعث گڑھے میں پڑی بے ہوش لزک کی

طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"میں بتاتی ہوں انسکٹر صاحب " جوم کا سینہ چرتے ہوئے جميرا آ كے آتے ہوئے بولى۔" انسكم صاحب بيآدي نواز ب گرھے ميں پري بيائر كي نوازكي بوی عقلہ ہے اور بدائر کی تواز کی سانی اورعقلہ کی بہن نسرین ہے۔"حمیرانے چرت انگیز انکشاف کیا۔

"ني يكيا چكرے؟"كى الجھن آميز

آ وازیں ابھریں۔ " توازی بوی عقله کی کود بچھلے جارسال سے خالی ہے ایک سال تک توبدائی ہوی سے محبت کرتا رہا لیکن جب اے آتکن میں پھول کھاتا ہوا نظر نہ آیا تواس نے عقلہ کی بہن نسرین پر ڈورے ڈالنے شروع کردیے۔ نسرین بھی نواز ہے مبت کرتی تھی ایک دن نسرین نے نواز

سے کہا ای طرح اگرہم ملتے دے توالیک وان يكرس جائيس مح-

" تو پھرتم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میں تو خود جا ہتا ہوں كه جلد ہے جلداس گھر كى مالكہ تم بن جاؤ۔ پھر تيرى اس بانچھ بہن کا میں کیا کروں " نواز نے بظاہرنسرین سے مشورها نكابه

الوتم اسے طلاق دے دو۔" نسرین نے پھرولی

ہے۔ ''کام مزیدمشکل ہوجائے گانسرین '' نواز نے

ومشكل كيي بوكا؟" تسرين نے بظاہر يو چھا۔ "وہاس طرح کے اگریس نے تیری باجی کوطلاق دے دی تو تیرے محروالے جھے سے ناطر توڑویں گے۔ چرہم دونوں کا بیاہ کیے ہوگا؟" نواز نے سوالیہ نگاہ سے نسرین کی طرف دیکھا۔

"تو پر کیا کریں؟"نسرین نے پریشان نگاہوں ے نواز کی طرف دیکھا۔"ایک مشورہ ہے ..... آگرتم ساتھ دوتو۔" نواز نے نسرین کی آ تھوں میں جھا گئے

بوئے مسکرا کرکہا۔"بوی ظالم ہے تو۔" " عالم .... عالم .... عن مول "اس لا كى نے بنتے ہوئے کہاتو وہ آ دی بھی ایک ذور دار فہقد لگا کرنس بڑا۔ مراس نے دیوار کے باس بڑی کدال اٹھائی اور كرے سے إمرتكل آيا۔ اس كمركا سارا فرش مى كا تھااس آ دی نے زمین کھود ناشروع کردی کافی دیروہ زمین کھود تارہا

المینان کرنے کے بعد کہا اور پھرائر کی طرف دیکھتے

اوی اس کے پاس کھڑی اے زمین کھونا مواد مکھ رای تھی رات كاونت تحاليكن جإند سے ساراعلاقه روش مور ہاتھا۔

زمین کھودنے کی آوازے ماحول میں عجیب ی سنني سيلي مولي هي وه آوي ابركاادر پر است يرآئ کیپنے کوصاف کرنے لگا۔اب وہ اتنا بڑا گڑھا کھود جکا تھا كه جس مين ايك آ دى با آساني دفنا ياجاسكنا تفاوه دونون اب اندرا عد" باور جی خانے سے ایک جمری لے كرة و "اس آ دى في لاكى سے كما اورائ اثبات ميں مربلاتے ہوئے باور چی خانے کی طرف بر صفی ۔آوی نے جاریائی پر بے ہوش پڑی لڑ کی کوا تھایا اور کندھے براا د كركرے سے باہر نكل كراس بے موش لڑكى كواس كھودے مے گڑھے میں وال دیا، لڑکی باور چی خانے سے چھری لے آئی تھی آ دی نے وہ چھری پکڑی اور گڑھے میں بے ہوش ہو ی لڑک کی گردن پر پھیرنے کا ارادہ کر بی رہاتھا کہ بيروني دروازے پرزوردارانداز عل دستك بوكي ده دولول كمرامي-"كك ....كك....كن موسكاب ؟" آ دی نے تھبراتے ہوئے لاکی کی طرف دیکھا۔

اى وقت تىن جاركاتىكىل دىدارىھاندكراندرداخل ہوئے۔" خروارتم دونوں میں سے اگر کی نے کی بھی تتم کی حرکت کی تو مولیوں سے بھون دیں ہے۔" میڈ

كالطيبل فياآ وازبلندكها

''اس آ دمی اوراڑ کی نے اینے اپنے ہاتھ بلند كرلت ايك كانفيل ني آ معيره كربيروني دروازه كهول دیا ،ایک اسپکٹر اورگاؤں کے چند معززآ دی اندرواعل ہوئے جن میں حمیر ااور اس کے ابدیمی شامل تھے۔ النيكر اوركاؤل كے لوگ اعدكا ماحول وكي

Dar Digest 178 November 2014

ناؤں کی .... میلے ہمیں انجمی کھے اور بحرموں کو پکڑنا ہے آب سباوگ أب مرك ساته يك -"

"رات کے اند جرے میں ایک کھوڑ ابڑی تیزی ے بھاگ رہاتھا گھوڑے پر دوافراد سوار تھے، ایک لڑکا اورایک اڑی ۔' ویکھوولید تمہارے کہنے پر میں اینے امال الماكوچيوراتوآئى مول- رتم في ربخ كے لئے كوئى تھكاند بھی ڈھونڈاے کنہیں۔''مھوڑے پر پیٹھی لڑک نے لڑکے ہے یو چھا۔

وقتی طور برتومیرے دوست کا ایک مکان ہے فرزاند" جم وہاں رہیں مے اور جب معاملہ شندار عائے كاتودوباره كاول كارخ كري كي -"وليد في كها-

"وليد من توجائتي تفي كه تمهارا ورميرا بياه اما اور مال کی رضا مندی سے ہوتا برقدرت کوشاید سمی منظورتها.... میں نے اہمی بھی انتظار کرلیہا تھا پر میں اس كينے چوبدرى حشمت كى وجه سے تبہارے ساتھ بھاكى ہوں۔"فرزانہ کے لیج میں غصرتھا۔

وليدن يكدم كموراك لكايس كمينيس اور كمورا ہنہناتا ہوا رک کیا ۔" ینڈ کیا کہ رہی ہوتم ؟" ولید نے جرائلي سے كبار

"مل ع كدرى مول وليد .... اس في محص اللوانے کی بھی کوشش کی تھی۔" فرزانہ کی اس بات پرولید کی جرت شن مزیدا ضافه ہو گیا۔

تم نے جھے بتایا کیوں نہیں۔" اس مرتبہ ولید كے ليج ش غمه شامل تھا۔

والميايتاتي ....؟ تتماراوماغ توجرو وتت اي كرم رہتا ہے۔ وہ بہت اور والے لوگ ہیں ہمارا ان کا کوئی مقابلتيس بنآر" فرزانه نے كيا\_

پرولید نے محواے کوارد لگائی اور محوالے نے دوبارہ بھا گنا شروع كرويا وليد نے كھوڑے كوليلهات تحيتوں ميں اتارديا تھا تھيتوں كے اختيام پراينوں كا بنا ایک پکامکان تماسکان کےدروازے کے باہردو ہے کئے آدى باتعول على الفيال پكڑے چوكس كر ، موت

"-2 Bot V" نرین نے یو چھا .... جہیں تو کونیس کرنا بڑے كا كرول كاسب مجمد عن مستمهين بس راضي مراضي مرىبات مانتارز كى -"نواز نے كها-

" کھ بتاؤ بھی توسی " نسرین اکتائے ہوئے ليح عم يولى-

"تمہاری بہن کورائے ہے مثادیے ہیں۔"نواز نے پدستورنسرین کی آ تھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ "كما مطلب؟" نسرين الجهن آميز ليج ميل

" تہاری بین کول کردیے ہیں۔" نواز نے سفاك ليح من بولا\_

دونیکن تم کرو مح کیا۔"نسرین نے پوچھا۔ "میں عقیلہ کوایسی موت ماروں گا کہ وہ موت قدرتی ما حادثاتی لکے۔" نوازنے کہا۔

" پھر انسکٹر صاحب نواز نے ایک دن مٹی کے نیل کے چوہے کی بتیاں نکال لیں تاکہ جب عقیلہ کھانا يكانے كے لئے جوابا جلائے توعقيلہ جل جائے۔ليكن تفاندارصاحب جے الله رکھ اے کون عمے عقلہ فی حمیٰ کیکن آج اس نے اور نسرین نے یہ منصوبہ بنایا کہ عقیلہ کول کرنے کے بعد کھر میں می دفتادیں کے اور لوگوں اورائے سسرال والول کو بیہیں مے کہ عقیلہ کھرے مِمَاكُ حَيْ بِ اورجب معالمه خندًا يرجائ كا توبياي سسرال والوں سے نسرین کے بارے میں بات کرے گا الكن تقاندارماحب جے الله ركھ اے كون چكے-" ييال تك كركرميرا خاموش بوكى-

اورسب حرت ہے جمی حمیرا اور بھی ان دونوں نسرین نواز کا منه تک رہے تھے نواز اور نسرین کے چرے

الىپىسىنى پىسى رچىلىن بىسب كىيىمىعلوم ہوا۔ انسکٹرنے جرائی ہے میراے ہو جھا۔ "إنكرماحب يرسب وكحفى آب كوبعد عل

Dar Digest 179 November 2014

"مرکارآپ نے زحت کیوں کی میں جوفرزانه كوخود لے آيا ہول!"وليد كالبجه يكدم مود بانه ہوكيا فرزانهن حيرت سے دليد كي طرف ديكھا۔

"ول .....وليد "جرت كي ماعث فرزانه كي منه سے الفاظ بیں نکل رہے تھے۔

" کیمی تومیرا ده دوست ہے فرزانہ جس کے کہنے ر مس مہیں یہاں لایا ہوں۔ انبی کا نام ہے چوہدی حشمت عرف حاشو ..... وليدني ايك اورانكشاف كيا-"كك....كيا!" فرزان بصيح لا كي-

"اوربه کیاولید اے اغوامل نے کب کروایا تھا اوراغوابھی تو تو بی اے کرنے کیا تھا۔"جب اس کی میلی حمیراد ہاں آھئی اس دفعہ چو ہدری حشت نے نیا انکشاف

"بس جی چوہدری صاحب آپ کے علام "وليدنے چوہدري حشمت كے سامنے ہاتھ جوركر

ذليل ، كينے ، دعا باز من تيراخون لي جادك كي "جرت مين دويتي فرزاندنے اجا مك آ مے برھ كروليد کے چیرے برتھیروں کی ہو جھاڑ کردی ولیدنے اس کے ماتھ پکڑ گئے

و کھے فرزانہ اگر آج کی دات تونے مجھے خوش كرويا ندوش تيرى زعركى منادول كا-"چوبدرى حشمت نے اے ایل بانہوں کے تھرے میں لیتے ہوئے کہا۔ "چوبدري صاحبآب كوالله كاواسطت فرزانه نے روتے ہوئے اپ آپ کوچٹراتے ہوئے کہاوہ ال ونت کوکوں رہی تھی۔ جب وہ ولید کے ساتھ بھا کی تھی۔ وليدشرافت كالباس اور مع ايك بعرياتها فرزانه فرياوي نگاہوں سے اور کی طرف دیکھا اس کی آ تھوں میں اللہ

ای وفت کرے کا وروازہ زوردارا تداز شل کھلا اورلوگوں کا ایک جوم سا کرے جس داخل ہوا چو بدری حشمت نے بانہوں کی گرفت میں بھنسی فرزانہ کو یکدم

الي الماكي كرد بين الماكي كرد بين الماكي كرد بين الماكي فرزانہ نے دھڑ کتے ول کے ساتھ کہا ساتھ ہی وہ گھوڑے ے نجار آئی۔

" لكتاب ماشونے جارى محرالى كے لئے ان دو بندوں کو بھیجا ہے۔ "ولیدنے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ولل الله الله الكين مجهد توان آ دميول كي نیت بالکل مجی محیک نہیں لگتی۔" فرزانہ نے اپن طرف ہوں مری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان آ دموں کو بریثان کن نگاہوں سے کھتے ہوئے کہا۔

''ارے نبی*ں تم گھراؤ* مت ..... یہ بندے حاشو نے ماری مرانی کے کئے بھیج ہیں۔" ولید نے فی میں -WE nZ W/

ان وولول آومیول نے ایل موچھوں کوٹاؤ دیا اورولید اورفرزانہ کے لئے وروازہ کھول دیا وہ دونول اعدداظل موے توایک چھوٹے سے محن کے اختام رایک کرہ تھا اوراس کرے کے باہر بھی دوآ دی بیٹے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان دونوں کے لئے دروازہ کھولا وہ دونوں اس کرے عل داخل ہوئے تودھک ہےرہ مح مانے ایک خوب صورت بلک برج مدری حشمت محمي يك لكائ بيفا مواقعا-

المت ..... تم .....؟ وليد غصے سے چلايا فرزانه كا ول محى دھك وهك كرنے ميس وقار يكر چكا تھا۔ "ہاں ہم ..... ہم تہارای انظار کردہے تھے -"جوبدرى حشت في مكراتي موسي كها-

"میں تیراخون فی جاؤں گاچوہدی۔" وليدآ بے ے باہر نکلتے ہوئے بولا۔

"وليد ....م .... مجمع بهت درلگ ريا ب-چلویہاں ہے۔"فرزانہ نے تھبراتے ہوئے کہا۔ "ركوفرزاند الى نے مختے افوا كروائے كى كوشش كى تى نال ..... كيول چوبدرى؟" وليد في بيل فرذانداور بجرج بدرى حشمت كى طرف و يصح موع كما-"بالكل ....." چوبدرى حشمت في موعجمول

Dar Digest 180 November 2014

حشمت بركت يوك يولا

چوز ااور جرت عب كامن كخلا " چ .... چ مدري صاحب آب

..... " كاوس كالمسكر مكل كريولا-

"وه.... وه ..... تماندارماح ....ول ....وليداس ك عزت لوثا حابتا تفا .... م .... م.... م نے تو ..... "چو بدری حشمت مکلاتے ہوئے بولا لیکن فرزاندا ع الح عم أوك ديا-

"جموث بولائے ہے....مری عزت لوٹے کی کوشش کرد ہاتھا تھانیدارصاحب ولید کمین تواس کے کہنے ر مجھے یہاں لایاتھا۔" فرزانہ نے چوہدری حشمت کو بچ على أوكة موي روكر جلات موي كها-

'جھو....ٹ... بب.... بولتی ہے ہی۔'' چوہدری حشمت ہکلاتے ہوئے بولا۔

'مجموث توتوبول رہا ہے کینے ..... تونے اور تیرے باب نے پنڈ والول کی آ تھوں برشرافت کی جوكالى يى باعد در كى بية ج ش كاول والول كمامن وواتاركررمول كي"فرزاند يخيخ موي بول\_

وه عجیب سامنظرتها سب جیرت ہے بھی فرزانہ اور مھی جوبدری حشمت کی طرف د کھدے تھے۔ المنكر صاحب بيرسارا كيا دهرا ال جوبدى حصمت کا ہے جس نے ولید کے ذریعے فرزانہ کو یہاں بلوایا اوراس کی عزت تارتار کرنے کی کوشش کی سارے كادك والول في الى أكلول عب كهود كولاب آب چوہدی حشمت اور دلید کو گرفتار کریں۔" حمیرانے

کہا توانیکٹر پریشان نگاہوں سے چوہدی حشت کی طرف و مجمعة لكار

☆.....☆.....☆

چوہدی صاحب مجھے معاف کردیں .... سارے گاوی والوں کے سامنے علی مجبور ہو گیا تھا .... كرى يربين يومرى حشت كرى ول عن بينا ألكر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ چوہدری حشمت حقے کی بال مندے لگائے میٹا ہواتھا۔"تھانیدار کے بح تونے مرے دیے باتے کی جات کیے گ۔" جوبدی

"چوبدری صاحب محصے بالک بھی معلوم نیس تھا كدوة بكاذيره بدوتوهم كمل مرتباس ذيرب برحميا تھا۔ مرے ہاں تو گاؤں کے چھرسانے لوگ اور پرویز كمهارى كى يني حيرا إلى اوركها كدواردات مون والى ب آب مارے ساتھ جلیں اتنے لوگ تھے جو بدری صاحب كرجهان كرساته وانايرال

اورجب عن آپ ك دري به بالو آپك بانہوں میں فرزانہ کود کھ کردنگ رہ گیا اسکٹر نے تفسیلا سارى بات بتالى۔

"چوہدری جی وہ تولاکین سے بڑی تیز ہے ۔آپ کویاد ہوگا۔ شوکت اور الیاس کوسی ای نے پکڑو لیا تھا ا كم طرف مينا چو بدري كا چچيم بولا \_

"اے تو می د کھ لول گا۔" چو بدری حشمت نے عقے کی نال کومنے ساتے ہوئے کیا۔" تھاندار توامیا كريد سارا كيس توازيا وليد برؤال دے دونوں مارے كارىم يى بان جائم كي"

"دو تو تفک بے چوہدری صاحب بر " تمانيدار بول عى دہاتما كر چوبدرى حشمت في اے غصے سے و کا .... "او يركيا" تھانيدار تيري بيرز بان پھوزياده ى مركسانے ملے كى ب-شايدتو بحول كياہے كه يہ وردی بھی ماری بی دی موئی ہے۔ مجم اور تو یہ کسے بحول مياكدذات كاتوتونال بال-"چوبدرى حشمت نے 上人之 对之 为了

جوہدی ماحب میری کیا جال کہ آ بے ہے منافى ركول "الميكرن كمراتي موس كها-"برچودری صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ بكا دها كادى الى بات كا كواه بكرآب فرزانك ماتھزيردي كردے تھاوركى طرح "اس كالكرنونه كرتفانيدار" چوبدرى حشمت نے ہاتھ نضاء على بلندكرتے ہوئے كبار" أنيس عن و كھے لوں كامرة بحاليا موكاكه تفي كياكنا ب " تى چوبدى صاحب المحى طرح مجى كمابول

Dar Digest 181 November 2014

☆.....☆ مجمی بھی وقت کے ہیر پھیری سمجھ نہیں آتی بورے گاؤں کے دیکھنے کے باوجود چوہدی حشمت عدالت سے باعزت بری ہوگیا کی نے بھی چوبدری حشمت کے خلاف عدالت میں گوائی نددی۔انسکٹرنے مواہوں میں حمیر ااور اس کے والد کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ حميرا كے لئے اس سے بھی حران كن لحدده دفت ثابت ہوا جب فرزانہ نے وٹنس بائس میں کھڑے ہوکر رہ کواہی دی کہ چوہدری حشمت نے اس کے ساتھ سی بھی طرح کی زبروی نہیں کی بلکہ چوہدری صاحب نے تو مجھے ولید کی

موس كانشاند بنے سے بحایاتھا۔ چوہدری حشمت نے حمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے مو چھول کوناک دیا اور جے نے چوہدری حشمت کوباعزت یری کردیا۔عدالت سے باہر نکلنے رحمیرا فرزانہ کی طرف برجی اوچ برری حشمت کے آدمیوں نے تیزی سے اے چھے کردیاادر تیزی سے فرزانہ کوچو بدری مشمت کی گاڑی می بھادیا۔ چوہدری حشمت اورمبرحمیرا کے قریب رے \_"مہر" چوہدری حشمت نے مبرکو اواردی۔ "يى چوېدرى صاحب .....، "مېرمود باند كېچ

"كينول كونجى يرلك كي إلى-"

"جي چومدري صاحب آپ نے كهاوت توسى ہوگ ..... بھی بھی ٹڑیوں کو بھی زکام ہوجاتا ہے۔"مبرنے مكراتے ہوئے كہا۔

"ميري طانت تو تونے ديكھ لي حميرا تيري سيلي نے بی مجھے ہاعزت بری کروایا ہے حالانک سارا گاؤں اس بات کا کواہ ہے کہ یں نے تیری سیلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔آج تیری وی سیل میرے بستر پر ہوگ۔"

حميرا كجهدنه بولى چومدرى حشمت في المحول يربليك چشمدلكائ اورايل بجاروي طرف برده كياجس مس فرزانہ پہلے سے ہی بیٹی ہوئی تھی۔

☆....☆....☆

وازے مرہونے والی زوردار دستک نے حمیرا اوراس کے والدین کواشنے برمجبور کردیا وہ اٹھ کر بیٹے۔ "اس وقت كون موسكات ..... جميرا كا ابا بريشاني س يديدايا دروازه محردهر دهراياكيا توده المفكردروازےك طرف بزحار

حميرابابر بہت بوا خطرہ ہے ۔ وی مانوس مردانه فيبي آواز حميرا ككانول بس يرى اتى دير بس اس كا ابابيروني دردازه كهول جكا تفادروازه تحلت بى السيكثر اوراس كي سأتهدد وكانسيل اندرداخل موئ -"تھانيدار صاحب خیریت تو ہے۔"حمیرا کا اہا تھبراتے ہوئے بولا۔ " فیریت ہی تونہیں ہے برویز۔" السیکٹر نے پرویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ''کک ..... کک ..... گوئی غلطی ہوگی مائی إب "رويزني إلى جوزت موع كها-" فرزانه كالل موچكا ب " انتيثر نے ان ير بم

پھینا۔ "اومیرے اللہ ....." پرویز ماتھ پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

اس تعتیش کے سلیلے میں مجھے اور تیری حالاک بینی کوتھانے چلنا ہوگا۔''

"اگرتم دونوں بے گناہ ہوئے تو چھوڑ دیتے جاؤهے "السيكٹرنے كہا\_

"میری بات فور سے سنو ....کی طرح سے اس تفانیدار کے ہولسٹرے پستول نکال لو اوراے ختم کردو اور جلانا مت۔ " غیبی آواز نے سخت کی محسیل اے تاكيدكى ....ة يكى كمناعاجة موندكه ين أنيس خم

حميران اثبات مي سربلايا-"ضروري ب.... كيونكه بيرتفانيدار حميس تفاني نہیں بلکہ چوہدری حشمت کے ڈیرے برلے جانے کے لئے آیا ہے۔ مینی آواز نے ایک اور انکشاف کیا ..... أور جلانامت'

حميران ابنامنه بندكرايا ميرى باليس غورس سنو

Dar Digest 182 November 2014

" بيرآنسو بعد من بهانا ..... جلدي كرو" غيبي آواز نے سخت کہے میں کہا توحیرا اٹھ کر کھڑی ہوئی اوراس نے کمال پھرتی ہے جیران بیٹھے انسپکٹر کے ہولسٹر ے ربوالورنکال لیا۔

" ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کانٹیبل کوجلدی ہے محولي مارو\_"

"مم ..... مجھ سے بیانیں ہوگا۔" تمیرانے بكلات موي في من مربلايا-

"بے توف جلدی سے اسے ختم کرداگرتم نہیں ماروگ تو متہیں مارویں گے۔ "غیبی آواز فے سخت لہج میں كماتو حميرانے كانيتے اتھول سے ديوالوركائر يكر دباديا ..... " مُعاه ....." كى آواز سے ريوالور سے كو تى لكلى اورڈرائیونگ سیٹ پربیٹے کانٹیبل کا تھی اسٹیرنگ يرجا كرااتي دريس تعانيدارك ساته بيضا كانفيل حركت من آچکا تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا رخ حمیرا کی طرف

بردیر "بینی" کہتا ہوا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حميرا کے لکنے والی کولی برويرو کے سينے ميں جا لکی۔ "ابا-" حمير ازورے چلائي اوراس نے ووسرافائر كالشيبل کے سینے پر کیاانسکٹرنے موقع غیمت جاناوہ تیزی سے اٹھا اور حمیرا کو دھا دیے ہوئے جیب سے باہر چھلانگ لكاكرا كم طرف بما تخ لكار

حمیرا اینے باپ کی موت پرآنسو بھانے ملی۔"حمیراانسکٹرکوکولی مارد .....وہ تھانے جا کراور پولیس والول كولي آئے گا۔ على آواز نے جلاتے ہوئے كبا توحميران تيزي سدر بوالوركارخ بعاصحته موس أسيكرى طرف کیا اور رسیر دبادیا بھامتے ہوئے اسپیر کی رفار اچا تک کم ہوئی اور پھروہ اہرا کرز مین پر گراحمیرا کی کو لی نے اینا کام کردیا تفااب میرااین باپ کی لاش یرآ نسوبهانے كى كى روتے روتے وہ يكدم الله كركم رى مولى۔ "كيابوا؟" غيبي آواز في مكين ليج مي يوجها\_ "اب امال کوبیانے جارہی ہوں۔" حمیرانے اينة توصاف كرتے ہوئے كهار

الميكر جوبدري حشمت كايالتو كتاب تبهاري سيلي كالمل مجمی چوہدری حشمت نے کیا ہے اوراسے بے ابروجمی كياب عدالت من جموني كواني بفي فرزاندنے جو مدري حشمت کے رعب ودبدیے میں آ کردی تھی کیونکہ چوہدری حشت نے اسے وسمکی دی تھی کہ اگرانے نے عدالت میں جھوٹی کوائی شددی تواس کے ماں باپ تولل كروائ كا باتى كوابول شي سے بھي آ دھے كوابول كوخريدااورآ دهول كے لئے دھمكى كام كركى\_

مجھی بھی ممیراانسان اپنی جان دینے ہے ہیں ڈرتالین اس سے جڑتے ہوئے لوگ اسے کمزور بنادیتے ہیں ..... یمی کھے فرزانہ اور باتی مواہوں کے ساتھ ہوا۔ چوہدری حشمت ایک رئیس زادہ ہےوہ بھی ہے بات گوارہ میں کرے گا کہ وہ ایک لڑی کی وجہ سے پورے گاؤل میں ذلیل ہوعدالت نے تواسے باعزت بری كردياليكن تنهاري وجهساس كاؤل ميس جوبدناي موئي ہے وہ اس کامیہ بدلنا جا ہتاہاں نے اپنے اس پالتو کتے السيكثر كورشورت كي بدى مينك كرتمهارے مال باپ وقل كرنے كے بعد مهيں اس چومدرى حشمت تك بيجانا ب-اس کے پیچے بھی چوہدری کی ایک کیم ہدات کے اندهرے میں وہ تمہارے ماں باپ کوشم کرے گا اورلوگوں کویہ بتائے کہ کچھ لوگ تمہارے مال باپ کومارکرتمہیں اٹھا کرلے گئے۔

پھر کھےدنوں بعدوہ مہیں بے عزت کر کے تہاری الش كھيتوں ميں پھيك سكے - چومدرى في اپن حويلى ك ساری سیکورٹی ہٹواکر ڈیرے پرلگادی ہے کیونکہ وہ تہارے کارناموں سے بخوبی واقف ہے اب تم اس السيكثر كے مولسر سے پستول فكال لو اورجلدى سے اس انسکٹر ادراس کے کانشیلوں کوخم کرنے کے بعد کھر پہنچو کیونکہ اسکٹر نے جوکائیل تہارے ممر کی حمرانی ر مامورکیا ہاس فے تباری مال کافل کرنا ہے فیبی آواز نے بتاتے ہوئے ایک اور انکشاف کیا۔ حميراكي أتكمول من آنسو تنے اى وقت جيپارکي

Dar Digest 183 November 2014

لاک تھاجمبرانے رائفل کا دستہ زورے دروازے ہر ماراتو دروازہ اندری طرف کھل میا جمیرا تیزی سے اعددافل ہوئی اس نے و یکھا دروازہ کھلنے کی آ واز سے اعدسوے افراد جاگ م عے تع حميرانے ديكھا چوہدرى حشمت كے ساتھ ایک آغی نوسال کا بچہ اور ایک نوجوان لڑ کی عورت لینی مولی تھی جہ تھینا چو ہدری کا بیٹا اور بیوی تھے۔ "حت سيم الله كي ميني " جوبدرى حشمت آگ بگوله بوكر بولا-

"موت سمی ند می طرح اینا راسته بنالیتی ہے چوبدری-"حميرافيانكارونكاتى آئهول سےراكفل كارخ چوہدری حشمت کی طرف کرتے ہوئے کہا اوروہ آ تھ لوسالہ بج چوہدری حشمت سے چینے ہوئے يولا\_"الو....

ورک .... ک ک ....کون ہوتم ،اورتم نے میرے شوہر پردانقل کیوں تان رکھاہے "چوہدری حشمت کی بیوی نے تھبراتے ہوئے یو جھا۔

"بي ....اى لائق ہے چود مرائن سيدانسان كى کھال میں چھیا ایک خونی بھیٹریا ہے۔" حمیرا بدستور آ ك اكلتے موئے ليج ميں بولى۔

"چوہدری جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے ۔ تیرے بھیج ہوئے خون خوار کتے انسپکٹر اوراس کے ساتھیوں کو میں نے جہم رسید کردیاہے اب تیری باری ے۔"حمیرانے بظاہرات ا گاہ کیا۔

"بيكيا كهدرى موتم" چوبدرى حشمت كى بيوى نے جرت سے پوچھا۔

"میں می کہ رہی ہوں چود برائن اس کمینے اورولیل انسان نے میری ہستی بستی دنیا اجاز دی سیلے تومیری سیلی ک عزت لوئی اور پھراسے مارڈ الا میری جمی عزت كے ساتھ يە كھيلنا چاہتا تھا ميں نے گئی پھراس كے عظم ہوئے کول نے میرے مال باپ کو مارڈالا۔ "میرائے ملين لهج من چود مرائن كوكوا يي رودادسناكي-

چوہدری حشمت کی بیوی یقین نیر آنے والی نگاہوں سے چوہدری حشمت کی طرف دیکھنے لگی چوہدری

ليجيش اسرت وكه كاعضر شامل تفا-"اس کاشیل نے اپنا کام کرد مکھایا ہاس نے حمهاري مال كوفل كرا الاع فيبي آواز في بتايا-"نن ....نبین" حمیراز درسے چلائی دہ دھاڑیں مار ماز کررونے کی۔

\$....\$....\$ واناؤل كاقول براوتت يام بهى وستك دے كرنيس آتے ايابى كھ تميراكے ساتھ ہواتھا بل جريس اس کی ساری و نیا اجر گئی تھی ماں اور باپ دونوں کا سابیاس كے سرے اٹھ كيا تھا اوراس كا قصوروار چو بدرى حشمت تھا میرائے سینے میں چوہدری حشمت کا نام می لوسیلے تیرک طرح جبه رباتها اسے تو غيبي آواز في بيالياتها غيبي آواز نے زیر کی کے تی مشکل موڑوں براس کی مدد کی تھی اور آج بھی اگروہ زندہ تھی تو ای فیبی آ واز کی وجہ ہے۔

حميراكے دل میں ایک طوفان سااٹھ رہاتھا وہ جلنہ ہے جلد جو بدری حشمت کواس کے انجام تک پہنچانا جا ہتی محی وہ اپنے باپ کودفانے کے بعد جب محرینی تواس کی مان كا قاتل طفيل كأنشيبل و بين موجودتها اين مان كي لهو بهتي لاش د كيه كرده طيش شي آئى اورر بوالوريس جي باتى سارى کی ساری کولیال طفیل کالشیمل کے سینے میں اتارویں وہ ایی ال کی الش یر کافی دیر تک آنسو بهاتی ربی\_

"حميرا اگرتم اينے مال باپ كے خون كا بدله لیما جاہتی ہول آو یہ اچھاموقع ہے اور چوہدری اس وقت ا پی حویلی میں ممری نیندسور باہےاورحویلی پرزیادہ پہرہ بھی نیں ہے اس نے تمام بدے ڈیڑے پر بھیج ہوئے الله على آواز نے اسے مشورہ دیے ہوئے كما -"ساتھ میں اس کانسلیل کی رائفل لے لیٹا۔"

حریلی کا دروازہ اتفاق سے بندنبیں تھا وہ حویلی کے اعدونی صے کی طرف برحی ح یلی عمل طور پرائد عرے میں ڈولی ہوئی تھی ایک کرے میں چوہدری رحمت سور ہاتھا ایک کرے کا دروازہ اندرے

Dar Digest 184 November 2014

خوب صورت لسائز نگانو جوان كمر اتعاله جس كي خوب صور لي وكيه رحيراد عددكن تت سيم "عيرامكال -"میں ایک جن زادہ ہول حمیرا۔"اس خوب صورت نوجوان نے بتایا۔ میرانام شاہمردان ہے۔ "عج ....جن زاده" محبرات كم باعث حيرا

کے منہ سے لکلا۔

محبراؤمت آج کے بعد میں بھی تہارے جیسا ایک انسان ہوں۔"شاہ مردان فے مسکراتے ہوئے کہا۔ "كيامطلب؟"ميراجران موكى-"انسان ہونے کا انمول تخذ جھے تہاری دھے

لما ب-"شاه مردان نے بتایا۔ "ميري وجه سے؟" حميرا بدستور جران كن ليج

"بال تہاری وجہ سے ۔ امارا جنوں کا ایک مسلم قبیلہ ہے ہمارے قبیلے کے لوگ انسان سے بہت نفرت كرتے مصليكن ابنيس "شاه مردان نے يهال تك

كول؟"كِافتيارميراكِمنهاكلار "تمهارى دىسى "شاهردان ايك مرتب يمر حرايا\_

ومن تمهین شروع سے ساری بات بتا تا ہوں - باقی قبلے والول کی طرح میرا باپ بھی انسانوں سے شديدنفرت كرتا تها كونكه مجھے بيربات پسندنبيں تقي كيونك ہمارے بزرگ جن جنہوں نے ہمیں قرآن وحدیت کی تعليم دى تقى ان كاكبنا تفاكه انسان الله تعالى كى بنائي مولى مخلوق می سےسب سے اہم مخلوق ہے۔ اجھے اور برے لوگ ہرطرح کی مخلوق میں ہوتے ہیں، ای طرح انسانوں یں ہیں انسان کارتبہاللہ تعالیٰ نے اتنااونیا کیا ہے كرانيس فرشتول تك في حده كيا ب اورا كرانسان كأعمل اوركرداراجها موتؤيه فرشتول ساونجامقام عاصل كريية میں اور اگر برائی کرنے برائر آئیں تو اہلیں شیطان کو بھی مجھے چوردرے ال۔

مارے جول میں بھی بہت ظالم جن بھی ہیں،

حشت کا جروشرمندگی کی دجے جما اوا تھا۔ "آپ سآپ مجھے داولادے دے تھے۔" چېرري کي يوي دوتے ہوتے ہولى۔ حميرانے راتفل كارخ چوبدرى حشمت كى منبیں.....!"اھا تک روتی ہوئی چو ہدری کی بیوی

چوبدری حشمت کے سامنے آمئی اور چوبدری حشمت کو لکنے وال کول جو ہدری کی بیوی کے سینے میں جا کی۔ « دنبيل! "چومدري حشمت چلايا\_ "اى-"چومرىكايناتىزى سايىزى انى

طرف برها.

" ياالله ..... بدكيا موكيا مجه سے " حميران كانعة موت باتقول سے دائقل چھوڑ دى۔" "بدكيا ہوكيا رضيه ميرے كرموں كى سزا الونے

كيول لا-"چومدرى حشمت نے روتے ہوئے كہا۔ " چی....چو.....حری ..... صاحب ..... ایرا ی

ہوتا ہے آپ نے کی لوگوں کے گھراجاڑے جیماد کھ آج آپ کوہورہا ہے ویبا باتی لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا۔' رضیہ اکھڑتی ہوئی سانسوں سے بولی۔

" مجمع معاف كردور مني .... من في ايا مركز مبیں سوجا تھا۔ آج مجھے واقعی احساس ہوا کہ بیں جن لوگوں کے تھر اجاز تا تھا انہیں کتناد کھ ہوتا ہوگا۔وہ جھے کتنی بددعا عمل ديية مول ك\_آئ ان لوكول كي آه جھےلگ حتى ..... بن برباد بوكيا رضيه .... بن برباد بوكيار" چوبدری حصمت روتے ہوئے بولا۔ رضید کی مردہ خالی آ تكسيل چوبدرى حشمت كاچره تكرد بين تيس-حیرانے بحرائی ہوئی آ تھوں سے چوہدی حشمت کے نے کود یکھااور پھر بوجھل بوجھل قدموں سے مرے ہے باہرتکل می۔

ል.....ል

اعجرے مل ایک شعله سا چکتا اور چروبال ووال جع ہونا شروع ہوگیا اور پراس دھوئیں نے انسانی خدد خال اختیاد کرنے شروع کدیے جمیرا کے سامنے ایک

Dar Digest 185 November 2014

FOR PAKISTAN

انسانوں میں اجھے اور برے دولوں طرح کے انسان ہوتے میں آ ب اچھی طرح جانے میں کہ اللہ تعالی نے کی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن جن کا مقام سب سے زياده او نيا م اوروه بين انسان-

"ایک مسلمان ہونے کے ناطے جمیں سے بات

كليم كرني جائية "مين نے كہا-"توتم انسانوں کی کچھزیادہ ہی پاسداری کررہے

ہوہم سے زیادہ اس کا تنات کوتم نے دیکھ لیا ہے تھیک ہے تمهاري نظريس انسان بهت الخص بين نال ..... توجميس ان کا کوئی اچھا کام دکھاؤتم جوکھوتے ہم مانیں ہے۔" مير \_ والدنے مجھے ملنے کيا۔

''ٹھیک ہے ابو مجھے منظور ہے۔'' میں نے اثبات میں سر ہلایا بس تو پھراس دن سے ہمارے قبیلے کی نظری تم پرر ہیں اور پھرتم نے جنات کا دل جیت ہی لیا شاہ مردان یبال تک که کردگا۔'' وہ ....وہ کیے؟'' بے اختیار حمیرا کے منہ ہے لکلا ۔

"وہ ایسے کہ طاقت ہونے کے باوجودتم نے چوہدری حشمت کوزئرہ چھوڑ دیا ..... آج تمہاری وجہے وہ انسان بناہے، تمہاری وجہ سے ہی اس نے غریبوں کے لئے اجھے اچھے کام کرنے شروع کئے ہیں۔ پورا گاؤں اباس چوہدری حشمت سے جران ہے بدلد لیا تو ہر کوئی جا ہتا ہے لیکن می کوسد حارناسب سے اہم بات ہے۔ ائی ہار برمیرے والدنے شرط ہو چھی تو میں نے کہا۔" میں جنات سے دستبرداری جا ہتا ہوں اور انسان بنا جا بتا ہول میرے والد نے آخر کارمیری بات مان کی اورآج میں ایک انسان کے روب میں تمہارے سامنے ہول۔"اتنا کہ کرشاہ مردان خاموش ہوگیا۔" آج سے تم

اور میں ایک عام انسانوں کی طرح زعد گی ارس سے ۔" تمیرانے مسراتی اور برائی ہوئی نگاہوں سے شاہ مردان کی طرف دیکھااور پھراس کے کندھے براینا مردكاديا- اوراسے ان ما ایمان اور برانی برطوق میں شامل ہے خير مي اصل موضوع كي طرف آيا هون ايك مربته مي چوری چھپے انسانوں کی دنیا میں پہنچا کھومتے کھومتے میں ایک گاؤں میں پہنچا وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ و يكفا-"ا تاكد كرشاه مردان ركا-"

"كياديكهاتم نے؟" مميرانے بے چين ليج

میں نے دیکھا کہ اسکول سے چھٹی ہونے راک بی ملے میں اسکول بیک لٹائے کھری طرف جاری محمی اجا تک وہ چی چلتے ملتے رک وہ محوی اس نے و محصاور خت کے ماس ایک بلی زخی حالت میں بڑی ہوئی تھی وہ بی تیزی ہے بلی کی طرف بھاگی بلی کا یاؤں زخی تما بچی نے وہ کی اٹھائی اور گھر لے آئی اوراس کی مرہم پی کی مجھے لڑکی کی پرادابہت اچھی تلی ..... پت ہے تمیر اوہ لڑکی كون كى؟" اتنا كهدكرشاه مردان في سواليه نكامول سے حيرا كي طرف ديكها."

م ..... الانيل ..... ورت كم باعث جميراك

" ال بالكل - مجھے تمباري يمي عاديت بهت المجھي لَكَيْ تَعْيَمْ بِغِيرِسو فِي سَجِيعِ بِركى كَالدُوكِر فِلْتَيْ تَعْيَ، جب تم جوان ہو کی تو مجھے تہاری انہی عادتوں کی وجہ سے مجھے تم ے محبت ہوئی تھی اور فیبی الداد کیا کرنا تھا۔

انسان سے محبت کا تذکرہ جب میرے والد كومعلوم بواتو ميرے والد جھ يربرس يرا \_\_

"توتم مس وفوكا دے ربے سے اور يہل انبانوں ہے بحبت بھی کر ہیٹھے۔''میرے والدنے غضب ناک کیجے میں کہا میں خاموثی سے سرجھکائے کھڑا تھا "جہیں گتی مرتبہ مجھایا ہے کہ بیرانسان کسی کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ خود غرض ہوتے ہیں ان میں سوائے خامیوں کے چھیس ہوتا۔"میرے والدنے کہا۔

در تبین ابو .....انسان خوبیون اور خامیون دونون ك مالك بوت بي جس طرح بم جنات بي اجھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں ای طرح



Dar Digest 186 November 2014



# برانا قبرستان

سيده عطيه زابره-لا بور

تابوت کے ڈھکن اٹھاتے ھی ایك ھیوله باھر كو نكلا اور يلك جهیکتے هی نه جانے کهاں غائب هوگیا اور پهر کان پهاڑ دینے والَّے قهقهے گونجنے لگے، پورے تهه خانے میں جیسے تهلکه مج گیا اور پهر ایك منظر .....

### رات کے پر ہول اند هرے میں جنم لینے والی خوفناک، دہشت ناک، ڈراؤنی کہانی

معان المان المان المان المان المست المراح المان المان المان المان المرام المراح المراح

رات كا كمانا كمانے كے بعد ہم آغا كے كرے يى جیزی کا اعمازہ لگا کر آغائے اٹھ کر کمرے کی بیرونی

میں اپنی بیوی سائرہ اور بین موتا کے ہمراہ شالی علاقہ میں تواس کی تنہائی دور ہوگی۔ انے ایک دوست آغا کے پاس سرکی فرض سے جلا آیا۔ آ عاکی رائش مدی کے کنارے بے ہوئے ایک پرانے میٹے ادھرادھرکی باتیں کردے سے کہ اجا تک اس رات مكان من من على حودور الا الك الكت قلعه علوم مونا تقاراً عالى المرار شروع موسي - جس كا تذكره من كرفي والا غیر شادی شدہ تھا اور اپنے دولو کروں کے ساتھ اس مکان مول۔ رات کی ابتدا ایک طوفان سے ہوئی تھی۔طوفان کی میں رہا کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی کرایک کمرہ آباد کردیا

Dar Digest 187 November 2014

فر کیاں بند کردیں۔ سین اس کے باد جود ہمیں رکھوں ہوتا رہا کہ باہر طوفان بر حتا جارہا ہے۔ ای اثناء میں تیز بارش شروع ہوگئ ۔ بادلوں کی گرج اور ہوا کا شور کا نوں کے يدع فالربع

میری محلی بی موناان آوازوں سے اتنا ڈرکی کدوہ صوفدے اٹھ کرمیری گودیس آ بیٹی۔میری بوی خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد طوفان رکا،بارش کم ہوئی،اور ہوا کاشور بند ہوا،لین اس کے ساتھاجا تک میرے کانوں میں ایک عجیب وغریب آواز آئی، ایک بلندآ واز جیسے کوئی محف جان کنی کے عالم میں 2000 2000

آواز بيل اتنا درد اور كرب تفاكه بيل چونك ساميا\_ کیکن ابھی ہیں آ یا ہے کوئی سوال نہیں کرنے یایا تھا کہ آ عا نے خود بی کھا۔'' گھبراؤنہیں،مکان کے نزدیک ایک بہت براناسیحی قبرستان ہے۔ بیآ دازا کثر ای طرف ہے آیا کرتی ہے۔شروع میں ان آ وازوں نے مجھے ڈرایا تھا۔ کیکن اب على إلى كاعادى موچكامول \_ أعاكا جملة مروت عى يدا واز بند ہوگئ اور در ماحول پر ایک بھیا بک خاموثی مسلط ہوگئ۔ ایک ایس فاموثی جس نے میری الجھن میں اور بھی اصافہ كرديا الى الجحن اور كمبرابث بس، بس في اليوكر كمر ک کھڑک کھول دی۔ باہر بھی بلک بلک بارش ہور ہی تھی۔

عل نے کوک کے زویک کوے ہو کہ باہر کے ماحول كاجائزه ليماحالم احاكك نضاص ايك نئ متم كى جي بلند ہو کی ،اور جی کے ساتھ بول محسوس ہوا جیسے ایک ساتھ كى عوراول نے بين شروع كرديے موں من نے ليك كر ائي ثاري الحالى اورورداز كى طرف يزحا

آغا میرا ادادہ بھانے گیا۔ اس نے جھے کہا۔ " ذکی ، اتنی رات میں قبرستان کی طرف جانا میرے نزدیک ممانت ہے"

'' میں توجات کونیس مانتا!'' میں نے جواب دیا۔ ومين ان آوازول كى حقيقت معلوم كركر مول كا" ظاہر ب كما ما بحصال اندجرى دات من قبرستان كى طرف تنها كيے جانے دينا،اس كئے دہ بھى ميرے ساتھ موليا، يندره

منث کے اندرہم اندھرے داتے کوٹارچ کے ذریعہ دوشن كرتے ہوئے قبرستان كے اپنى چا تك تك ي كے۔ میا تک بین تالا لگا ہوا تھا، اس لئے ہم اس کی تین فث او حجى د يوار يها تدكر اندر داخل موسكة \_ اندر قبرستان كى

زمین سے امارے یاؤں لگے بی سے کدایک مرتبہ پھرولی بي آ واز جارے كانوں سے ظرائى ليكن اس مرتب آ واز ملكى مقى- بالكل ايسے جيسے كوئى بلكے بلكے سسكياں بحرر ہا ہو۔ ڈرے بغیر میں اس آواز کی طرف بردھتار ہا۔ میں ڈرتا بھی کیوں؟ یو نیورٹی کا سائنس پروفیسر بھلاان باتوں کا کیسے قائل موسكتاتها\_

چند لحول بعد ہمیں دائرے کی شکل کی ایک منڈ بری وکھالی دی۔ جس کے اندرزمین کے بنیے جانے والی سکی میرصیال موجودتھیں۔"میراخیال ہے کہ آ داز اس جگہ سے آرى كى -"آغانے كيا-" إلى مراجى يدى خيال بـــ آؤ نے چکیں۔"ہم دونو ل ان سر حیوں سے نیجے اتر نے ملک تقریا ہارہ سرحیوں کے بعد ہمیں لوے کا ایک دروازہ دکھائی دیا جومیرے دھکیتے ہی اندرکی جانب کھل میا۔ میں نے اپن ٹارچ کی روشن اندر سینکی، تا کہ اندر کا جائزه لے سکوں۔ یہ ایک چھوٹا ساگنبدنما تہہ خانہ تھا۔جس کے دسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا تا بوت پڑا تھا۔ جہت ك كنزے سے ايك باريكى د نيے لئك رى تھى۔جس کے آخری سرے پر ایک ڈیما بندھی تھی۔ ڈیما اور تابوت كروميان صرف الك فث كافاصله تما - ايك بى نظريس، عل نے بیاندازہ کرلیا کہ کرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اور جگہ جگہ کڑی کے بوے بوے بوے جالے موجود ہیں۔ جواس کا جوت ہیں کہ یہاں ایک عرصے کوئی انسان داخل نبيس موا\_

ہم دولوں ویے یاؤل کرے میں داغل ہو گئے اور تابوت كروك في كاور مرجع مار عير موكن كي مو محق - كونك بم في صاف طور يرمحسول كيا كمر میں کوئی ندد کھائی دیے والا انسان زورزورے سائس لے را بيدسانس كي سآواز بقدت تيز مولى كي-الكلاك آ واز تھی جسے کوئی فخص کمی دوڑ کے بعد ہائے گا۔

اور پھرایک جیخ گوٹی۔ایک دل دوزنسوانی جیخ مایک ایسی جیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کر د کھ دیا۔ جیخ کے قتم ہوتے ہی ہمیں گڑ گڑا ہٹ سنائی دی۔

اورا مكلى بى كى چىرى ايك بدى سل چيت سے نكل كر المارع تدمول كزويك آكرى اتى زويك كراكريس آغاكواي طرف مميث ندليراتوريل ال كالمعيد زكال وين! ابھی ہم دونوں منبطنے بھی نہ یائے تھے۔ کدور را پھر گرا، پھر تيسرا پھر،اگر، ہم تھبرا كردروازے كى طرف بھاگ كھڑے ہوئے لیکن میری جرت کی کوئی انتہاندہی جب میں نے بی ويكهاكه جس ورواز يكوبم محن چندمنك بهليكلا جهوزكر آئے تھے ناصرف ید کر بندے بلکداں طرح بندے جيے كى فياس ميں باہرے كنڈى لگا كرتالا ۋال ديا ہو۔ صورت حال اتی بھیا تک تھی کہ ہمارے منہ ہے چینی نکل کئیں۔ہم اس زمین دوز کرے می قیدہ کررہ م مح تھے۔ چنومت تک جھت سے ای طرح پھر کرتے رے چرہارے ویکھے بی دیکھتے چقروں کی یہ بارش بنر اوائی، بدد مکھنے کے لئے کہ جھت کس جگہ سے اُوٹی ہے۔ یں نے ٹارچ کی روشن حیت پر چینگی، اور پھرمیرا خون ر کوں میں جنم کیا۔

حیت این نہ کوئی سوراخ تھااورہ ہی کوئی پھراب فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے دسط بیں تابوت اس طرح موجود تھا۔ زنجیر ای طرح لنگ رہی تھی اور آ وازیں ای طرح آ رہی تھیں۔لیکن اب ان آ وازوں کوئن کراہیا محسوس ہوتا تھا۔ جسے کوئی فیند میں خرائے لید ہاہو۔

میری آنکھوں نے اب تک جو پچھ دیکھا اور کانوں نے جو پچھ ساتھا۔ ذہن اے مانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ بیس نے سوچا۔ ''بوسکتا ہے ہیں ہیں جیراوہ م ہو۔ اگر چھت سے واقع پھر گئے کہاں؟'' بیس نے ایس تابوت کا ڈھکنا کھول کر دیکھنا چا ہے۔ لیکن ابھی بیس نے ایس آئی تابوت کو صرف دیکھنا چا ہے۔ لیکن ابھی بیس نے ایس آئی تابوت کو صرف جھوا ہی تھا کہ کمرے بیس دوبارہ ایک دل خراش نیوانی چیخ جھوا ہی تھا کہ کمرے بیس دوبارہ ایک دل خراش نیوانی چیخ بیاد ہوئی۔ بیس کی مرد کے قبیقے کو نے اور ایس فورا بی کمرے بیس کی مرد کے قبیقے کو نے اور ایس فورا بی کمرے بیس کی مرد کے قبیقے کو نے اور ایس

Dar Digest 189 November 2014

کے ساتھ ہی جہت سے لگی ہوئی زنجیر خود بخو د ملئے لگی اور اس میں بندھی ہوئی ڈیمیا میرے سرسے فکرائی، میں نے جمپٹ کراسے دیوج لیا۔ادر پوری قوت سے جھٹکادے کر اسے زنجیر سے الگ کردیا۔ مردانہ قہتبوں کی آ واز اور بھی بھیا تک ہوچکی تھی۔

آغالیک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لیکا۔اوراسے پیٹنے
لگا۔لیکن بیسب ہماری دیوائلی ہی تھی۔ کیونکہ اس سینکڑوں
سال پرانے قبرستان ہیں اس دقت کسی کے ہونے کا سوال ہی
نہ تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لئے چیختے رہے اور پھر
تھک کرور دازے سے ہی لگ کر کھڑے ہوئے۔

چند منٹ بعد تہقیم دوبارہ مدھم ی کراہ میں تبدیل ہو گئے اور جیسے پھر ہماری جان میں جان آئی لیکن اس کے باد جود ہم تفریقر کانپ رہے تھے۔خوف سے ہماراحلق خشک ہوچکا تھا۔ بلکی آوازیں مسلسل آرہی تھیں۔

مرے میں نے بستای شندگ رہی تھی۔ آج بھی مجھے بدرات یاد آئی ہے تو میرے جسم کے رو تکھے کھڑے موجاتے ہیں۔ میں ایک سائنس دان ہوں، میں مافوق الفطرت طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں بچ کہتا ہوں کہ جومناظر میں نے اس رات دیکھے آئیں میں اپنی زندگی کی میں ساعت میں تھی فراموش نہیں کرسکتا۔

میں نے دیکھا کہ دات کے ہارہ بہتے ہی اس زمین دوز کرے میں ہیں ہیں زرور وثنی جھینے گی ،اور پھردیکھتے ہی دوز کرے میں ہیں اندانی ہولے کی شکل اختیار کرلی۔ جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹو پی تھی۔ چند منٹ تک یہ ہیولہ تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا، اچا بک دوہارہ تبقیم بلند ہوئے، میں نے خوف زدہ ہوکر لغل میں کھڑے ہوئے آ تا کی طرف دیکھا، اس کی حالت مردوں کی کی ہوچکی تھی ہخوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ کی کی ہوچکی تھی ہخوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ چروسیاٹ اور بے جان ساہو چکا تھا۔

میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش برگر پڑا راس کے منہ سے جھاگ بہدرے تھے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا۔ روثنی کا وہ ہیولا اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف ناک چینیں جب ہم مکان پر ہے تو ون کے لون میلے تھے۔ میری ہوی سائزہ دیوانوں کی ظرح صحن میں پھررہی تھی۔ جسے و سیسے بی وہ میری طرف کمی الیکن دوسرے بی لحداس کے مندے ایک بھیا تک جی نکل کی۔ "كيابوا؟" بين في تقبر اكر يو جها-"يا ب ك بالول كوكيا موا؟" سائره چلائى-على فرر بهاته محيرا-بالمريموجود تف

"آپ کے سب بال سفید ہو بھے ہیں۔" ساڑہ دوبارہ چین ۔ میں ڈر کرآ عاے کرے میں داغل ہوا۔ قد آدم آئيے كمائے كہنے بى يس فود بھى ديكھ لياك مرے سرے تمام بال سفید ہو بچے ہیں۔ میں نے آغاک طرف دیکھا۔ اس کے سرکا ایک بھی بال سفید تبیس ہوا تھا۔ ائتنائی حیرت کے عالم میں آ غا میری طرف و یکھنار ہاا پھر بولا۔" ذکی .... تم نے تابوت کا ڈھکن کھول کراچھائبیں كا يقيارات كالركى من كرائدوالى روح البتم س انقام لے گی۔ ورند ریہ بالکل تامکن ہے کہ تمہارے بال سفيد بوجات اور مر عن بوت!"

سائرہ نے جھے سے بہت یوچھا کررات ہم دونوں كہال رے؟ ليكن ميل نے اسے كوئى تفصيل نبيس بتالك-كيونكه مين بلاوجه اسے ڈرانانہيں جا بتنا تھا۔اب ميں خود روح سے ڈر چکا تھا۔ یس خورمیس جا ہتا تھا کے روح کا راز فاش ہور کھیے اور واقعی مجھے انقام لینے کے لئے اسے تابوت بابرنكل آئے۔

میں بیان نبیں کرسکتا کے صرف ایک رات کے اندر اہے ساہ ہالوں کوسفید دیکھ کرمبرے دل و دماغ کی کیا عالت تھی۔ ایک مرتبہ محرفلم کی طرح کے مناظر میری نظروں كے سامنے كرر مجئے۔ چرآ عانے بچھے بہت روكا، لیکن میں دو پہرے پہلے بی لوث میا۔

ایک ہفتے بعد میں نے اپنی چھٹی خود ہی ختم کردی۔ ميں جا بتا تھا كه يونيورش جاؤل تا كەمصروفيتول مين ال رات کے واقعات میرے ذہن سے موہوجا تیں۔ چنانچہ میں معمول کے مطابق لیکچرویے بونیورٹی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو مجئے اور دھرے

مرے انقل زو یک موری میں۔ اس نے سینے ف بہت كوشش كى لين جيے مرے بيروں نے جواب دے ديا اور عى اور عروزش بركر برا-

جب ميرى آ كھ كلى تو مج موچى تى - شى اس تبد خاند ي فرش بريز اتفار جارو لطرف ايك براسرار فاموثى طاری تھی۔ آ عا ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اے جنجوزالووه أتحصيل ملتا موااته ميفاراحانك مجصرات کے واقعات یادآ گئے۔ون کی اس مرحم کی روشی میں مجھے رات والے سارے مناظر ایک خواب یا خیال کی طرح محسوں ہوئے۔ میں نے تابوت کوچھوکر و یکھا۔اب اس على كونى أوازنيس أرى فى -"وجم مرامروجم!" على تے رات والے واقعات پرول بی دل میں تبرہ کیا۔ اور مرتابوت كروب كور عدوراس كا وهكن الفاديا-

مرى ال حركت سا غالتاخوفزده مواكدا يكمرتبه پرس کے طلق ہے چیخ نکل گئے لیکن اس بار دہ بلا دجہ چیخا تما\_تابوت مى يرى بوكى لاش كالبجر بالكل فستد بوجكاتها تها\_صرف محوروی ای اصلی حالت می موجود تھی اور بىليان ادر باتھى بدياں را كھين چى تى۔ يى نے بنس كر تابوت بندكرديا\_

"ميرا خيال برات كوام نے كوئى خواب ويكھا تها يس في آغات كما

ومتم بكواس كرت بو، بعلايد كييمكن بكدونون كو ایک عی طرح کا خواب دکھائی دے؟" علی خاموش ہو گیا كوتكمة عاكاس والكامير عياس كوكى جواب نفقا اجا تک میری نظرین آسی دروازے کی طرف آھیں، وروازه ياثول باك كلا مواقفا- تابوت برآخرى نظر والت ہوئے ہم داوں تبہ فانے سے باہر نکل آئے۔ باہر سہری والوي ميل جل محى دروازے ك قريب مقبرے كى داوار رِايك پتر ركا تعاله "مردار خاتان" جوايي زندگي بي اتابرا بدكار اوراتا خبيث تماكه كادى والول في دومر عكادل كردارك مدوك كراس كواوراس كي يور عفاعدان كول كروليالورمظلوم لوكول كواس كى خباشت سے نجات دلاكى؟" 4 4

Dar Digest 190 November 2014

ል.....ል

ایک دن شام کے وقت ہم اینے مکان کے صحن میں جائے فی رہے تھے۔اجا عک میری چھسالدائی مونا اٹھ کر بالائی كمرے كى طرف جانے كلى۔ يو چھنے براس نے كہا۔ "میں اپنا ہوائی جہاز لینے جارہی ہوں۔جوآپ نے مجھے سالگره برلاكرد يا تفائ موانى جهاز كے كرمونا بندره منك بعد مجمى والبرنبيس آئي\_

مجھے اور سائرہ کو ہازار جانا تھا، اس کتے میں نے سائرہ ے كہا كة اور جاكر مونا كوبلالاؤ"

"وه غالبًا اینے تھلونے سے دہیں کھیلنے لگی ہوگی۔" سائرہ کہنے تی لیکن میرے کہنے پر وہ او پر تی۔ اور چند کھوں کے بعدوہ دیوانوں کی طرح سٹر حیوں سے اتر کر ميرے ياس آئى۔ اور خوف زوہ ليج ميں بولى۔ معونا اور ميں بي بي في بورا كرود كھوڈال اے"

او پرصرف ایک بی کمره تفارسوال بیقها کهموناجب اس كرے ين بيس تحى تو كمال جل كئ تحى؟ كرے كا صرف ایک بی دروازه تھا۔جوزیے میں کھلیا تھا اور ہارے سامنے مونا ای دروازے سے کرے میں داخل ہو کی تھی۔ بالكل باكلول كى طرح ش بھى كرے ميں داخل ہوا۔ لیکن موناوہاں ہوتی تو ملتی کمرے کی تمام کھڑ کیاں اندرسے بند تھیں۔اس کئے بیام کان بھی خارج از بحث تھا کہ وہ كورى سے فيچىسۈك برگر بدى موسيس فے اور سائرہ نے مکان کا کونا کونا چھان مارا مگرمونا کا کہیں پانہ چلا۔نہ مكان مين، ندير وسيول مين، ند محلي مين الكيراكر مين ن

بوليس كوفون كردما\_ بولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا طینشر کردیا۔ برطرف موناکی الائن شروع بوگی۔ اس نے مونا كى تمام تصورين بعى يوليس كيوالي كردي-سائز ہروتی رہی ،وہ یہ بی کہتی رعی " اے میری موتاوہ میرے سامنے ای کرے میں گئی تی ۔ اور میں بچ کہتی ہول كدوه اس كمرے سے با برنيس لكل "عم وديوا كل كے عالم عيمات كون كي-

اجا بک فون کی منٹی بی۔ میں نے لیک رفون اٹھایا۔ دوری طرف ے آواز آئی۔"جی الیکرعاس بول رہا موں مجھے اس شر کے مضافات سے ایک چی کی لاش طی ہے۔آپ تھانہ نمبر 14 آ جا کیں۔ ٹاکہ ہم دونوں ساتھ چل كراس لاش كود كي ليس-"

سائزه كومكان ميں روتا بلكيا جھوڑ كر ميں موٹر پرسوار ہوکرتھانے پہنچا،اوروہاں سےانتہائی تیزرفاری کےساتھ مضافاتی پولیس تھانے گئے گیا۔تھانے کا انچارج ہمارا منتظر تھا۔ دھڑ کتے ہوئے ول کے ساتھ میں اس کرے میں واخل ہوا۔ جہاں ایک اسٹر پچر پر بچی کی لاش کپڑے سے وْصَى بولَى موجودتنى من لاش كى طرف بروص بن والاتعا كه تعاندانچارج نے ميراشانه پکڙ كريو جھا۔ "مسٹر ذكى .....

آپ کی بی کسکھوئی تھی؟" "آج شام پانچ بجے کے قریب!" میں نے

حبالو آب كوب كارى زحت موكى - كول كريد جی آپ کی نبیں ہوسکتی میرااندازہ ہے کہاس چی کومرے ہوئے تم از كم سات دن ہو بھے ہيں۔ يفين جائے اس كے خدو خال بھى بچيائے نہيں جاتے۔اس كا كوشت كل چكا ب\_اور چرے كے نقوش بدل سكے بيں " تھاندانجارج کار جملہ من کر مجھے عارضی تسکیس ضرور ملی۔

لكن كوشش كے باوجود ميں لاش ديكھنے كے لئے اپنا ارادہ ندردک سکا۔ میں نے آ کے بڑھ کرلاش کا کیڑ اہٹا یااور پر جیے میری آ تھول کے سامنے تاریکی پھیل می ۔ بے اختیار میرے منہ ہے "مونا میری کی" لکلا اور میں ای جگہ كركر يهوش موكيا

آ تکه کلی ویس مکان کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر میرے سرمانے اور انسکٹر عباس میرے یا تیں طرف كفر اتفا-"سائره كبال ٢٠٠٠مين نے يوچھا۔ "آپ کی بے ہوئی کے بعد ہمیں آپ کی بیوی کو لاش كى شافت كے لئے بلانا يرا \_ كيوب كرمس يقين بى نہیں آرہا تھا، کہ لاش آپ کی پی کی ہوسکتی ہے۔وہ لاش واتعى سات روز براني معلوم موتى تحى أكيكن ماري حرت كي

Dar Digest 191 November 2014

گونی ائتہا ندری ، جب آ پ کی بیوی نے بھی لاش شناخت كرلى ببرطال ال وقت وه البيتال عن بين اوراب تك اوش عن بين آئي جن-"

عى جواب دينے كے بجائے فاسوش ر بااور جيت كى طرف کھورتار ہا!

انسکڑعباس نے مزید کہا۔"مسٹرذی ..... خدا کے لے ہمیں بتاہے کریے کیا مجدے؟ ہمارے خیال میں دوئی باتم مكن موسكتي مين واتوآپ في اورآپ كى بيوى في شدت م كارجه الأل كا غلاشا فت كى بها جرآب کی کی سات دن پہلے کم ہو چکی تھی، اور آپ نے کمی مصلحت كى وجد سے اس كى ر اورث اوليس على ورج تبيل کرائی۔ہم لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کرائیکے ہیں۔ڈاکٹر بھی تقدیق کرچکا ہے کہ لاش کم از کم سات دن پرانی ہے۔ موت دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہےاور لاش مركمي چوف يامار پيد كانشان موجوديس ب

"مانسکٹر عیاس!" میں نے بلکی آواز میں کہا۔"میں صرف اتناجان الهول كده ولأشمونا كي تقى ،اورمويا آج شام کو یا بچ بچے کے میری نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔" الك تھنے كے اعد البتال سے سازه كے بارے ش خرآئ وور جلي كي

مونا کے بعد سائرہ کا تم برے لئے نا قابل برداشت تھا۔ میں دھاڑیں بار بار کررونے لگا۔ صرف سولہ تھنے میں میرا گھر بتاہ ہو چکا تھا۔مونا میرے سامنے بالائی کمرے مِن مُعلوناً لِين مُنْ تَعَى لِيكِن جار كلف بعد الله كل الله ہارے گرے آ تھ مل دور کی اور دہ بھی اس حالت میں كرۋاكروں كى ريورث كے بموجب ال كومرے ہوئے مات دن ہو بھے تھے۔ مار ہ بے ہوش ہوئی تو محراس کی آ كھاقامت كك كے لئے بندہوگئ۔

ایک بنے تک عل مکان علی بردار ہا، بے شارطالب علم يوندرى پروفيسر، مير ، دوست اور دشت دار تعزيت كے لئے آتے رہے سب نے جھے مجایا۔ سكين دلائی۔ ليكن عمل دن راب قبرستان كى اي خوفاك رات ير فوركمتارياه اوريري الجمنيل برحتى ي كئير-ال طرح

ایک دن شام کو محیک پانچ بج جب مکان میں ميرے علاوہ كوئى نہ تھا۔ ميں نے اى بالائى كرے مي جہال سے مونا كم مولى تقى مثوركى آ دازى ايسامحسوس موا جيے كوكى باتك تحسيث رہا ہو۔ من ليك كرمحن عن آيا،اور اويرجان كافيصله كرى رباتها

اجا تک کی نے بسر لیٹ کر باہر پھینک دیا، میں سٹر حیول کی طرف بھا گا،لیکن ابھی میں نے پہلی سٹرھی پر قدم رکھاتھا کہ اور سے بلک بھی اڑھکا دیا گیا اور پھر تو جیسے اویرے کرے بی رکی ہوئی چروں کی بارش ی ہونے کلی۔ کیڑے، تمل، لیب،میز، کرسیاں، جوتے، کتابیں، محلونے سب نیچ آ کربر سے کھے

میں میں میں کھڑا آ تکسیں بھاڑ بھاڑ کر بالائی کمرے كدرداز كالمرف وكمارا السامعليم موتا تعارجيكولى غصے میں یانگل ہوکر ہر چیز کرجس نہس کردینا حیابتا تھا۔تھوڑی ور بعد جرول کی بارش بند موکن دش به تعاشاه بر محا گا۔ لیکن کرے بیں داخل ہوتے بی تحتک کررہ گیا۔ کمرہ بالكل خالى قعاله ندكوني آ دى ندسامان يهان تك كدد يوارول كي

تصوری اور کھڑ کول کے بدے تک نویے جا چکے تھے۔ اجا تک میری نگاہ کرے کے فرش پر پڑی، اور چر ہے پاؤل تک میرے جم میں دہشت کی ایک تیز اہر دوڑ کئی ،فرش برنازہ نازہ خون کھیلا ہواتھا ،اور کرے میں وہی قیقیم بلند ہورے تھے جو میں نے اس رات قبرستان کے تهدخانے میں تابوت کے قریب سے تھے مردانہ تیقیے بھی اورنسواني جينس بھي!

☆.....☆.....☆

منح کے دنت جب مسٹرذکی کا ایک دوست ان سے طنے کے لئے ان کے مکان برآیا۔ تؤوہ پیدد کھی کرجیران رہ حمیا كرمسروك اين بالك برمرده براستصادر يركيران كاميز يرموجودهى بيسك مارغم المماع معلوم بواكرمسروكى كدماغ كارك يعث كل حرك وجد عدوا ما كم مركاء-



FOR PAKISTAN



جنگل میں ایك بڑے ہتھر ہر لیٹا ہوا شخص چیخ كر لوگوں كو مدد کے لئے پکار رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نھیں آیا۔ پهر ايك نوجوان جب قريب پهنچا تو يه ديكه كر دنگ ره گيا كه نے شمار سائپ اس شخص کو ڈس رہے تھے۔

### قانون قدرت مے مخرف لوگوں کے لئے بہت بی لرزیدہ لرزیدہ رو تکٹے کھڑے کرتی کہانی

میں ہیں لیکن ان جانوروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ يهال كوكى خوف ناك خونخوار جانورنبيس ب\_البته شكار كرف اكثراوك العظى علاقے كارخ كرتے ہيں۔ شكار كے لئے بران ، فركوش اور جنگل كائے بہت بئی تعداد می موجود ہیں یہ علاقہ آباد بول سے بہت دوراور جارول طرف سے پہاڑوں میں کمراہوا ہے۔اس لے اہمی تک محفوظ ہے مراقبیلہ سامنے پہاڑ کے دامن

الم و على مردوزاى دائے سے كر رتا مول سے راستشاك كف ونبيل بيكن اس راسة سي كزركول كوببت سكون ملتا ب\_راسدو يكانبين باورندى ببت كشاده بب دوآ دى ساتھ ساتھ كزر كے بي برطرف سربز کھاس ہے۔ درخوں کی لمی لمی قطاریں ہیں اور پرندوں کی سریلی آوازیں کا لوں میں رس محوتی ہیں۔ جنگلی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگلی جانور بھی بدی تعداد

Dar Digest 193 November 2014

کہ اچا تک میری نظرایک بڑے پھر بریزی جس برایک محف لیٹا ہوا تھا اس برے پھر کے ارد کرددر دنت نہیں تھے اس لئے جاندنی اس پھر کوروش کئے ہوئے تھی۔اور وہ مخص بہت سیخ رہاتھا کیونکہ بہت سے سانب اس کودس رے تھے میری نظر جس طرف بھی جاتی سانپ باری باری اس کوڈس رہے تھے اور وہ محص مسلسل تکلیف کی وجہ ہے چیخ رہاتھا معلوم نہیں اس کوئس مناه کی سزامل رہی تھی۔

ز ہر ملے اور خوف ناک سانیوں کود مکھ کر میرا آمے بوصنے کودل نہیں کررہاتھا چربھی اس محص کو کربتاک مصیبت میں دیکھ کرمیراول کہدر ہاتھا کہ مجھے اس کی مددر فی جا ہے۔ میں نے ایک طرف بردی ایک بوی ختک لکڑی کی اورآ کے بوصنے لگا لیکن مد کیا مجھے و کھے کرمیادے سمانے ایک ایک کرے عائب ہونے لگے اور چند کموں بعداب وہ مخض بھی خاموش ہو گیا تھا۔ جلدی میں اس کے باس کنے گیا۔اس کی نظریں میری طرف ہی تھیں لیکن وہ اس حالت میں تھا جیسے وہ کوئی ان دیکھی ری سے ہا ندھا ہوا ہو، میں قریب چہنجا تواس کی آ وازآ کی۔ دهکریدوست بنہارےآنے سے میری سزا کے در کے لئے ختم ہوتی ہے۔"

" كما .... ؟ كما مطلب؟ " "بير سرا توسلل سرائے ميري جوچاليس سالوں سے جاری ہے اور مرروز رات میں جھے پریہ اذیت گزرتی ہے، ان جالیس سالوں میں تم پہلے محص موجويرى مددك لئے يهال آئے مو ش توروز رات كواى طرح بيجاؤ بياؤكي آوازين ويتار بها بهول ـ

"کون آئے آپ کی مددکویہ راستہ تو کوئی استعال ہی نہیں کرتا۔ یہ راستہ صرف میں استعال كرتا ہوں ليكن كمال ہے آج كك ميں في آپ كى آ واز میں کی کول کیا وجہ ہے؟"

"شايدتم دن كے اجالے مل يہال سے مررتے ہورسزا تو مجھے رات میں ملی ہے، دن کوتو میں مرده بوجاتا مول اورميرى آتماير يجم عنكل جاتى

میں ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے میکی مٹی کے تھر ہیں ہمارا قبیلہ اتنابر انہیں ہے۔جانور پالتے ہیں اوران کا كاروباركرتے بين اس لئے بين اكثر أيك دوبكرى يا كائے کے کرشہر جاتا ہوں شربھی بہت برانہیں اور اس شہر میں مس مندوسلم آبادی ہے مندولوگ اکثر بکریاں ہی لیتے ہیں مسلمان بھی بھی گائے خرید کیتے ہیں اس کئے ہیں زیادہ تر بکریاں ہی لے کرآ تا ہوں اس شرکے لوگ بہت امن پیند ہیں اور بردے شہروں کے لوگوں کی نسبت بہت سادہ زند کی گزارتے ہیں۔

اس دن بھی میں دو بریاں لے کرشم میاتھا اور دونوں بکر یوں کواچھی قیت میں فروخت کر کے اس جنگل والے رائے سے واپس آر ہاتھا لیکن آج میں بہت لیک ہوگیا تھا رات کانی محمری ہوگئی تھی۔ رات چونکہ جاندنی تھی اس لئے بےخوف ہوکر میں آ کے براہ ر ہاتھا، اینے اینے محوسلوں میں برندے خاموش سے زياده ترجيميكرول كي آوازين خاموشي كوتو زري تيس.

اجا تک میرے کا نوں میں کی کے چینے کی آواز آئی ، آواز بہت قریب سے آئی تھی کیونکدرات کاوتت تھا اور بیں مبلی باررات بیں اس راستے سے گزرر ہاتھا اس لئے میں ڈرگیا۔ میرا دل زور زورے دھڑ کنے لگا اور میری پیشانی سے پسینہ نکلنے لگا۔

در بیاد بیاؤ بھوان کے لئے کوئی تو آ واور مجھے

ال مصيبت سي فجات دادد، بحاد بعادً

من بهت دُرگيا تقاليكن دل كهدر باتقا-"وكيم تولوچكركيا ہے؟ وه كون ہے؟ اوراس طرح كربناك آواز من چخرم إاوركس مصيبت كاسامنا كردماع؟"

میں ست کا اندازہ کرکے اس طرف چل ویا آوازیں مسلسل آری تھیں مجھے چلنے میں بہت مشکل پین آری می کافی دارجهازیان بهت سیس اوردر دت ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے جاند کی جاندنی بھی نہیں بيني يارى تقى اور مجھے و يكھنے ميں تكليف مور اى تقى كيكن معلوم نبیس ول باربارساته و بربانها- اور مل جمت كركياس طرف اسي قدم يوحار باتقا-

Dar Digest 194 November 2014

### زندگی

زندگی اگر پھول ہے تواس کے ساتھ جڑا کا ٹنادرد بھی دیتا ہے .....اگر جا عد کی نرم شنڈی جا عدنی ہے تو سورج کی گرم گرم کیٹیش بھی ہیں، ہوا اگر یم سحرادرصا کے روپ میں دل وروح کو بنور كرديق ہے تو يبى مواجب آندهى بنتى ہے تو اینے اندر نجانے کتنی زند گیاں بھی ختم کردیتی ہے، قط سالی میں کالی گھٹا کیں اگر نوید حیات ایں تو یک باول جب برسے پر آتے ہیں تو سینکروں جائیں اس کے بانی میں ووب جاتی ہیں،اس زندگی نے مجھے صرف بہ سکھایا ہے کہ ونياكے لئے روئے والے يزول ہوتے ہيں اور برداول کوکوئی پسترنیس کرتا۔ دنیا میں رہنا ہے تو الله ياك كي نعتول كابروقت شكر كرواوراس ير ھکر ادا کرتے ہوئے ہلی خوشی رہو اور ایے ا نسووں کولوگوں سے چھیا کرایے ول میں اتارتے رہو۔"لوگوں کے سامنے سکراتے رہو اورانبیں احساس بی نہ ہو کہ آپ وکھی ہیں کیونکہ و کھ میں تو ساریجی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی کو آ زمانے اور د کھا تھانے سے کیا فائدہ۔ (شرف الدين جيلاني - ثندُ واله يار)

ب\_ اوررات موتے تل والی آجالی باور براوجود بھی بہاں ہے فائب ہوجاتاہے؟ "اجھار بات ہے! کیاتم زندہ نبیل ہواور بد کون ی سراحل رہی ہے، کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی سر اختم نبیں ہورہی ہے؟ "میں نے یو چھا۔

"میں جب زندہ تھا تو میں نے بہت گناہ کئے ہیں کیکن جویش نے بہت بوا گناہ کیا ہے اس کی سزاانجی مجھے کم معلوم پڑی ہے۔ میں نے بہت بوا گناہ کیا تھا۔اچھاتبارانام کیاہاورکہاں کرے دالے ہو؟" میرانام امجد ب اور می شام قبلے سے ہول جواس جنگل میں تعور نے فاصلے برہے۔

"اورتم كون مو؟"

"اچھا توتم مسلمان ہو،میرانام رام لال ہے اور میں ہندوہوں میرا گرشہر میں تھا جواس جنگل ہے دور،ان پہاڑوں کے دوسری طرف ہے۔ 'وہ بولا۔ "اچھا تو تم ملتی گر کے رہنے والے ہو میں ابھی وہی سے آرہا ہوں بریاں فروخت کرکے، وہاں کے لوگ تو بہت اچھے ہیں وہ ایک دوسرے کے قرمب کا

بهت احرام كرتے بيں -" مي نے كها۔ " ال م محک که رے مور حالیس سال بہلے مجى يونى امن اورسكون تقا مركولى اين كام سے كام

مری دوئ مجی مسلمان الوکوں سے تھی۔ وہ لڑ کے بھی بہت نیک دل انسان تھے ایک کا نام تیوم تھا اوردوسرے کا نوید۔اورہم اکثر شکارکرنے یہاں آتے تقے۔ان دلول مجھے شکار کا بہت شوق، قیوم تو ہرونت اين ياس ايك عليل اور كلبازي ركفتا تعا\_

ہارے محلے میں ایک اڑ کی کرن رہتی تھی جو کہ توید کی کزن تھی اورجلد ہی ان دونوں کی شادی ہونے والي تقى مهاري عمراس ونت بين سال تقريباً تقى\_ مجھے بھی کرن سے پیار ہو گیا تھا میں اس کے پيار پس د يوانه تقاليكن ده ميري طرف ديگھتى بھى نہيں تقى اور میرادل میرے بس میں ہیں تھا۔

Dar Digest 195 November 2014

" فیک ہے جاؤیل جی تباری دوئیں کرنا۔" اس نے تو پر کوا ہے پاس بلایا اور جھے جانے کو کہا۔ نجانے اس نے تویدے کیا معلوم کیا ، پھر ہم وول دكارك لئے جنگل كى طرف جل ديے۔ تویدخاموش تقاکانی دورجا کریس فے تویدے ہے چھا۔" کیا بات ہے کیوں خاموش ہوتہاری تو ہا تیس مُمّ بي نيس موتس آج كيول خاموش مو؟" " تم بھے بات نہ کرولو بہتر ہے ورنہ یک تهاراخون لي جاؤل كا-" " كيول بعالى كيا موياس في اليي كون ك ہات کردی جس برتم عصر مورے مواور بان وہ جو گی کیا كهدر باتقار "م نه بناؤ بھے جو کی نے سب کھ بنایا ہے کہ تم میری کرن سے محت کرتے ہوادراس کو یائے کے لئے تم جُمْعُ لِلَّ بَعِي كُرِ سَكِيَّةِ ہو\_" اليرسب جموث ہے وہ جو كى جموف بول ہے میراایما کوئی خیال نہیں ہے۔ " نبیں یہ سی ہے میں نے بھی کی بارد کھا ہے کہ تم ير ب ساتھ ہوتے ہوئے بھی كرن برنظر يوتے ہى سل اس کوئی و میصتے رہے ہوتم کوارد گرد کا کوئی خیال ميس بوتا۔ " فیک ہے جھے اس سے پیارہے وہم کیا كرلوك على في المال المال المال المال مراركما قاكرايك زورواد ميزمر عرب ي يدا مر عاق موش الرجي عرام ووتون على الدائي شروع بوكار المساوية لا الرائد المائد كراس المرك ياس الله مح كاما كم على في ويدكام ال يقريروك مادا اوراوید کا سر پید کیا ای کاوماغ کمویدی نے نکل کر بابرآ گیا۔وہ مرچکا تھا اور ش بت بن کر کانی دی کھڑا رہا جب چھ ہوٹ آیاتو میں وہاں سے بھاگ لکا جب میں اس جو کی کے یاس سے کررا تووہ کہنے لگا۔" شاباش يجم نة وهاكام كرلياب

نو په کواس بات کاعلم نیس تما که پیس بھی کرن ے پیار کرتا ہوں۔ بیری قررات کی نیمذاورون کا جین اس کی یادوں میں تھا۔ ایک دن ایک بوگی فے شہر کے باہرؤی والگاوہ شايدسان يكرني آياتها كونكداس بنكل يس بهت اس دن میں اور تو ید دکار کے لئے اس جمال على جارى تق اس جك يكرر يه وي اس جوك نے میری طرف و یکھااورانی طرف آنے کا اشارہ کیا تو ، ہم دولوں اس کے باس آئے اس کی نظروں میں ایک جيب طرح ك كشش فتى - اس في ويد س كها-"بيناتم جاؤ مراس عام ب-"للذاص بيناريا-يين كرنويدا فد كما اور وكه فاصل من كمر ابوكما-جو کی نے کہا۔" تم کوایک مسلمان لڑی سے بیار ہوگیا ہے۔" "کیا؟ آپ کو کیے معلوم یہ ہات تو میرے دل "کیا؟ آپ کو کیے معلوم یہ ہات تو میرے دل كومعلوم ب بس ميل نے آج دن تك كى سے ذ كرنيس كيا ـ ميں عام جو گرنيس ہوں ميں تو چرود کھ کراس ك ول كا عال معلوم كرايتا مون - "جوكى بولا-"كياتم واقتی اس سے عبت کرتے ہواس کوا پنایانا ما ہے ہو۔ "إن جوك إبا-كياك في راسة بكريس اي مقصد على كامياب موجاوك المعلى في كما-"ال واست تو ب كرب مشكل اورخطرناك بھی۔"جو کی نے کہا۔ " کوئی بات نہیں خطروں سے مقابلہ کرنا جانا ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ عمر اس تم مرے لئے مسلونوں کے قبرستان جاو اور وہال سے کی تازہ مردے کی قبر کھولواوراس مردے کوجلاد اوراس کی دا کھ مرے یاس لے کرآ د چرآ کے كى بات يتاول كا\_"وه يولا\_

" نیس بدین ایس کرسکاید مرے بس می نیس ب-" على في خوف زوه الداز سے كها۔

Dar Digest 196 November 2014

حکمت و دانش

مہمان کے واسطے زیادہ خرج کرد کیونکہ سیاسراف میں ہے۔ م کھانا تمام بار ہوں کا علاج ہے اور محم سری باری ا ک جرے۔ جب معدہ بمرجائے تو قوت فکر کمزور پڑجاتی ہے اور حكت ودانش كى صلاحيتى كونكى بوجاتى بين -تمہارے واسلے خیریمی ہے کیشرے بازر ہو۔ ز ہان کی حفاظت کرو کیونکہ ہے بہتر نین خصلت ہے۔ سیائی کی مشعل سے فائدہ اٹھاؤ اور بیرمت ویکھوک مشعل بردارکون ہے۔ حق کا پرستار مجی ذلیل نہیں ہوتا جا ہے سارا زمنہ اس كے خلاف ہوجائے۔ باطل کا پیرو کارمجی عزت نہیں یا تا جا ہے جا نداس کی بیثانی برنکل آئے۔ (حافظ على - لميركراجي)

میں نے ایہا ہی کیا اس کے بعد بیمل میں نے کی دفعہ کیااور کی کومعلوم نہیں پڑا کیونکہ جس ای طرح سےدوہارہ قبر بند کردیتا تھا۔

کی مبینوں کے بعد تک نویدکا کھے یا نہ جلا و کرن ایک پر بابا کے یاس کی تو پر بابا نے عمل کر کے بتایا کہ نویداب اس دنیا عربیس ہے اوراس کول مردیا کیا ہے اس کے دوست نے تہاری فاطرال کیا ہادروہ سلسل علم کررہا ہالک ہندوجوگی کے کہنے یردہ مسلمانوں مردون کوقبرے نکال کرجلار ہاہے اس \_ كوروكو ورندوه جوكى بهت طاقتور بن جائے كا كيونكدوه صرف اس کواستعال کرد ما ہے اپنی طاقت بوھانے کووہ جو كى بهت خطرناك مقصد كرآيا ي كرن نے كما۔ "وه كيا كرسكتى ہے تا كدوه اس ے نوید کا بدلہ لے اور اس جو کی کو بھی تا کام کرے۔"

مو ورنبیل ش کی ہے کچے نہیں کبول کا جاؤ اوراس لاش کوجلا کراس کی را کھ میرے یاس لے آؤ تہاری مزل تبارے سامنے ہے، کرن تم کول جائے كى رادمانى"

میں نے اس کے ماتھوں سے ماچس کی اوروہاں سے جنگل کی طرف جل دیا۔ پھرنوید کی لاش کوجلاد یا اوراس کی را کھالیک کیڑے میں یا عدھ کراس جوگ کے باس لے آیا۔

جوگ نے کیڑوں سے تی ہوئی ایک کڑیا تکالی اوراس پرسب را کهاندیل دی اور مجھے ایک مچول دیا اور کہا۔" ہے چول کرن کودینا اگراس نے تبول کرلیا تو تھیک ورندمیرے ماس آجانا۔"

میں پھول لے کر کرن کے محر کیاتہ میے کرن میرا انظار بی کرری تھی میں نے بھول پیش کیاتواس نے قبول کرلیا اور کہا۔ " تم بہت اجھے ہورام لیکن بش تم ے بارنیں کرتی جھے تو تو یدسے بیارے میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ مجھتی ہوں، اس لئے میرا پیجیا چھوڑ دواور ہمیں صنے دو۔"

من في كي بي كي اوروايس اس جو كى ك ایاں آ گیا۔ جو گی نے کہا۔"اس نے پھول قبول کرلیا تھا

المناس عول التول كرايا تا مراس في كما كه ''وہ جھے ہے بیار نہیں کرتی وہ نوید کو پہند کرتی ہے۔'' <u>" کو کی بات بیس کو یوتو مرکبا ہے۔" جو کی بولا۔</u> من الكين اس كواجعي معلوم نبيل قفار اس كوكما كسى كوبھى معلوم نييں كەاس كوھى نے قل كرديا ہے۔" "أب عن كيا كرون كي كومعلوم أو كيا تو مراكيا

" كى كوچھ جانبين سطے كا۔اس جنگل بيس كوئي نبیں جاتا اور تو اور تم نے اس کی لاش جلادی ہے اب ایسا كروكة قبرستان جاؤ بلكه الجي نبيل رات كوجانا اورآج جولاكا فوت مواب اس كى قير كودكراب جلانا اورراك مرعال كرآنات .

Dar Digest 197 November 2014

''جنی تم کی طرح سے دام لال کومیرے بار -2 374

اس دن میں کرن سے ملنے کیا تو وہ مجھ ہے خوشی ے لی ص سمجا کہ جوگی کاعمل کام کردہا ہے اوراس نے كهاك "أكرتم مجه عائة مو توسلمان موجادًا وَ مير ب ساتھ ہير بابا كے ياس طلة بيں " ميں نے اس ک بات مان لی۔

وہ مجھے بیربابا کے باس لے آئی۔

پیر بابانے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیااورخود ایک برتن سے کھ خٹک مجور نکال کر جھے دی ادر کیا "اس كوكهاؤ" ميں نے فورا وہ مجور كھائى توميرے ہوش الرمح من بيرس بوكيا-

نجائے کتنی در بعد ہوش آیا تو وہاں کرن نہیں تھی میں وہیں پر پڑاتھا اوروہ پیر پایا کوئی عمل پڑھ رہے تھے جھے بی میں نے حرکت کی تووہ بولے۔

"رام لال كرن تبهاري بهي نبيس بوسكتي كيونكهاس کومعلوم ہے کہ نوید کوتم نے قبل کیا ہے۔ اور تم مسلمان بھی مہیں ہونا جاتے اور تو تم نے بہت سے گناہ کئے ہیں جس کا انساني تاريخ بيس كهيس ذكرنيس ملتاتم درنده صغت موءايك خونخوار جانور بن محے ہو، اورجوگی کے دھوکے میں آ گئے موده تم كواستعال كرك ابنا مقصد بواركرنا جابتاب وهلبي زندگی صنے کا خواہش مند ہاس کتے وہ ایناب بنا کراس پرمردول کارا کال رہا ہے۔ وہم کو می اردےگا۔"

عمل بير باباك باشم س رباتهاليكن ميرا باتھ حركت كرد باتفا جلدى ايك بقرير باتع من آعيا-وہ پھر میں نے جلدی سے بیر بابا کے سریروے مارا اور مسلسل بقر مارتار با بهال که ده بھی مرکئے، میں جلدی ے دہاں سے نکلا اور کرن کے کھر کی طرف جل بڑا۔ بیکیا کرن کے گھرے رونے کی آوازیں آرہی محس معلوم كرنے سے يا جلا كه كرن نے خودكشي كرلى ہے۔ دہ مجھے چھوڑ کراس دنیا ہے جلی گئی ہے۔ من توجعے باكل عى موكياتھا۔ بيرے دماغ

نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بیرے دل نے کہا کہاتے

مناہ کئے ہیں ایک اور گناہ کرلواس جو کی بابا کوہمی ماردو میں بھاگ کرجوگی بابا کے ڈررہ پر پہنچا تووہ بہت سے سانپ کوبین سنانار ماتھا جوگ بابا کی آئیسیں بندھیں سانب اس کی سریلی بین کے آعے ست ہوئے جارے تھے میں نے ایک طرف پرا ڈنڈااٹھایااورجوگی بابا كرر بر مارا تواس كرس خون فكن لكا اوردرد ے اس کے منہ سے چیخ لکل ۔ " کم بخت کیا کرد ہا ہے۔" لیکن میں نے اس کی ہات نہیں سنی اور مسل و ندے سر پر برستار ہا اور میں کہدر ہاتھا کہ " تم نے ہی میری کرن کومارا ہے صرف تیری وجہ سے وہ مری ہے۔" جلد ہی وہ اپنے انجام کو بھنے گیا۔

جب میں نے وہاں سے لکناجایا تو میں ایسانہ كركا كونكهاب مير ادكرد بهت عصاني تحفي يل اس جنگل کی طرف بھاگ لکلا وہ سانب مسلسل میرا پیجھا كرے تھے يہاں تك كديس اس پھركے ياس بي كي اوراس پھر پر چڑھ کیا سانے میر سارد کرد کھڑے ہوگئے۔

اجا تک اس طرف سے ایک روشی ہوئی اور ایک سفید بالوں اور بڑی سفید داڑھی والے بزرگ نظرآ نے انبوں نے کہا۔"رام لال تم نے بہت گناہ کے ہیں جس ک سرا مھی نہیں ختم ہوگی آج سے بیرسانپ تھے رات مجرؤسس مے اور دن کو تیری روح تیرے جم سے تکال لی جائے گی، دن میں تیری روح کو تحت سزا ملے گی اوررات کو تیرے جم یں والی آجائے گی پھر تیرے جم کوساری رات سرا ملی رہے گی ، پیری مسلسل سرا ہے جو بھی بھی ختم نہیں ہوگ - تیری مدد کوئی نہیں کرسکتا۔"

یہ کمہ کر چروہ غائب ہو گئے اور سانیوں نے اپنا كام شروع كرديا، ووسلسل مجمع وس رب تع اوريس مستنل جيخ رباتفا-

بیمل ساری رات ر با اوردن موتے بی بیری آتايرے جم الك في - واليس سالوں المسلسل بيسزا ميري جاري بان جاليس سالول ميس تم يمل آدی ہوجس کویری سزاکے بارے میں باچلا ہے تم میری مدد کروعے نال ..... جہیں میں تہارے خدا کا

Dar Digest 198 November 2014

اليس سال مبلينو يدادررام لال عدوى أ ال من وي قيوم بول آپ كوكسي معلوم ،آپ ک عراقو انجمی میں سال معلوم ہوتی ہے۔ "وہ بولے۔ اجھادہ دونوں کہاں ہیں آپ کو پا ہے اور کرن جونو یدکی کزن تھی وہ کہاں ہے؟" میں نے پوچھا۔ "وه دونول تواجا مک عائب عی ہو گئے تھے ہم نے ان کی بہت تلاش کی لیکن کچھ پانبیں چلا کرن نے نجانے کیوں خودکشی کر لی تھی۔''وہ بولے۔ "تويدكوچاليس سال بميلي دام لال في قل كردياتها اور كران كواس بات كاعلم بوكياتها اس لئ اس في خود كثى كرلى كيونكه وه نويد برب محب كرتي تقى رام لال أيك جوگ سے چکر میں آ عمیا تھا اس نے سلمانوں کے مردوں كوتبرول ين فكال كرجلاتا تما جس كى سز الس كوآج تكفل ری ہے۔وہ نداب زندوں میں ہے اور ندی مردول میں بوه زنده لاش بجس كوسلسل مزال ربى باس ك منامول كي-"عن فيتايا-وولیکن تم کویہ کمیے معلوم؟ "وہ بولے۔ "میری اس سے ملاقات کل ہوئی تھی اس نے خود این ساری کهانی مجھے سنائی اور کا کدمیری لاش کوجلا دو۔" من نے ایسائ کیالیکن آج مع می اس کو پر تھیک تھاک و كوكرة ربابول بصرات كو كه مواي بيل\_ اجھااب جھے اجازت دیں رات بھی ہونے والی ہے اور میراسفر کافی دور کا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پریفین نیں آر باتا اس لئے من آپ کے پاس آیا تھا کہ تج بول رہا ہے کہ میں نوید اور کرن کے لئے اب آپ وعا کریں کیونکہ نوید کو بھی اس کم بحت نے جلاد یا تھا۔" عى دبال سے تكا اور ال رائے يرجل ديا ، اس جك

يَنْ كُر جُمْ يُعِيمُ إِمَا اللَّ فَيْ سَالَ وَي وَه كهد ما تعا-"ميري

مداكونيس كرسكا ايرايرى ومسلسل راب جومي خم

نبیں ہوگ "اس کی فلک شکاف چینی بیابان کودھلا ری

تقي مادي لي لي في المراة كالاحتاريا

"میں کیا کرسکتا ہوں تبارے لئے۔"میں نے کہا۔ "تم میرےجم کوجلا دوتا کہ جھے اس سزاے - وه بولا \_ و لیکن تم توابھی زندہ ہو۔'' میں نے کہا۔ ومل زنده كمال مول رات مل زنده دن کومردہ ہوجا تاہوں اب جھ سے بیر ارواشت نہیں ہوتی محکوان کے لئے میری مدد کرو۔، مجھے اس مسلسل مزاسے نجات دلا دو مجھے جلا دو۔'' وہ بولا۔ پھر میں نے بہت ی نکڑیاں اکٹی کیں تواس ئے کہا۔''ان لکڑ بول کومیرےاو پرڈالو، میں حرکت نبیں كرسكتا مين وبال تك كيے جاؤن كا۔" توهل نے ایسای کیامیری جیب میں ماچس تھی کوشش کرنے لگا اورجلد ہی آگ نے لکڑ ہوں کو پکڑلیا اوررام لال مسلسل جی رہاتھا، وہ کہدرہاتھا اورلکڑیاں ڈالو ۔اور پھرد مکھتے ہی و مکھتے پھروہ بوری طرح سے جل گیا اوراس کی را کھ ہوائی اڑنے گئی۔ اور ٹس نے وہاں ہے دور لگادی اور پر گرآ کرسانس لی رات کیونکه کافی موکنی محى اس لئے سب سور بے تھے میں مجی سو کیا۔ صبح بحرش دو بريال لے كرشم كوچل ديا۔ اس جگرے گزرتے ہوئے خیال آیا کہاس پھر کود کھے کر جاتا ہوں ابھی مجے ہے۔ کیااس کی سزاے اس کونجات کی ہے کہیں۔ طدى من وبال الله الرام لال كاجم يح سلامت!اس بقرير يراتقا-و کیاس کاس اختم جیس ہوگی خری نے کھ نبیں کیا اور شرآ میا، شرآ کر می نے دونوں بریاں فروخت کیں اور سلمانوں کے ایک مطے میں طاحما وہاں معلوم کرنے پر یا چلا کے تیوم نام کا ایک آدی جس کی بازار می دکان ہوہ کڑے کا کاردبار کرتا ہے۔ خريس ال دكان يريح كيا اور ملام ودعا كي بعد

عل نے کہا"مبرانام المجدے آپ وہی قیوم صاحب ہیں

Dar Digest 199 November 2014

قطنبر:14

المحالياس

چلمت خلوص اور محبت سے سرشار داوں کی انمٹ داستان جو کہ ہڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال نے گی که دل کے ہاتھوں مجبور اپنی خواهش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے هوئے بھی خوشی محسوس کرتے هیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی ہروا نہیں کرتے۔ یه حقیقت کھانی میں پوشیدہ ھے۔

پیدنیار ب ندر ہے لیکن کہانی محبت کی زندہ رہے گی-انہی الفاظ کوا حاط کرتی ولگداز کہانی

خوف ز ده مول... جل ٹا گوں کے اس بیکران جوم کے وسط ش اسے ایک بہت ہی گھری می کھائی نظر آئی تھی جس میں آیک خوف ناک الاؤ د مک رہا تھا۔ غالبًا اس کھائی کو جل كمارى نے اس سے اكن كذكها تھا۔ اكن كھنڈ سے اشے والے شعلوں نے کافی بلندی برایک بہت ہی بيبت ناگ كاروپ دهارا بواقعا - ناگ كى صورت ميل به ضعلے بل کھا کھا سے سینکڑوں فٹ کی باندی تک اٹھ رے تے .... اور بار بار اول البریل کے رہے تھے جسے آ گ اور شعلوں کا ہنا ہوا وہ ناگ آئے بدن کو جسے جینش دے رہاہو۔ بھی اس کا خوفتا ک چس سکر نے لگتا اور بھی سرخ شعلول کی ایک مهیب جا در کی صورت مین سیلیے

وه براسال اور اللها عي حكه مزار فاساس ي ويحد مجهين بين آيا تفاكراب اتكياكما طايع؟ البيت ایک خیال اس کے ذائن میں ای وقت فرار ہونے کا يون بين آيا كماس مقام عديماك جانا جان عاصي كيا يمكن تفاكدوه كامياب بوجائي

--ال کے ذہن میں علیت کی بتائی موئی تغییلات كروش كروى تقيل كها كون كى برنسل عن الكن ديوناكى

ان سب کی رفتار بکمال تھی اوران کے انداز ش مری طمانیت تھی۔ پھر فاقعی سافت طے کرنے کے بعداے جھوڑ دیا۔ وہ بڑ براسا کیا اوراے ایسانگا کہ جسے اس کی نبضیں ڈویے تھی ہوں۔ سمندری مجھا سے نکل کے جل منڈل میں پہنچنے کے بعداس کے علم میں ب لوآ چا تھا کہ جل منڈل ایک بہت بڑے اور براسرار سمندری فارکادوسرانام ہے۔جس میں سمندر کا چھھاڑتا ہوا غضب ناک یائی بھی داخل نہیں ہوتا لیکن اس نے مقام يرآ كراس عارى وسعت كى بارے ش اس كے تمام اغدازے بالکل ہی خلط ثابت ہوئے۔ بیرعاراس قدر بلنداور كشاده تماكما كالكي حيث وصدلائ بقرول اور جادر معلوم موری می - ایک ارد کرد تا حد نظر بے شاروخش جل ناک پھر ملی زین ترکلبلاتے اور دعماتے رے تھے۔ ان کے پھولے ہوتے بدوضع دبانوں اور پھنوں سے بول دلی دلی اور سنستاتی ہو کی آ وازین نکل ربی تھیں، جیے ان کے پھولے ہوئے جسموں میں چونے کی دلدلیں آ ہتے آ ہتے کھول دی ہوں۔ان کے انداز من خوف آميز عقيدت اوران كے خود مرد ب چين جسول من دہشت كالخبراؤرجا ہوا تھا۔ جيےوہ كى نظرندآن والى لا مولى بستى كے تهروغضب سے

Dar Digest 200 November 2014

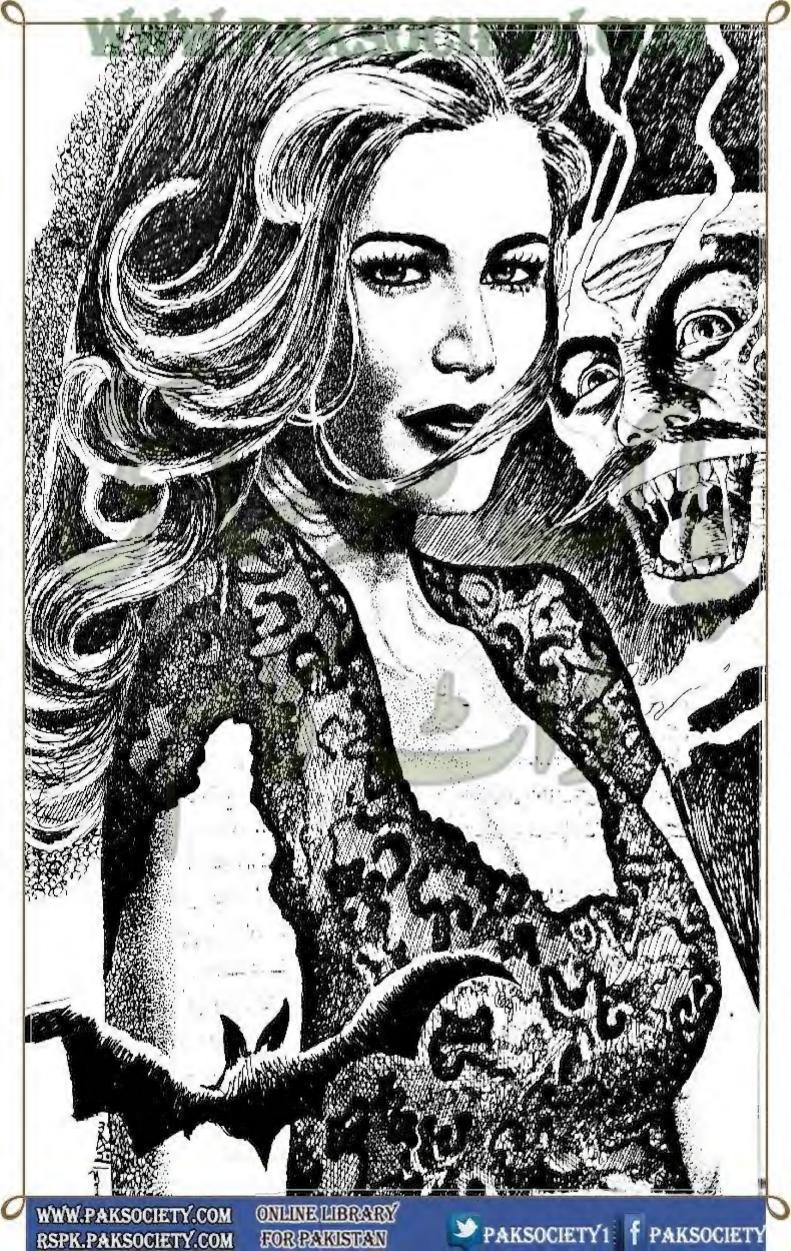

یو جا ہوتی ہے اور جل نا کوں کی دھرتی جل منڈل میں وہ ا من ناگ کی صورت میں درشن دیتا ہے۔ جب شعلوں کو ٹاگ کاروپ دھارتے تیں پہر گزر جاتے ہیں تو درش ك اشلوك بره ه جات بين اور أحمن كند بين بميشه ے جلتی ہوئی براسرار آگ سے نکل کے زندہ آئی تاگ كطے ميدان بل آجاتا ہے اور جس كى جينت وينا ہو اے کیر کی پیوں سے بےسدھ کرکے افنی ٹاگ کے سامنے ڈال دیاجا تا ہے۔ اور احنی ناگ اسے فورای اس جينك كوتبول كرايتا ہے۔

آ كاش يرخوف اور دراور دبشت مسلط بوگئ تقى \_ اس کاجسم ایسالرز رہاتھا۔ جیسے لرزے کا مریض ہو۔اس ے جسم پر بسینہ بانی کی طرح ببدر ہاتھا۔ اور پر اس کی تفحى تفكى نظرين كردوبيش كالبيم تقصد جائزه ليربي تعيس كه معا اس كى نكاه جل كمارى يريزى جوايك باريك لبادے میں ملیوں تھی جس نے اسے اور بے جاب اور بے نیام مگوار کی مانفر کردیا تھا جس سے اسے این بدن ہیں حرارت محسوس ہوئی۔ اور اس نظارے نے اس میں توانا كى بىداكردى \_ كيون كداس كاذبهن بث كيا تعاادرد نيا ومافيها سے بناز ہو كيا۔ابات ندتو بحوك بياس تعى اور ند بی ڈرادرخوف اور دہشت .....جل کماری نے اس

ک ساری توجه این طرف میذول کر کی تھی۔ اس کے خیال ٹیں اس سارے نساواور فتنوں کی جڑ جل کماری تھی۔ لیکن خون آنٹام جل ٹا گوں اور پراسرار الن كنڈ كے بيب ناك شعلوں كے اس اجنى انبوہ ش وہ واحدانیانی صورت نظرا کی تھی جس نے اس کے دل کوایک عجیب وغریب کیف وسر در بخشا تھا۔اس ونت وہ اس جل کماری کے تحریش سب کھے بھول کے اس کے قدم متینی انداز میں جل کماری کی طرف اٹھنے کیے۔ ز مین بررینکتے ، وندناتے اور کلبلاتے ہوئے جل ناگ یوی مہارت اور جا بک دی سے اس کے بوجے ہوئے قد مول کے لئے زین پرجگددیے جارے تھے۔ وہ خاصا فاصلہ طے کرکے دیکتے ہوئے جہنی شعلوں والی کھائی کے قریب کھڑی ہوئی جل کماری کے

اِس پہنچا تو اس کے چبرے پر کہری شجید کی طاری تھی اور بھڑ کتے شعلوں کے انعکاس میں اس کے رخسارا ناروں ک طرح دیک رہے تھے۔

" بھوجن کرلو'' جل کماری نے نفرت اور نفرت کے ساتھ زمین پر پھیلی ہوئی تھالیوں کی طرف اشارہ كرتي ہوئے اس سے كبار

اس بوجا کے دہشت ناک مناظر اور موت کے خوف اور جل کماری جس حالت بیں کھڑی ہو کی تھی۔ اس کے باعث اس کے شعور سے بھوک پیاس اور اپنی کلائی کے زخم کی تکلیف کا ہراحیاس بیک سرزائل ہوچکا تھا۔ کیکن جب جاروں کی بڑی بڑی تھالیوں میں پینے ہوئے بھانت بھانت کے ان اشتہا انگیز کھانوں پرنظر برسی تو یک بیک اسے احساس ہوا کہ اس کی انتوبال ما قابل برداشت المعض موربي بي \_ كيول كر تحورى در بعد موت جواس کے لئے اٹل بن چکی تھی اور وہ بس اب تھوڑی ہی در کامہمان تھااس لئے اس نے سوحا کہ کیوں ندآ تش شکم کوسرو کرے موت سے بل اؤیت سے نحات یا لے تاکہ کتے کی موت مرنے سے تو ف 8....26

وه اندرے ٹوٹ چوٹ کیا تھا۔ایے آپ کوتوت ارادی سے تعالیوں کے قریب لے گیا اور اس نے تفاليول مين جها نكا\_ان مين بيشتر جوكهانا چنا بواتها وه انسانوں کے کھانوں کا لگتا ہی نہیں تھا اور نا قابل شاخت تھا۔ وہ ٹا کول کی سل کے لئے مرغوب تو ہوسکتا تھا۔ اس نے بھی ایسا کھاٹا بھی حیوان کو بھی کھاتے موئے میں دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک تھالی دیکھا گیا۔ دو درجن سے زیادہ تھالیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ياس رك حميا\_

اس تقال مين كا رهے دود ه مين تيرني موني سويان محس -اس نے سویوں کوجیے ہی مند میں رکھا اے یول محسوس ہوا کہاس کے سارے جسم میں جان پولٹی ہواور كھوئى ہوئى تواناكى اور طاقت لوث آئى ہو۔ وہ سوياں اس کی زبان پررینگنے تی ہوں۔اس نے ایک ٹامیے کے

Dar Digest 202 November 2014

ہے اے ایا واج جا وال ورا ال سے سف ہوگئے۔اس کے منہ میں بھری تمام سوبوں نے سنبولیوں کا روب دهارلیات ها۔ اور ریک ریک کے طلق میں از ر بی تھیں۔ اس کے منہ بیل سو یوں کا کوئی وجود ہی نہیں ر ہاتھا۔

اس نے ایک زور دار تحرز دہ اور خوفناک چیخ ماری انہیں تھوک دینے کی کوشش کی جوز عدہ سنپو لیے جونگوں کی طرح زبان سے لیٹے ہوئے تھے۔اسے ابکائی ی بھی محسوس موكى تقى - انتبائى كراميت جونا قابل برداشت ہوری می

اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ میں ڈال کے دوزندہ سنپولئے میں کینے جا ہے لیکن اس کی بیکوشش بے سودی رای۔وہ ریک ریک کے اور آ سند آ سنداس کے طلق ہے نیچے از مجے اور اسے اپنے میں منول بوجھ سا محسول ہوا۔اسے منکا کا خیال آتے ہی فورا ہی منہ میں ر کالیا کیکن سینے میں جوجلن ہوری تھی اور بوجھ تھا اس مِن كُوني في شرآ في هي اوروه براهتا ميا تعا-

ور اس ناک کی ہوجا کا استفان ہے بہال تمہارا منکا کھے نہ کرنکے پیر ختیر اور بیکار شے ہے۔اے کچرے میں پھینک دو۔اب وہی ہوگا جوا کن ناگ ا عاے گا۔ جل کاری کے بیالفاظان کے اس نے جل کاری کی طرف دیکھاجوہ ہائے دونوں کرے ہر ن الله و كسجيد كى كم ساتهاس كى كرانى كاساانداد تهاك المن المين وه فرارند بوجائے۔اس لئے اس کی آگاش بر المرى قابل جي بولي تيل-

آ کاش بری طرح نروس موچکا تفااور دونول باتھوں ے سیددہائے قے کرنے کی کوشش کرنے لگا تا کہاں کے کلیج سے سارے زندہ سنپولئے باہر جائیں۔لیکن قے شہو کی تواس نے منہ میں الکلیاں ڈال کے علق تک ڈال دیں۔ لیکن پھر بھی تے نہ ہو تکی تھی۔

"اکن دایوی کی یمی اچھا ہے کہ بوجا کا بھوجن ترے پیٹ میں نہ جاسکے۔ "جل کماری نے اس کا ہاتھ ۔ تھام کےاسے سیدھا کھڑا کیا۔ تواب ان سنپولیوں کو ہاہر

وہ جل کماری کے اشارے برسیدھا کھڑا ہوگیا اور خاموثی ہے اس کی طرف دیکھنے لگ اس کی زبان گنگ ہوچکی گی۔ بدن پررعشہ مسلط ہو چکا تھا۔خوف وکراہت سے رواں روال کا نب رہا تھا ..... نگا ہوں میں رحم کی التجا بصورت تصوير ثبت بوكرره في هي اورسار عمامون سے مُصند ہے مُصند ہے سینے کی دھاریں بہدنکل مُحس اور

جسم من سا ہو گیا تھا۔ اپنی جان کھور ہا تھا۔ ایک اور عجیب می بات اس نے جومحسوں کا تھی کہ جل کماری کواتنا قریب یا کرنه تواس برغصه آیا اور نه بی ا سے کوئی نفرت محسوس ہوئی۔اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال سایا ہوا تھا کہ اس وقت اس کی زندگی اور موت کے درمیان جل کماری کا ایک اشارہ حائل ہے۔وہ اس وتت اس مصيبت معيت كي لعلن لمحات بين اس ستى كو فراموش كرچكا تفاجو مارنے والے سے بحانے والا تھا۔ جس نے زمین آسان کے سارے جبال اور کا نات بنائی تھی جس کے صرف اشارے پر ہروہ مجزہ موسکتا ہے جس كاخواب وخيال تك مين آ نامكن نبين - "ابتم بيه پتاں دولوں ہاتھوں میں بحر کے انہیں سوتھنا شروع كردو-" جل كماري نے كئي چھٹى سبز پیال كے ايك ڈ میرکی اشارہ کرتے بڑے بیٹھے اور پیار بھرے کہے میں کہا جوخلاف معمول ساتھا اور اسے حیکھی حیکھی نظروں ہے دیکھاتھا۔جن میںخودسپر دگی بھی تھی۔

اس کمنے بے اختیار اسے شکیت کے بیرالفاظ یاد آ مے تھاں نے بتایا تھا کہاہے بھینٹ سے کنیر کی پنول سے فسر حروبا جائے گا۔

وحرتی کے سینے میں صدیوں سے رہین آگ کے معلے جوجبنی متے اگن ٹاگ کا آتھیں پیکر دھارے بار باراس کی جانب چک رہے تصاور آ ہستہ آ ہستہ اس بر تودی کیفیت طاری ہوئی جارہی تھی۔ دماغ سوینے متجھنے سے معذور ہوتا جار ہا تھا اور یقین موت کے تصور نے اس کے سارے بدن سے ساری طاقت سملیے

کیڑے کی طرح نچوڑ کی تھی وہ جل کماری کے علم کونظر انداز كرتے ہوئے بے حس وحركت بينا آئليس مھاڑے آئن کنڈے بلند ہونے ہولناک شعلوں کو بے بى سے ديكمار باراك تك كھورتا كانتيار باتھا۔

جل کماری نے اسے چر دوبارہ کیر کی پیال سو محصنے کی ہدایت کی اور اس نے سی بے بس معمول کی طرح اینے دونوں ہاتھوں میں خشک پیتاں بھرلیں۔ نہ جانے وہ تعیر کی کون می تشم تھی کہان پتیوں کوناک سے قریب لاتے ہی اس کے بدن میں تیزین ساہٹ دوڑ نے میں کین اس کیفیت میں ہلکا سامر وراور خمار سا مجی شائل تھا جس نے اس پر مدہوثی می طاری کردی تھی۔اس نے چند گرے مرے سائس لئے کیوں کہ اسے ایک مجیب طرح کی فرحت ی دوڑنے کی تھی لیکن دوسرے کیے اس کا سارابدن حرکت کرنے سے معذور موكميا تھا جيسے بيانبوني تھي جس نے بے جان كرديا تھا۔ اس كى حالت ايك معدركى ي موفى تعى -

اس کے ہاتھ باؤں آزاد تھے۔ لیکن کان س ہور ہے تھے۔آ تکھیں دیکھتوری تھیں لیکن وہ ملنے علنے ے معدر رہوچکا تھا۔اس کی زبان میں اسی سناہے تھی جياس برورم آگيا ہو۔اس كيفيت كے باعث مل وه بع لنے سے بھی قاصر تھا۔اس کی قوت کو یا کی مفلوج ہوگئ تھی۔اس کی سجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایک مردے سے بدر ہوتاجار ہاتھا۔وہ بھلامر کیول بیس جاتا ہے۔

جل کماری نے اس کی پشت پرائی کی بطول میں ہاتھ دیے تواس کے پرشاب بدن کا گذاذ کالس بھی اس کے لئے بے حس رہا۔ وہ یہ مجھا تھا کہ شاید اسے اپی آ غوش مسسيك لينا عامى ہے۔ بيان كى خود فري تھی۔ اے افغا کے امن کنڈ کے قریب صاف اور سطح زمین پر بیخادیا۔ ایک طرح سے اسے موت کے منہ سے اور قریب کردیا تھا۔

اس نے سر محمانا جا ہا تھا لیکن کامیاب نہ ہوسکا۔ اس وقت وہ اپنی پتلیوں کو اپنی مرضی ہے صرف حرکت دے سکتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زیمن پرر عکتے

ہوئے جل ناگ اب کم زور اور ست پڑتے جارے تع رجيع آنے والے لحات كى دہشت ان كے جسموں سے قوت سلب کرتی جارہی ہو۔ ان کی ہلکی ہلکی بھنکاروں سے خنگ سمندر گھیا کے اس وسیع جھے میں ایک ہم آ ہنگ لاہوتی کونے پیدا ہوری تھی جس میں اسے نزع کی اورت رہی ہوئی محسوس ہور بی تھی۔

یوں تو وہ سب کھ بھے رہا تھا لیکن عمل کی ہرقوت سے محروم تعاراس كيفيت بيس جل كماري اين ول آويزنسواني پیکر میں اس کے سامنے اور اس کی آ تھوں میں آ تکھیں وال دیں۔اس کے چرب برابدی سکون کا ایک گرابرات چك رباققاراس كى غزالى آئكھوں بين طمانيت كاايما خمار چھایا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی برامعر کدمر کرلیا ہواوراس بر مسى بدلى كى طرح برسنے والى بو

وہ چند ساعتوں تک اسے من میں بسا جانے والی نظروں ہے دیمیتی رہی اور پھراس کے محلے میں اپنی مرمریں عربان گداز اورسڈول پائیس حاکل کرے اس کے چرے پر جذباتی انداز سے تھوری دیر تک جھی رای .... براس سے الگ ہو کے برنام کیا۔ جل کاری میں بیا ما مک غیر معمولی تبدیلی اس کے لئے غیر متوقع تھی جو وہ مجھ نیس سکا تھا کہ یہ کیا امراز ہے ۔۔۔ ؟ کیا اسے دم آ حمیا ہے۔ لیکن دوسرے کھے آ کاٹن کی سے فوٹن مبى دور موكى - دوسر ع مع دودول المح ييتلل لك كى .... كراى كرور وكورى بوك جى اورايك وحثیان مرعت کے ساتھ سیدھی ہوگئ اس کے خوب صورت گدانہ اس جنب من آے اور اس فے این رغیب آمیز جوان کے ہرانگ ایک کوال طرح سے آزادكرويا كمتى المي يزخ على لوي مر يحابان اعماد ھان کی نمائش کرنے گی۔ اس وقت تك زمين يرر ينكن اور كلبلات موسة

سارے جل تاک ہوں ہے سی در کت ہو بھے تھے جیسے وہ موت کے مندمیں جا سے ہوں۔ان کی زندگی کا بس ایک بی بھا کہ ان کے ہوئے بوے وہانوں سے دلی دلی اور سبی ہوئی ہم آ ہنگ محتکار بی نکل ربی تھیں۔ جل ساتھ شعلوں میں غیر معمولی لیک پیدا ہو گی۔اس کے بعد اس نے جو کھے بھی دیکھا وہ بلاشبہ ایک نا قابل یقین حقیقت تھی۔ ایک ہولناک اور براسرار واقعداس کے سامنے چین آیا تھا۔ د مکتے انگاروں کی طرح حیکتے ہوئے رغی بدن والا ایک پرجلال اور جیب ناک ناگ اس اگن كند ك وسط ب بل كها تا آسته آسته بابر آر با تها-اب بابرفضايس آتشيس ناك كي طرح لبران والشعط بكفر ﷺ نشم ان كالخصوص شبيهه نشر بوچكي تقى اوراب ان کا کوئی نام ونشان جیسے نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ کیا تھا کہ آ گ سے باہرآنے والا اکن ناگ کے روب میں اکن داوتا تی ہے جوسانیوں کی برنسل میں بوجا جاتا ہے اور ہزاروں برس کے بعد جل منڈل کے باسیوں کو اینے درش دیتا ہے۔ مدروایت جوازل سے جیسے جلی آ رہی ہو

اورونیا کے فتم ہونے تک جاری رہے گی۔ المن ٹاگ کی بڑی بڑی ہے صدسر دسفاک اور بے رحم آ تعسین اس برجی موئی تعین اور اس کا دل طق مین يرى طرح دهر كنے لكا تھا۔اس كى كول كول آ تھوں كى سرخی اے کسی دیو مالائی سردآ کے کی یادد لاری تھی۔وہ اس کی جانب و یکھیا، کھورتا اوراینی آنکھوں میں جذب كرتا موا يزهنا جارم تعا-اس كے موش وحواس تيزى کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑتے جارے تھے۔ یوں لگ رہاتھا کہ جیسے اگن ناگ کی مسمراتی آ تکھیں کسی تادیدہ طلسم کے تحت اس کے جسم کی ہراعصا بی اور فکری قوت كوتيزى ب سلب كردى بول \_

امن ناک کتنا طویل تھا اور اس کی جمامت کیا ہوگی وہ آج تک بتائے سے قاصر تھا۔ اس وقت تو وہ جيےد كجتے شعاول مل سے بابرا تا جارہا تھا۔اكن كثر میں بورکتی ہوئی آگ کی شدت ماند رزتی جاری تھی۔ جب تك ال كوال في دراجي ساته دياوه اس اس آگ سے باہرآتے ویکمارہا۔اس کی ری جیسی مونی مونی زبانیں بوی بے چینی سے باہر تھی ہوتی جاری کھیں۔ جس وقت وہ تقریباً ساٹھ ستر فٹ آگ ے باہرا چکا تواس کے بدن کی برقوت خم ہو کے رو کی

ماری نے رس کے انداز میں سی نامعلوم چز ہے بحرے جاندی کے دو تھال اپنے ہاتھوں پر اٹھانے اور اس کے گرد چکرلگانے گی۔ وہ بچھ کیا کہ بھینٹ ہے جل کی رسوم شروع موجی بیں۔ اور ذرابی دیر میں اس ٹاک شعلول کے جہم سے غورلہ ہو کے اس کے بدن کو

جل کماری نے سات چکر پورے کرنے کے بعد ودنول تفالی اس كنتر میں اچھال دیتے اور يك بيك وحشاندا عداز من اس كسامن احي كلي بل كماري کابررقص وہ و یکھنے لگا۔اس کے سوادہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وه بحابي كى ي حالت بيس كسى مابررقاصه كى طرح تاج دی تھی۔ بدرتص کیا تھا ایک مرد کے جذبات ا بھارنے کے لئے لگا تھا۔اس قص میں اس کے پس پشت یقینا کوئی ایسی چیز ضرور تھی جوائے محقوظ کرنے کے بچائے دہشت زدہ کرری تھی۔

ایک مرتبہ فضای اڑنے والے اکن ناک کی شکل کے شعلوں نے کسی کمان کی طرح بل کھایا تھا اور اس آتشیں ناگ کا کھل جل کماری کے بدن کوچھوتا دوبارہ اویراٹھ میا۔اس کے بعداد جل کماری کے بدن میں بلی ی بر می اس کے لئے نظریں جمانا محال ہو گیا۔اس کے ہال آپ ہی آپ کال کے نظامی ابرائے گئے۔اس ک ملين أتكول من أيك عجيب خوفاك أشفكي اور آئي اور مونول عصفيد مفيد جماك المن كالم

بجراے ایالگا جے جل کماری کا دودھیا گداز بدن كي لخت برف كى طرح بلمل حميار أيك ساعت ب بزاروي مع بن اي كنواني يكرف ايك كم تحم جل فاكب كاساروت وفاراليا ليكن اسية اصل روب یں آتے ہی جل کاری اس طرح ساکت ہوگئ جسے دومرے بل عالی نے س و حرکت بڑے ہوئے تھے۔ اس كا ترايا اور نشيب وفراز برا يركشش اور تيامت خيز اوكيا تفات المان

يد كيفيت اور بيجان خز غير يقني تغيراؤ ذراى دير قائم رہا۔ گرا کن کنڈ می ایک مہیب ترافے کی آواز کے

Dar Digest 205 November 2014

تھی۔اورلگاہول کے سامنے آئن ٹاگ کی وہ بیزی بیزی سروسفاك، بدرح اورخونين آكسين چمكني روكتين -وہ شاید کوئی ترغیب ہی تھی جس کے قحت وہ دوبارہ جنبش كرنے اورمحسوس كرنے كے قابل موسكا تھا۔ اس نے آ تھیں کھولیں تو خود کوایے واپنے پیر ك أكلو ملم ك بل سيدها كمزايايا-اس كابايال پيراوير افعًا موا قما اور دولول باتھ سنے ير بندھے موے اور بورے بدن کے انگ انگ میں نا قابل بیان تی جمائی

اس كے سامنے الحن ناگ كنڈل مارے كى سرخ الا وَ كَى ما نند بينها بهوا تفا-اس كا كوئي سوكر لسايدن كنثرل كى صورت بل اس كى تكابول كے سامنے تھا اور اس کے بدان کا بقیہ حصہ ابھی تک اکن کنڈ کے دھیے دھیے شعلوں کی آغوش میں رو پوش تھا۔

آ کاش کو ہوش میں آتا و کھے کے اگن ناگ نے بڑے سکون سے اپنا انگاروں کی طرح دیکتا جوڑا کھن اویر اٹھایا اور ایک تیز بھنکار ماری جس سے زمین دال اتھی آ کاش کو بول محسوس ہوا جیسے گرم ہواؤں کے کسی تیز مجمنور میں مجھنس گیا ہو۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اس کے قدم اڑ کھڑائے اور وہ کسی کئے ہوئے فہتر کی طرح يقر في زين يركريدا-

أبهى وه يوري طرح سنجلنه بهي نهيس يايا تفا كها كن ناگ کا خوف ناک لمباچوڑا کھن اس کے اور لہرانے لگا۔ایک بہت ہی ہولناک چیخ آ کاش کے طلق میں کسی کولے کی طرح الک کے رہ گئی۔ آئمن ناگ کا بدن انگاروں کی طرح دیک رہا تھا۔ اور اس میں سے بلکی ہلکی سرخ لوبھی اٹھ رہی تھی۔لیکن اسے تپش اور حرارت کا احال تک ند ہوسکا بلکہ اس کے برطس اس کے بدن کے قریب جانے سے اس نے شدید مردی ضرور محسوس کا ۔ نہ جانے وہ دہشت کی سر دی تھی یا واقعی اگن ٹاگ ک د مجتبران کی تا جری سردھی۔ موت اس كرم انتي كمرى حى - اكن ناك كا مبيب يمن اس كريم اليكن تفا-اس كامرونكايس

آ کاش کے چرے یر مرکوز میں۔اس کے باہر کونکلتی زبانیں اس کے چرے سے چندائج کے فاصلے تک آ کررہ جاتی تھیں۔وہ اس کی پینکاروں کالس بھی این بورے بدن برمسوں کررہاتھا۔اے یقین تھا کہ وہ اے آ ہتگی کے ساتھ ڈس کے اس کی جینٹ کو تبول کرلے گا۔ پھراس کا ہیبت ناک پھن پنچے آیا۔وہ وہشت زوہ ہو کے اینا بدن جرائے لگا۔ اس کا سالس سینے میں بری طرح پھول رہا تھا۔ جیسے وہ میلوں دور سے بے تحاشا بهاكمنا جلاآ ربابو

آخرا کن ناگ کا موت کی طرح مردسفاک پھن اس کے سنے سے فکرا گیا۔ اس نے وانت کی اے آ تکسیں بھینے لیں تاکہ اس آخری اذبت سے گزر سکول ۔اس کے بعد تو موت کی شفیق اور ایدی آغوش ہی اس کے بھاگ بیں کھی جانے والی تھی۔ کھے کو کون منا سكتاتفايه

ده آ<sup>ک</sup>کھیں تبینچے پڑا رہااور اگن ناگ کا سرد پھن اس کے سینے پر پھیلتارہا۔ جان کی کے وہ چندلحات بردی اذیت ناک کرب سے گزرے۔ پھراکن ناگ کا سرد مس باتی ندر ہا۔

اس نے ڈرتے ڈرتے آئکھیں کھولیں تو اپنی بینائی پریقین نه آیا۔ تی بار پلیس جھیکا ئیں۔ پھراس نے ایے بھاگ براطمینان کا ایک گہراسانس لیا کہوہ آزاد هوگیا\_ وه زنده سلامت قفا اور اکن ناگ حشمت و فنکوے کے ساتھ آ ہتہ آ ہتہ آئن کنڈ کی جانب لوٹ رہا تھا اوراسے بیمنظر سی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کہیں پی فواب و کیس ہے؟

کیکن بیرخواب نہیں تھا۔ ﴿ کُوکَی سندر سینا نہیں تھا ....؟ اس نے این بدن میں ایک بارتبیں کی بار چکلیاں بحرکے اپنی تسلی کر لی۔اوپر والے نے اس کی التجا س لی تھی۔ بھاتے والے نے مارنے والے سے اس کو بحالیا تھا۔ وہ اس کا بال تک برکانہیں کرسکا تھا؟ اور والے نے ایک دھی، بےبس، مجور اور لا جار پر جود یا ک مھی۔ ترس کھایا تھا اس کی آ تکھیں برنم ہو کئیں۔ وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Dar Digest 206 November 2014

بھوٹ بھوٹ کے رونے لگا۔ا تنارویا اور دیر تک رتار ہا تھا کہ اس کے نا قابل مرت کا غبار آ نسوؤں کے سلاب میں بہہ لکلا۔ اس ونت اس کے دل کی ایک عجیب ی کیفیت تھی۔اس کی آتما کوجوشانتی کی آج بھی وہ سوچاہے کہ اس کا دل خوشی سے بھٹ کیوں نہ گیا؟وہ زئدہ فی محما تھا۔ بیاس کے کارن تھا جو واحد تھا جس نے انسان بنایا، کا نئات بنائی، جہانوں کا یکنا خالق تھا۔اس کا ایک مسلمان دوست جبار یا د آیا۔ وہ اس سے کہتا تھا کہ دنیا و جہانوں کا جو مالک ہے اس کے حکم کے بغیر ایک با تک نبیس ال سکا۔ برجان دار اور زندگی کا ما لک ہاں نے برنفس کی موت مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ نہ تو ایک منٹ پہلے مرسکتا ہے نہ بعد میں۔

الك طرف مسرت وشاد ماني كي انتهائقي تو دوسري طرف وه په ديکي رما تھا كەموزى نسلوں كا ديوتا الكن ناگ آنشیں الاؤ میں تھس رہا تھا۔ اس کا پچھلا دھڑ تو ملے ہی ایمن کنڈ کے شعلوں میں جمیا ہوا تھا اور اب اس کا پھن اورا گلا دھز بھی اس بیں تھس کے روپوش ہوچکا تھا۔اس کی نظروں کے سامنے زمین بر کنڈ کی مارے سينكرون كزلمبا بدن كاوسطى تمله تيزي كملنا جار مانقا۔ فضا يرغير فطرى ساسكوت جهايا مواتها يتاحد نظرز مين ير تھلے ہوئے جل ناگ ہوں ساکت وصامت پڑے ہوئے سے جیسے ان کے جسموں سے زندگی کی آخری

رمق تك نجوزى ما چكى ايدا آ کاش مششدراور بھونچکا اور مبہوت کی می کیفیت میں زمین پر برا ہوا اس ناگ کوائے اس کنٹر میں جاتے دیکھار ہا۔اوروہ آستہ آستہ آگ کے شعلوں میں رو پوش ہو گیا۔ پھراس کی نظروں سے کیادل سے بھی

اس کے غائب ہوتے ہی اس میدان میں ایک حشرسابيا موكما-ايك طوفان تفااورة ندحى يحقى جواحلى متى \_ لا كھوں جل ناگ بھيا تك بينكاريں مارتے اس کے بدن کوچھونے کیے۔ ملے تو وہ دہشت زوہ سا ہو مے لوزنے لگا۔ایالگا کہ پیشل ناگ اب اس کے لئے

موت بن کئے میں اور وہ ان سے چکی نہ سکے گا۔ لیلن جب دوسرے کہے ان ہے اس کی ذات کو کوئی نقصان ند پہنچا تو اس کی مجھ میں آیا کدائن ناگ نے چوں کہ اس کی جھینٹ قبول نہیں کی اور اس پر دیا کردیا۔ یہ مہلی بإرابيا ہوا تھا۔اس لئے اس بنا پرسارے جل ٹاگ اے دبوتا مان کے عقیدت سے اس کا بدن چھوکر برستش

كررے إلى - وه سباس كے بجارى موسم إلى -اس صورت حال کا اندیشہ ہوتے ہی وہ فورا سرعت ہے کھڑا ہوگیا۔ جل منڈل کے اس معے میں دور دور تک حارستول میں آندھی کاساغباراڈر ہاتھا۔اوراس کی اوٹ میں لاکھوں جل ٹاگ جوش وخروش ہے اس کی جانب بوصنے کی کوشش کررے تھے۔ان میں سے ہرایک کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے اس تک پینچ جائے۔

اس کے لئے بیصورت حال تشویش ناک یا یریشان کن نہیں تھی۔ چونکہ جل ناگ کے اس پر ہجوم میں جوبرُ اجذباتی اور پرجوش تفاتنها انسان تفا ..... اس کے اسے تعبراہ اس مور ہی تھی۔ اور پھراس کی نگاہ اس انبوہ میں بے تالی ہے جل کماری، امرتا رانی اور سکیت کو تلاش کردی تھیں۔اب کے قرب اور موجود کی سے وہ اسان عل نا كول كے جوم سے دور ركھ عيل ۔

چندساعتوں کے بعد جیسے بی اس کی نگاہ جل کماری ر برسی جونسوانی روپ میں اس سے تدرے فاصلے بر کھری ہوئی تھی۔ وہ بھونچی اورسششدرس بھی تھی کہ بازی الٹ گئی۔ اکن ناگ نے اس کی جینٹ قبول نہیں کی۔ جیسے وہ کوئی پوتر عظیم ستی ہو۔اس کے چرے پر حرت زدہ پر بیٹانی برس رہی گی کہ اس کے انقام کے سارے ارمان خاک میں ال مجے۔ وہ یک ٹک اسے ویکھے جارہی تھی۔اوراسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کرشمہ كيے موكيا۔ اكن تاك نے جوآ كاش يركريا كى كہيں يہ سينا يانظر كادعو كالونهيس تفايه

"جل کماری ....!" وہ سرشاری سے می کے اس كى طرف مرعت سے ليكا۔ اس وقت وہ چوں كه خوشى ے چولائیں سار ہا تھا۔اس لئے اس نے بیرو جانبیں

Dar Digest 207 November 2014

اس مكار اور فريجى مؤرت نے اس كى موت كا سامان كرنے ميں كوئى كسرنہيں اٹھار كھى تھى۔ اگر اوپر والے نے اس كى من نہ لى ہوتى تو اس وقت وہاں اس كى يہنے شدہ اكثرى ہوئى لاش ہى پڑى ہوتى۔ اس كى عبر تناك موت واقع ہو چكى ہوتى۔

''ش زئدہ ہوں تم دیکھ رہی ہونا جل کماری .....!''
اس نے جل کماری کواپنے بازوؤں کے حصار میں قید
کرلیا۔''اگن ٹاگ نے جھ پر کتنی بردی دیا کی .....کرپا
کی .....''اب تو بتاؤ کہ امر تا رائی .....اور شکیت کہاں
ہیں؟''اس نے اپنا چرہ اور رافعا کے ایک سائس میں
لوجھا۔

" " من سدائنگھی رہو .....اور بھاگ کے بڑے ہے ہو .....تم پہلے منش ہو جو اگن دیوتا نے تہاری جینٹ نہیں لی۔ 'اس نے جذباتی ہوکر جواب دیا۔

"انبیس بھاؤ ..... یہ کہاں جھ سے لیٹے ہورہے میں ....؟" اس نے جل کماری کو بازوؤں کے مصار سے نکال کے جل ناگوں کو جھٹا جواس کے چنڈلیوں سے چکے ہوئے چوم رہے تھے۔ایا لگنا تھا کہاس کی

پوجا کردہ ہوں۔
جو کے اپنالباس اور بال درست کرتے
ہوئے اپنی ذبان جو اس کے لئے نامانوس تھی اس میں
کوئی تھم دیا۔ پھر میدان تیزی نے خالی ہونے لگا۔ چھ
ساعتوں کے بعیدوہ دونوں اس کن کڈرکے بحر کتے شعلوں
کی آئے میں تنہارہ گئے اور فضایہ چھایا ہوا غبار چھٹے نگا۔
"امر تارائی کہاں ہے، جل کماری!" آکاش نے
اس کی مرمریں کمر میں ہاتھ ڈالی کے قریب کرلیا۔" میں
اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔" جہان اور جس کے پاس
تہمارا من چاہے جاسکتے ہو۔" جمل کماری نے اس کے
آئی سڈول اور گداز بائیس حائل کر کے اس کی
آئی سڈول اور گداز بائیس حائل کر کے اس کی
آئی سڈول اور گداز بائیس حائل کر کے اس کی
آئی سے پہلے تہمیں اپنا من دے کر ہادا تھا اور سب پھی
آئی سے پہلے تہمیں اپنا من دے کر ہادا تھا اور سب پھی
پھیاور کردیا تھا۔ اب تو سب بھی ہار بیٹی ہوں۔ اب
پھیاور کردیا تھا۔ اب تو سب بھی ہار بیٹی ہوں۔ اب

جل منڈي کی دھرتی پرجیران کن اور ٹا قابل یفین بات

یہ ہے کہ اکن ٹاگ نے پہلی بار سی منش کی جینٹ کو

مویکار کرنے سے انکار کیا ..... وہ تم پرشاید اس لئے

مہریان ہوا کہ تم نہایت خوب صورت اور دجیہہ ہو .....

انسانوں کے تصوراتی دیوٹا کی طرح ....اس کی تحتی ہے

کہ تہیں شائتی کے ساتھ جل منڈل سے نکال اجل

کھوئی پنچادیا جائے۔''

''اجل بموی؟''ای کے منہ سے بے افتیار لکلا۔ ''ایٹور تیراشکر ہے کہ اب میں جل منڈل سے نکل کے اپنے جیسے انسانوں میں پہنچ سکوں گا۔''

''امرتا رانی اس جزیرے پر تہمارا بڑی بے تالی سے انتظار کررہی ہے۔ لیکن تم چاروں طرف سے چیس رہنا؟''

''اب کیا خطرہ ہے۔۔۔۔! کس لئے۔۔۔۔۔؟ کس ہے؟'' ''شیوناگ ہے۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ وہ تنہارے لئے نئی مصیبت کھڑی کرنے کے لئے سوائمت کرہے۔۔۔۔۔؟''

آ کاش کے جم پر سنتی دو ڈمئی۔ لیکن اس نے جل
کاری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لئے کہ
دوسرے لیے اس بات ہے اس کے دل سے خوف اور
دوسرے لیے اس بات ہے اس کے دل سے خوف اور
دوست جوشیونا گ کی تھی وہ نگل گئی کہ امرتا رائی اس کا
ہے تالی سے انظار کر رہی ہے۔ اور پھراس نے محسوس کیا
کہ اس کے دل کی اتفاہ گہرائیوں میں ایک نیاعزم اور
ہوفئی کی طرح مسل سکتا ہے تا اس لئے کہ اب امرتا رائی
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے والا تھا جس نے

دوسری طرف اس کے ذہن جس ایک بات ساری تقی کہ ..... اگن تاگ منے کی وجہ ہے اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہوا تھا یا امر تارانی نے اوثی دیوی کے ڈریعے اس کی جینٹ قبول نہ کرنے پر آ مادہ کیا تھا۔ امر تارانی نے

اس کی زندگی اور سلامتی کے لئے نہ جانے کما کما ماج بلے ہول کے بین کئے ہول کے۔ ورنہ وہ موذی كب شاكرتا؟ يا يمريه بمي تومكن بيكداس كى كوئى اجمالی کام آ مخی تھی جس نے موت،مصیبت اور اس موذی سے نجات دلادی تھی۔اس کے بتا جی اس سے كاكرتے تے كه ..... آكاش بركى كے ماتھ اچى طرح بين آؤراس كى مصيبت بين كام آؤ .... شيعكام اور سی بھی رائیگال نہیں جاتی۔اس لئے اس نے اپن

زندگی جو بھلائی کے لئے وقف کی ہوئی تھی۔اس نے ساتھ دیا تھا۔

امن كند كے ديكتے شعلوں كا انعكاس دور دورتك کی فضا میں ابی سرخ بر چھائیوں کی بانہیں پھیلا رہا تھا۔اوروہ اس بزاروں صدیوں سے روش اس پراسرار اور خوف ٹاک الاؤ کو بیچیے چھوڑتا اور جل کماری کے مراه ان مرحدول كى طرف بره رباتها جهال آتے سے سکیت نے اس کا ساتھ چھوڑ اتھا۔اسے بورا بورا بسواس تھا کہ دواس کے سوگ میں ابھی تک و ہیں بیٹی مولی ....اورخلاف توقع اے زندہ دیکھ کے جرت اور خوشی سے دایوانی موجائے گی۔

میل کماری اس وقت بے حد افسر دہ ملول خاموش محمی جیسے اس سے کوئی فیٹن شے چین لی تی ہو۔ مقالم کی توی مزل رہ گئے کے اسے جونا قابل یقین صدمہ معیا قااس نے جل کاری لیے بنواس کو یا ال اور بری طرز حرولا الك ركه ديا تعاراس كى كوتاى ايك اذيت اک چھاوا بن کی می ۔ آگائی نے ایل تیافد شای فے اس کا بشرہ بھانب لیا تھا کہ وہ وہنی تھکش میں مبتلا بدوه مون ارى كى كالراس في آكاش كى التجاول اورمنت اجت وقول كرليا موتاتو وه نداس عن كا جالى اور بحراے اپنا احمال جماکے بمیشہ کے لئے اسے اپنا ایک درخریدغلام ماے برطرح کافا کدہ اٹھاتی رہتی۔ ب احساس محروی اے کمی ناک کی طرح ڈس رہی تھی اور ایناز مریطا و مک مار ری تھی ....اییا خوب صورت .... مردائي بى باتھول سے كھوديا تھا .....اے ميرول بر

کلیاڑی ماری تھی۔ اب اسے ساری زندگی کف افسوس لمتحربها بوكا\_

جل كمارى نے جو بساط بچھائى تھى۔ وہ الث چكى تھی۔شروعات ہو چکی تھی اے ....آ کاش کے دل میں اپی نیلم کواد ٹی محرے نکال کے دوبارہ یا لینے کی خواہش اور جذب ایک نئ شدت لئے اور ایک بحر پورعزم سے جاك الخالفارة كاش كوايرامحوس مور بالقاكه جياس ک حرمال نصیبی کے دن گزر کے ہیں اور ایک نی اور حسین زندگی این حرارت کے ساتھ اس کی سواکت کے

وہ جل کماری کے ساتھ تیزی ہے بوھتا جار ہاتھا۔ اکن کنڈ کے بھڑ کتے شعلے انہیں کافی چھے چھوڑ آتے تے۔ نی زندگی کی نویدئے اس کے بورے شریر میں زبروست تواناني پيونک دي تھي ....اس نے کن اکھيوں ہے جل کماری کی طرف دیکھا اس برایک مردنی می چھائی ہوئی تھی اوراس کی آ تھوں سے حسر تیں جھا تک ر ہی تھیں۔ وہ کم اور کھوئی کھوئی سی لگ ربی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی آ تکھیں کسی لمحے برس مکتی ہیں۔

جب وه اس مقام پر بہنچ جہال سکیت نے بھینٹ گاه کی طرف جاتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑا تھا تو وہ جران روهمیا کدوبال دور دورتک سکیت کا نام ونشان ند تها۔ وہ پریشان سا ہوگیا اور سجھ کیا کہ سکیت اس کی زندگی سے مایوں ہوکر چکی تنی اب وہ بہال رک كاسكا تظار كون اوركس لي كرتى؟

-- جل کماری نے این کی پیشان نظروں اور چرے برجرت سے بھانب لیاتھا کہ وہ شکیت کونہ یا کے افسر دو سا ہوگیا ہے۔ وہ مسکرادی اور دل میں خوش بھی ہوئی۔ مراس كريب بوك يولى-

"چلی گئی ہوگی کی پر فیاضی سے مہان ہونے ....ال کئے کداہے معلوم تھا کہتم جینث ہے في نيس سكة ....البذااب حبيس ات سداك لئ بحول ماناما بي الكافيال ول عنكال دو" " مجھے سنگیت کی کوئی چنانہیں ہے....تم مجھے جننا

Dar Digest 209 November 2014

اتی شدت کے ساتھ سینے کی جائب منقل ہوجاتا کہ اس کے لئے خود پر قابو یا نادشوار ہوجا تا۔

اس تکلیف اور اذیت ناک لحات کے بعد جل کماری کا راج بھون قریب آیا۔ بیدمسافت آ کاش کو صدیوں کی طرح بھاری تلی تھی پھراس کے قدموں میں غيرمعمولي مرعت سرايت كرفي\_

سيبول موتك اورموتول سے بن اس عالى شان عمارت میں کہیں کہیں بھی ورواز ہ یا کھڑ کی تئم کی کوئی چیز نظرتہیں آئی تھی۔اس کی بلندو ہالا دیواریں ہالکل سیاٹ تھیں اور نہ ہی رنگ وروعن کیا ہوا تھا۔ اس سے بل وہ بار ہاراج بھون میں آیا تھا۔لیکن بیمرحلہ بھی ہوش کے عالم میں طے نہیں کیا تھا۔اب پہلی باروہ پورے ہوش و حواس کے عالم میں اس کے اندر جانے والا تھا۔

آ کاش نے میہ بات محسوس کی تھی کدایک جگہ کے کئی کئی نام ہیں۔اس جز رہے کا نام کانی بھوی بھی تھا اور ا جل بھوی بھی ..... جل منڈل کو اوٹی گر اور کالی راج وهاني بهي کہتے تھے۔

راج بھون کی دیواری قریب آئے براس کی راتار ست بڑنے لگی کیکن جل کماری اس کا ہاتھ مضبوطی ہے تفامے تیزی ہے برحتی جاری تھی اور اسے سنگ لیے اس داوار میں سے اول کر رہی ہے جینے وہ داوار میں دھندھی۔آ کاش اس دیوار کوعبور کرنے کے بعد مجراکے يجيا مناتواس كاخيال تفاكنه وه ديوارك فكرا جائ كا اس نے اپنا وہم سمجھا تھا۔ پھراس نے تیزی سے بلٹ کے دیکھا تواہے موجود یابا۔اس نے ای جرت اورشبہ دور کرنے کی نیت سے ہاتھ لگایا تو وہ بالکل تھوس محسوں مولى على كارى وصفح سے بول-

"بس طح رہو ....ای دحرتی برقدم قدم براہے منتر بھورے پڑے ہیں جو تبہارے وہم و گمان بیں بھی مبیں آ کتے ہیں۔ ابھی تم نے دیکھائی کیا ہے.... ایو

ایک عام سامنتر تھا۔ جل کماری کے کرے میں تھنے سے قبل بھی اس ک تکلیف اور تھٹن بردھ می تھی اس سے برداشت ندہو کی۔

جلد ہو سکے او ٹی تھر پہنجاد و ..... مجھے یہاں ایک عجیب ی فنن محسوس ہور ہی ہے .... میرے لئے ایک ایک لحد صدى كى طرح بعارى بور باب .....

جل کماری نے اس کے ملے میں اپنی سڈول مانيين حائل كركاس كى آتكھوں ميں جھا تكا۔

م جيت تو يح بو ..... يرميري ايك آشا ہے۔وہ

"وه کیا....." آگاش اس کی آنکھوں میں مستی کا خمارد کھے چونکا۔

" تنہاے اجل بھوی چھوڑنے سے پہلے میں کچھ ور تمہارے بازوؤں کے حصار میں خود کو کھودینا جا ہتی ہوں۔" وہ لگاوٹ سے بولی۔ اس نے اپنی نظریں جهکالی تھیں ۔صرف اورصرف تبہاری محبت بحری یا توں کی بھو کی ہوں....اور پھینیں۔"

اب وہ جل کماری کوخوش کرنا اور پریم کرے بہکنا اورآ لوده ہونائبیں جا ہتا تھا۔جل کماری کاسحرثوث چکا تھااوراس کے پیٹ میں ایستھن اور سینے برھنن سی محسوس مور بی تھی۔ وہ اس کی بات کی تہہ میں پہلے چکا تھا۔ وہ فریب دے کے اسے اسے جم کے طلعم میں جکڑنا جا ہی تھی تا کہ وہ منگیت اور امر تارانی کوفراموش کرے اس کے سنگ سدارہ جائے .....وہ کوئی احتی اور بحرفیل تفاجواس کے حسن وشاب اور باتوں کے فریب میں آ کے شکار ہوجا تا۔

" میں نے تم سے کتنی محبت بھری با تیں کی ہیں .... اب میرے پاس الفاظ نہیں رہے اور نہ میں جھوتی اور فریب کی باتیں کرکے پریم کا اظہار کروں .....تم مجھے جتنا جلد موسكے اجل بھوی پہنچادو ..... میں یہاں سخت

عنن محسوس كرريا مول-" آ کاش کوایے معدے میں ایکھن اور سینے میں معنن ي محسوس مونے لکي تھي۔

وہ دولوں آ مے ہوھتے رہے اوراس کے ساتھا اس كى تكليف مين اضافه موتار با-ايد زيره كيري ايى آ نوں سے لیٹی محسوس مور ہی تھیں۔ بھی بھی بیساراد باؤ

Dar Digest 210 November 2014

تے ایک لڑکی کوموت کے گھاٹ کیسے اتار دوں! میں كوكى درنده نبيس بلكه ايك منش مول ـ " \* *دلیکن اس کے سواکوئی چارہ نبیں ....* بعل کماری بولى-"جانة موتم نے بدل نہيں دياتو كيا موكا؟" ومكيا موكا .....؟ كيا مجصموت كى نيندسلا ديا جائ كا؟ "آكاش خوف زده ليج من بولا\_

ہوگا یہ کہ ایک برس میں تم اپنی جھینٹ کا بیہ بدل نہ وے سکے تو چرتمہارے شریر میں تھے پیرسیوں کے جیے ہاریک موذی سانے تہمیں اذیت دے کے اور تزیا تزیا کے مارڈ الیس مے ..... بیر بڑی دروناک موت ہوگی ..... و کیمو ..... اتن بردی دنیا میں کنواری کی کیا کی ہے .....تم التح سندر ہو کہ کنواریاں عمہیں دیکھ کے اپنا دل ہار دیتی میں۔ سمی ایک کنواری کو بے ہوش کر کے اسے موت کی جھینٹ چڑھا کے اس کے تازہ خون سے اشنان دے وینا واکن ناگ کے جمر کو .....

"لکین میں ایک خون آشام بھیڑیے کا سا جگر كمال سے لاؤل كا؟" آكاش في اضروكي سے كما۔ " مِن شايداييانه کريا دُل-"

و ویکھو .... انسانوں کی بستی میں درندوں سے کہیں زیادہ خوف ناک،خطرناک اور ظالم بہتے ہیں جو خون کرتے اور بی جاتے ہیں۔ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔تم کمی سنگ دل کو اجرت دے دینا۔۔۔۔۔ وہ کسی تنواری کو لے کے آئے گا۔اسے خون میں نبلادے گا۔اس کے خون ہے اس ناگ کے مجسمہ کونہلا وینا۔ ويمو ..... عن في تهمين كيسي آسان تدبير بتالك "

پھروہ جل کماری کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک طرف اسے نیاجیون طنے پرخوش تھی تو دوسری طرف اس شرط کی اذیت نے اسے ہراسال اور پریشان کردیا .....خوشی کی نیت خاصی مبلی تھی۔اب اس نے لیے کوئی جارہ نہیں رہا تفاکہ جل کماری کی تدبیر برعمل کرے۔اس صورت میں وه اس روگ ہے نجات پاسکتا تھا..... کیا وہ کسی کنواری لرك كخون سائد باتعا لوده كرسكا جل کماری اے اپنی دبیز اور نیم روثن خواب گاہ

وہ بن کماری کے ہتھ سے اپناہاتھ چھڑا کے فرط کرر ناك اذيت سے سينقام كے زين پردهم سے بين كيا۔ جل کماری نے ہم دردانہ نگاہوں سے آ کاش کو د مکھااورا پنائیت سے بولی۔

° جب تک تم احمن ناگ کوایش جبینٹ کا پیر بدل مبیں دو مے ..... بیروگ حمہیں اس طرح ستا تا اور تزیا تا رے گا..... اکن کنڈیر جوسوئیاں سانپ بن کرتہارے حلق سے از می تھیں وہی حمہیں کوکے دے رہی میں .... تمہارے لئے ایک ایما عذاب بن می ہیں جس ے تم چھٹکارانہ یاسکو کے؟ موج لو۔"

" مجینٹ کا بدل ....؟" اس تکلیف کے باعث بھی وہ تخیرز دہ ہوکراہے دیکھنے لگا۔'' پہکیا ہات ہو گی؟ آ خرد ہوتا کوبدل سے کیا ادھیکار ہوسکتا ہے .... یہ بات میری سمجھ ہے بالاتر ہے؟ عقل کام بیں کرتی ہے؟" . " إل ..... أكن ناك حبيل جونيا جيون ديا ٻاتو ایک برس کی ڈھیل بھی دی ہے۔اس کی شرط ہے؟''

"كياشرط ٢٠٠٠ كاش اندرى اندر ي وتاب کھانے لگا۔اس کا چرہ تمانے لگا۔

''شرط تو ہے بری عجیب وغریب .....لیکن ہے شرط ..... شرط بی ہوتی ہے۔ "جل کاری بتائے گئی۔ "اپنی دھرتی پر پہنچنے کے بعد تہمیں کالی مسور دال ہے أكن ناك كا أيك ننها سالمجسمه بنانا موكا اور است كمي كنوارى كے تازه خون سے اشان وينا موكا .... جبتم اكن ناك كى يرشرط يوري كروكي لو آپ يى آپ اس روك عنجات ل جائ كي-"

ماده ....!" باختیاراس کے ملق سے ایک سرد آ ولكى يريوبوي اورنا قابل عمل شرط ب؟"

"میں ہرشم کی وال سے مجسمہ تو بناسکتا ہوں۔ میں ایک طرح سے سنگ تراش مول۔ عمل نے نہ جانے سمے کیے اور کتنے سارے جسم سائے ہیں۔لیکن کمی معصوم کنواری کا خون کرے محمد کو اشنان دینا بیظلم، يريريت اور ورندكى ب- يل ايكمنش بونے ك

Dar Digest 211 November 2014

میں لے آئی۔ وہ اس پر بڑی فیاضی ہے مہر ہان ہوگئی۔ اس نے فیصلہ کرلیا کہ جل منڈل سے کالی بھوی کے لين وه يوى سردممرى سے پيش آنے لگا\_لين جل کماری کواس ہات کی کوئی پرواندری تھی۔لیکن اس نے محسوس کیا کہ جل کماری نے اس برکئ منزرو ھے پھونکا سمندری مجماعتم پرسندری ریلے بی بهادےگا۔ ہےجس نے کہ چی بنادیا ہے۔ اس منتر کا کوئی اثر تھا کہ اس کے دل کے کسی كونے بيں جل كماري كے لئے برے متفاوجذ بے جنم

وہ دنیاو مانیہا ہے بے نیاز نیلم کے تصور میں تھا کہ خواب گاہ ایک غیر مانوس ی آ واز بکل کی طرح کڑ کی اور عَائب ہوگئ۔

"جل مندل مي كوئي برايكس آياب ...." جل کماری اے ایک طرف دھکیل کے اٹھ بیٹھی۔ آ کاش کے کچھ پوچھے سے قبل وہ کمی سنساتے موئے تیرکی ماندخواب گاہ ے تکل کئی۔

آ کاش کچھ دیر تک خالی الذہن کی حالت میں بستر یر بردار با\_بستر کی شکنیں اور بے ترتیمی گزرے کات کا فسانه سنا رہی تھی۔ پھر اجا تک کچھ خیال آیا تو وہ اٹھ مینا۔ پراس نے اپنی پنڈلی پر رومال کے ساتھ امرتا رانی کےریشی بالوں کوچھوا۔ بدوہ بال تھے جواس نے امرتارانی کو پدیا کے روب میں زیر کرنے کے لئے اس کی زلفوں کو کا ٹا تھا۔ یہ بال ہردم اس کے ساتھ رہے تع ..... اور وه ان كى حفاظت كرتا آربا تفار حض ان بالوں کے باعث امر تارانی اس کے تبنے میں گی۔ مرومهاراج جونیکی بدی کے لئے اس سنسار جس جیون کے دن کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے اس تاکید

كى تقى سمى مرطے براگران بالون كى حفاظت مشكل ہوجائے تو وہ انہیں جلا کے ان کی را کھ بہتے یانی میں مچینک دے۔اس وقت اے اندازہ ہوا کہ اگر گھرے سمندر سے گزر کے کالی بھوئی تک وینجنے کے دوران شی یہ بال اس کے تھے سے نکل مجے تو امرتا رانی این رامرار قولوں کے سارے انہیں تاش کرے ان ر قابض موجائ كا اوروه اسكمو بمضكا

يرامرارسفر يرروانه مونے سے بل وه ان بالوں كوجا دے كا اوران کی را کھ جل منڈل کی خٹک پھھا اور چکھاڑتی ہوئی اس فیلے کے بعداس نے خواب گاہ کا جائزہ لیا تو يهال اس كے لئے مرداندلباس كاايك نياجوز اموجود تعا\_ وہ غارادر کالی جارے رہائی کے بعدلیاس سے محروم تھا جس سے وہ دہنی خلجان میں مبتلا تھا۔ پھراس نے جلدی ہے وہ لیاس بہنا تو اس نے برداسکون اور ایک عجیب ی طمانیت محسوں کی تھی۔

پھروہ بستر پر دراز ہوگیا۔ ٹیلم اور ناگ بھون کے آئندہ سفر کے متعلق سوج رہا تھا کہ کمرے ہیں قدموں کی وزنی دھک سنائی دی ..... وہ چونک کے اٹھ بیٹھا۔ جل كارى بائتى موكى آكى كى-

"بری خرے آکاش ....! تمباری علیت نے متھیا کرلی ہے۔ "وہ جلدی جلدی بولی تو اس کے سے میں سائیں بے تر تیب ہوری میں۔"اب تک وہ ہماری نظروں سے اوجمل تھی برز ہر کھانے کے بعد وہ نظر آنے لی ہے ۔۔۔۔اس نے اس غار کے کنارے ہتھیا کی ب جہاں تم قید ش اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے

وسنكيت نے خور كشي كرلى .... " آ كاش نے ب تھی کے لیج میں دہرایا۔انسے یقین نہ آیا اس خرے اسے مراصدمہ پہنا تھا۔خودشی کی دجہ بظاہر کوئی دکھائی منیں وی تی تی۔

اس سے قبل جل کاری مزید کھے بتاتی کی موفے موتے جل ناگ سکیت کے بے جان بدن کوفرش پر بدردى سے مليت موت وہاں آ پنج .... آگائ نے اس فورسے دیکھا۔وہ شکیت ہی تھی۔

جل کماری کے اشارے پر انہوں نے علیت کو و ہیں چھوڑ ااور تیزی سے واپس لوث مجے۔ وہ کوندا بن کے سکیت کے قریب کا گا اوراہے غورے و مکھنے لگا۔

Dar Digest 212 November 2014

ول برداشته بو كرخود كلى كا انتائى قدم الفات- اكر عليت نے ول يركوئي جذباتي اثر ليا مواقعا تو اس مي اس کا کوئی تصور نبیس تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود کو عگیت کا مجرم مجدر با تھا۔

دوسری طرف جل کماری کے شبہات نے اسے بري طرح جونكاديا تها\_ اگر شكيت واقعي انساني نسل ہے تعلق رکھتی تھی تو جل منڈل کی اجنبی سرز مین پروہ اس کی برطرح سے مدد کرنا جا بتا تھا۔ تعلیت کی چاہت میں کوئی ریا کاری یا منافقت نہ تھی۔اس کی مدد کرنے میں کوئی سر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ جنونی اندازے اس سے محبت کرتی تھی۔اس کی محبت رسمی یا ضرورت کی نہیں تھی۔ وہ ہمی امرتا رانی کی طرح مرف محبت كى بعو كاتقى -

وہ بے حس وحر کت جل کماری کی خواب گاہ کے فرش ر بری ہوئی تھی۔اس کا مرمریں بدن جگہ جے سے ہوئے لباس میں ہے جما تک رہاتھا ۔۔۔ اس کے منہ ابھی تک نلے نلے جھاگ اہل رہے تھے .... بدن کہینے میں شرابور تھا اور اس کی نبض کی رفتار بہت ست اور تا ہموار تھی لیکن دل کی زبان بیض ہوتی ہے۔دل کا حال یل بل بتاتی وہتی ہے۔ زندگی کی امید دلاتی ہے۔

عکیت کی زندگی کی خفیف می امید پیدا ہوتے عی اس کے وجود عل محت کا وہ ابدی اور لازوال جذبانی بوری شدت سے بیدار ہوگیا جوانسان کو اس کے ہم تعلول کی خانب حائل کرتا ہے .... پھراس نے شکیت کے منہ پر اپنا منہ رکھ کے پھونکنا شروع كيا ..... بر چند لحون كے بعداس كے دل كے مقام ير ائی دونوں ہسلیوں سے مالش کی لیکن اس کے بدن کو جنبش نه بوکی بدن برد بی محسوس موا پر بھی اس نے

ال اثاه من جل كارى نے آكے بوھ كے علي ک چھی ہوئی چلیوں پر پوٹے کرائے اور آ کاش کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنائیت سے بجرے کیے عمر آ کاش ہے بولی۔

تفیت کی آنکھوں کی پتلیاں ادپر چڑھی ہوئی تھیں اورمندے نے نے جاگ بہدرے تے ....اس کا پورا بدن لینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے بے مبری کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں وحر کوں کے بجائے موت کا ہولنا کے سکوت طاری تھا۔ پھر بدحوای کے عالم میں شکیت کی نبضیں ٹولنے لگا۔اے پورایقین تھا کہ علیت نے اس کی زعر کی سے مایوں ہو کر ہی خود کی کی کوشش کی ہے اور اب اس کے چ تھنے برشاید اس كى آتما ترب المع كى - كون كرسكيت في موت كے بعدوالے جانوں من ملاپ كى نيت سے بي قدم المایا تھا۔وہ پرلوک میں اس کا تظار کرے گ۔

" ي كي بنانا آكاش ....! بيكون بي .... " جل كمارى نے اسے سواليہ نظروں سے ديکھا۔ آ كاش نے شكيت كى نبضيں مؤلنے مولتے سر او برا شاما اورائے خشکیں نظروں سے محورار پر بضیں منو لنے لگا۔

"میں اتنا جانتی ہوں کہ بینا من نہیں ہے۔" جل كماري كهدر بي تقي-" كيون كه ناك نا كنون يركوني زهر ار نبیں کرتا ..... پھرمرتے وقت ناگ جس روب میں بھی مو .... الله وكذ كما كي كمتى مول كديدنا كن بيل ب-" اس وقت اس کی بے جین الکلیوں نے شکیت کی وديني موكي فين ....اي شي الكي ي زند كي محسوس كي اور یک بیک اس پردیوایی طاری ہوگئ ۔ پھراس نے سلیت رائے سینے پردل کی جگہ کان رکھ دیا۔ دل دھڑ کا سانگا۔ جل کماری نے سکیت کی خود کئی کے بارے میں نتایا تھا او آگائ کے وجود کوچن جموڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس كالس من لو تجديدا مديما تعا-اس يركوني بكل ي آ مري تني ووسوج بحي نبيل سكنا تفا-علیت کے علم میں پیدہات تھی کہ امر تا رانی آگائ اپناعمل جاری رکھا۔ . کوشدت سے جاتی ہے۔ اور جل کماری محبت کے فریب میں آ کاش کو کے چلی بنا چی ہے۔ اس کے باوجود عكيت نے حدوجلن محسول ميں كا- كول كما كاش اس سے بوی محبت کرنا تھا۔ لہذابہ بات نامکن کا تھی کہ

Dar Digest 213 November 2014

ہے۔ تہارا بھانڈا چور چور ہوچکا ہے..... تم کڑی کھٹنا ئیال جھیلنے کی تیاری کرو ....م نے کہاں جاؤ

جل کماری تیز تیز بولتی می ادراس کا سیندره م لگا۔ سائسیں بے ترتیب ہونے لکی تھیں۔ وہ جس حالت **میں تھی وہ ایک بیجان خیز نظارہ بن گئی۔نفرت اور غصے** نے اسے سرخ کیا کیا وہ اور حسین دکھائی دیے لگی تھی۔ مراس کے لیج کی مکاری اور اس کے تیوروں نے آ کاش کو تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ آ کاش نے خود کو سنجال لیا اس نے اینے کہے اور چرے کے کمی تاثرات ہے کسی کمزوری کا اظہار ہونے نہ دیا۔ پھروہ يوم مضبوط ليح من بولار

'' جل منڈ ل پرتمہاراتھم ضرور چ<sup>ن</sup> ہوگا۔۔۔۔لیکن پیہ یادر کھو کداب تم میرا کچینیں بگاڑ سکو کی ..... ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیادہ شکیت کوائی رقابت کی خاطراس کئے موت کی جھینٹ چڑھادو گی تا کہ میرا قرب عاصل كركے اپنی تمنائيں بوری كرسكو.....؟كيكن اس كے لئے تہیں مجھ ہے مقابلہ کرنا ہوگا....؟"

"اجما ...." اس كے ليج ميں استهزا تھا۔" پھر تماشاد یکھو ....ایا تماشا جس کے بارے بیل تم اندازہ نبيل كرسكة بو؟"

ووسرے کی جل کماری نے اپنی بات کہتے ہوئے پھرتی ہے نالی اور فرش برعین اس جگیہ جہاں نیم جان کی ی حالت میں سنگیت روی ہوئی تھی زمین میں سے موثے موٹے زہر ملے اور خوف ٹاک قتم کے مضبوط اور . كالے كيڑے اللے لكے الك مردى ابراس كاريا هك بذي ميں اتر كئي جو حاقواكى نوك كى طرح چيھ كئ - وہ مششدراورمهوت سابوكرية خوفناك منظرد يكيف لكاروه ابیا ساکت اور جامه مواکه ده ان کیرول سے منگیت کو بجانے کی ہمت ند کرسکا۔ و مکھتے ہی د مکھتے وہ سفیداور کالے کیڑے ملیت کے کندن سے بدن کے ساتھ جو کمک کی طرح چے ہے۔ تکیت کے بدن جس ہلک ی جنبش نے جنم لیا تو اس نے بیوشی کی حالت میں

"أَ كَاشَ جِانَى ....! ثم كيون خواه مخواه اپني جان لکان کردے ہو ....؟ جواس سنمارے جل دیے ہیں وہ والی ٹیس آتے ہیں .... بیمریکی ہے...اس کے شريي ص آتمارى إدرندول حركت كردبا بي .... و کھیٹیں رہے ہوای کا زم سینہ دھڑک نہیں رہا ہے ..... اس نے ساگروں کی جل کماری کی آگیا کی بنا پرجل منڈل میں مھنے کی فلطی کی تھی .... اور و بوتاؤں نے اسے شراب ویا ہے ..... میرے پاس آ جاؤ .....اس کی آتما چند بی لیے میں فرک کی آگ میں پھیک دی جائے کی ....اس کا شریصم ہوجائے گا۔"

جل کماری کا ایک ایک لفظ فریب کی چغلی کھا رہا تھا۔ آ کاش نے سرا تھا کے غصہ مجری نظروں سے تھورا۔ ومتم جعوث بول ربی ہو .....؟ بکواس کررہی ہو ....؟ کیاتم مجھے بے وتوف اور احتی بھے رہی ہو ....؟ سنگیت زنده ہے..... وہ جل منڈل میں ایس عبرت ٹاک موت نہیں مرحلتی ....؟"

"آ کاش ..... جل کماری ایک دم سے اس طرح بير كى جيے آكاش نے اس كے منہ برطماني دے مارا ہو۔" تم یہ مت محولو کہ بین جل منڈل کی کماری ہوں ..... ہم میری فلتی کی کوئی ایائے ند کرسکو سے ..... " فلتی .....؟ مماری ....؟" آکاش نے زور سے ایک زہریلا اور نیم ہذیانی قبقہدلگایا اور اس کے بدن کی طرف اشاره كياجوب تجاب تفا-" تمهاري عنى بس يمي ہے ..... تم ایک ایاد جود ہوجس کے وجود سے ہوس اور س کی وہ آگ بھڑک رہی ہے جے کوئی بھی سرونیس كرسكا .....؟ تهارى بے حيائي ..... حيوان مزاجي .... برچلنی نے مجھے تمہاری اس فلق کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع ديا بي اب جھ پرتمبارا يد جادو چلنے س ر با .... اب تم شيوناگ كى آغوش مين زندگى كانالـ" آ کاش کے ان زہر ملے ذکوں پروہ بلبلا اٹھی۔اس کی آ تھول بن شعلے لیکنے تھے۔ "زبان كولكام دو ..... تم اس خوش فبى اور دهيان

میں نہ رہنا کہ اگن ناگ نے تنہیں چھوٹ وے دی

Dar Digest 214 November 2014

اروٹ کی اور دوسرے کیے وہ ایک ہذیانی چی مار کے موش میں آئی۔اس نے اپ جم پر جوسفید کالے کیٹروں کو جو تک سنے دیکھا تو اس کی آئیکھیں خوف و دہشت سے معنے لکیں۔

عکیت نے فرش سے اٹھنے میں لحظہ بجر کی بھی دیر نہیں گے۔ وہ ایک جھکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔لیمن وہ سفیداور کالے کمرے اس کے بدن سے خونی جو کوں کی طرح لیٹے رہے، جیے وہ اس کے رسلے بدن کارس بوی لذت سے بی رہے ہوں۔ جیسے ہی شکیت کی نظر اسے بدن پر پر ی تواس کا چیره فق ہوگیا۔سرخ سرخ آ تھوں میں وحشت کے سائے لہرانے لگے۔ وہ چینیں مار کے ایے بدن سے کیڑے نویے گی۔

"بية دم خوركيرے بي ...." جل كمارى كى الى برسی سرداور سفاک تھی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے شکیت کا بربدن جس براے براناز ہے۔اس میں سے بڑیاں حِما كَنْ لَيْسِ كَيْ \_"

"أكاش ....! بجادًا بجادً بيادً .... بيه جمع كما رب میں .... میرا خون کی رہے ہیں .... بھگوان کے لئے

عكيت فرط اذيت سے زئي كے اس كا طرف لیکی۔اس کی حالت زخی پرندے کی طرح ہور ہی تھی۔ آ کاش نے فورا بی این بازو فضا اس بے تابانہ ی پھیلادے تو وہ لرزنی کا بیٹی ان بازووں کے حصار میں . آكاس كين على الكي على المرك لي آكاش . کے رک ویے ش میں دہشت کی بنی کی طرح دوڑ گئے۔ آ كاش في جول بن الساعي آغوش مسميااور اس كے كرد بازووں كوكس ليا تو سكيت كے بدن سے لینے ہوئے وہ بے ارکرے مردہ ہو کے فرش بر کرنے . کھے۔موا آکاش کوخیال آیا کماس کے ملے میں جومنکہ بيرا موا ب اور عكيت كي بم آغوش مون يروه منكه اس کے بدن میں لگا تو اس کے اڑے جل کماری کے مسلط کے ہوئے وہ موذی کیڑے مرمرے عکیت کے بدل ے فرال دسیدمہ ہول کی طرح جمز رے تھے۔

چند لحوں کے بعد عکیت کی ہزیانی چینی فتم ہوئئیں۔ کیکن اس کا سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رر ہا تھا۔ جسے وہ میلوں دور سے اندھادھند دوڑتی ہوئی چلی جاری ہو ....اس نے شکیت کے بدن پرنظریں ڈالیس تو اس کی جلدے جابجا خون رس رہا تھا جیے لینے کے مساموں سے خون کی تھی تھی بوندیں چھوٹ نگل ہول۔ آ کاش کے ذہن میں ایک خیال کو تدابن کے لیکا

تواس نے فورا اپنے کریبان میں لٹکا ہوامنکد سنگیت کے ہونٹوں سے لگادیا۔

''اے اچھی طرح سے چوسو نگیت!''وہ بولا۔ عکیت نے ملے کومند میں بوری طرح اعدد کر کے اسے سوچنا شروع کردیا جیسے آم کی تھلی چوس رہی ہو۔ آ کاش کی بیرتد بیر کارگر ثابت ہوئی۔ وہ چند کھول تک منکہ چوسی رہی۔ پھر منہ سے نکال کے وہ آ کاش کی

اس کے بدن کے سارے زخم دیکھتے ہی ویکھتے بل بحرمیں مندل ہو بچے تھے۔آ کاش نے اس کے بدل کو اويرسے نيچ تک ويکھا۔ بدن كى صاف وشفاف جلد بر سمى بھى زخم كا نام ونشان تك ندتھا۔اييا لگ رہا تھا جيسے زخم بي نه تها .... اور وه اس طرح مشاش بشاش دكها كي و بی تھی۔ جیسے اسے کچھ ہوائی نہ ہو، سنگیت کو بنا جیون کیا ملاوه اور حسين د كهاكي ويي كلي -وه آ كاش كومبت بحرى نظروں سے دیکھتی ہوئی میٹھے کہج میں بولکی۔

"آ کاش کی جہارے کارن جھے ندصرف ایک نیا جیون ملا بلکہ میرے زخموں کومندل کرے تم نے مجھے جس در د، اذیت اور تکلیف سے نجات دلائی وہ جس بھی نہیں بھول علی .... میں بیمنکہ تمہارے کہنے پرنہ چوتی لوبدخم مندف بين موسكة ..... ويكمو ..... ميرے بدن کے کسی بھی کوشے میں زخم کا نام ونشان بھی نہیں رہا..... "آ كاش.....!" كى كنت جل كماري كى خشونت جرى آوازاس كمريسكوت بل كوفى\_ آ کاش نے آ واز کی ست مرتھمایا۔اس نے ویکھا کہ جل کماری غضب ٹاک ہورہی ہے۔

Dar Digest 215 November 2014

لے سامنے البا گلب اندھیرا حماکیا جسے وہ اندھا ہو گیا۔اس کی مینائی جاتی رہی ہو۔ « شكيت .....! شكيت .....! مجمع بجمه وكها كي نهيس وے رہا ہے ....؟ میں اپنی بینائی سے محروم ہوچکا "كياكها....!" عليت ني بدياني ليج مي حي ماری وہ اس کے سنے سے آگی۔ پر آگاش کے چرہ اسے ہاتھوں کے پیالے میں مجرالیا۔ پھر وہ اس کی آ تھوں کو بے تحاشا چو منے تکی۔ آ کاش چند لحول تک کھپ اندھیرے میں ڈوبا ر ما ..... پراس نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کداس کی بینائی لوٹ رہی تھی۔ جب وہ اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہوا تواس نے دیکھا کہ وہ شکیت کے ساتھ ایک تنگ کوٹفری میں قید ہے .... جل کماری نے اپنی پراسرار قو توں کے مهارے اس کے ارد گرو د اواروں کا حصار کھڑا کرویا تھا۔اورخود وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وق كاش ..... تم ير عكارن كيون الى زندكى واؤ پر نگارہے ہواورائی جان کی کوئی چنانہیں کردے ہو ....؟ جھ جنم جلی کو اپنے ہما گوں کا لکھا بھکتنے کے لئے اس منحوس کالی دھرتی پر چھوڑ دو .....اور بہاں سے جنتنا جلد ہو سے نکل جاؤ ....! تم نے میرادل ادر میری ذات كواينى محيت سے بہت زيادہ خوش كيا ..... محصف نيے زيادہ تبارى يتى كوتمارى مرورت بهدان كى جكدونياك کوئی عورت نہیں لے سکتی ہے۔'' وہ معصومیت سے آ کاش فے محبول کیا ملکیت کے لیج میں خلوص ے ۔۔۔ محت ہے ۔۔۔ ایک گراانین جذبربول ربا ب-اس ميس ريا كارى اورمنافق کے پیول سے رضار پردھیے سے چیت لگال۔ م باوث اور مدرد مو ..... آج محصاري خوش ي باد ہے کہ میں اس وحرفی پر اس سرزمین پر اکمال اس

'' او ٹانکار ..... سن سنڈل ہے تیری کمتی میں ہوعتی ....؟ لو اس دو محلے کی جموری کے کارن مرى برى برق كى ....اب من كليم بمى شانبين كرون كى ....؟" جل كمارى كالبجرز برآ لود بور باقعا\_ "تو مجے خف زوہ کررہی ہاور ڈرا دھ کا رہی ہے؟" وہ بے نیازی سے بولا۔"میں خود اب مجم فھکانے لگائے بغیرجل منڈل سے ہرگز ہرگزنبیں جاؤں گا.....ا تواب کمی غلط<sup>ن</sup>بی میں متلانبیں رہنا؟'' "میرے بیارے آکاش جی .....!" سکیت اے ابھی تک چرت اور خوشی سے دیکھے جارہی تھی۔'' کہیں ميں سينا تونبيں و كيرى موں ....؟ يج يج كمو ..... جھے لفين يس آراك .....؟ وہ آکاش کے چرے اور گال کر بیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کیے۔ انہیں چو منے تی۔ "متم كوكس لئ يقين نهيل آرما بيس" آکاش بارے اس کے رضار تھے تھیاتے ہوئے اس کی آتھوں میں جھا کئے لگا۔ "اس لئے کہ ریمینی تہریں اس ناگ کی جینٹ مر حانے لے گئ تھی ۔۔۔ کوئی منش اس ناک کی جھینٹ ے فا ندسکا۔ میں نے جان لیا تھا کابتم اس سنسار مين ميس رب ..... ك في تهيس محسم كرويا موكا؟" وا كن تأك نے جمعے شاكرويا .... يا يہ كبوك يل نے اپن زعر کی میں جواچھائیاں کیں ....انمانیت کے كام آياس نے ميرى موت كو الديا "آكاش نے كها\_"ميرى جان ....! تم نے فلطى كى جو مجھے اپنى اصلیت سے بے خرر کھا ... بتم سی بات کی چاتا نہ كرو ....اس مكارانه عيار سے خوف نه كھاؤ۔اس كى كوئى عال نبیں کہ مہیں ہاتھ بھی لگا سکے اور آ کھا تھا کے دیکھ سكي ....؟" كاش في احدالماديا-" لے ابھی تیرے وماغ کے کیڑے جھاڑ ویتی مول اور تيرا محمد نكا لے دي مول-" جل کماری نے یہ کہ کرائی جگہ کھڑے کھڑے تیزی سے کھوی جیسے چکرائی ہو ..... آ کاش کی نظروں

Dar Digest 216 November 2014

"وراصل میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تہاری کہانی سننا جا ہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی خلش نہ ستائے ......چلو بیٹے جاؤ۔"

مجرشگیت اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئا۔ ''شاش ایران سے مالی ای رام

"شاباش .....! جلدی سے سنا ڈالو اپنی رام کہانی ....؟"اس نے سکیت کامرمریں ہاتھ تھام لیا۔ "تم میرے ہاتھ چھوڑ دو ....."اس نے غیر محسوں انداز سے اپنے ہاتھ چھڑالیا، سکڑ سمٹ کے ہٹ کے

بولی " بجھال ج آرہی ہے۔"

"لاج آرئی ہے.....؟" آگاش مسرایا۔ "جرت کی بات ہے۔ ہم جب بھی ملے ہمارے درمیان کوئی فاصلہ اور پرواہ میں رہا۔

"وہ اور ہات تھی ....اس کئے کہتم جھے ناگن جھتے
سنے ۔"اس کے لیچ میں مصومیت بول رہی تھی۔ وہ اپنی
ہاتوں سے بالکل بدلی بدلی می دکھائی دیے گئی۔ اس
سے تصور میں گزرے ہوئے نا قابل فرامش واقعات کا
مظر لہرائے گئے۔ سکیت نے بھی کسی بات سے کوئی
تعرض نہیں کیا تھا۔ ایک ایک لیے معیت میں گزرا تھا۔
لیکن انسانوں کی نسل کی ایک حسین لڑک کا روپ ظاہر
ہوتے ہی اسے کھی لطیف سے احساسات اپنی گرفت

یں مینے سے۔ ''میں ایک مپیرن لڑی ہوں '' سنگیت رک رک سے سا

"كيا مطلب "؟" آكاش في جوك ك

سوال کیا۔

دمیری بال کہتی تھی کہ اس نے کہی بیاہ نہیں رہایا۔

رہایا۔۔۔۔ میری بال بتاتی تھی کہ اس نے کہی بیاہ نہیں کھوم کے کماتی کھائی تھی۔ اپنی جوالی کے دنوں میں ایک پائی کے دنوں میں ایک پائی کے بہت اسے اپنے کی گئی کا چھل کر وان چڑھنے کا پینہ چلا تو اس پر بجلی می آگئی سے مہت دور تھی۔ ایک آگری۔ وہ اس سے پائی سے مہت دور تھی۔ ایک رات اس نے چوری جھے اپنا ڈیرا چھوڑ ویا۔ اس نے کھنے اور وسیع جھل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے کھنے اور وسیع جھل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے کھنے اور وسیع جھل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے کھنے اور وسیع جھل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے

ہوں میں ہے جی ایک اور انسان بھی ہے۔ جو میرے دل ہے بھی قریب ہے۔ ہم کتنی عظیم ہو میرے دل ہے بھی قریب ہے۔ ہم کتنی عظیم ہو معلیت .....! میں تو جمہیں ہمیشہ ناگن ہی مجھتار ہا ہوں ....میری عقل کام نہیں کرتی ہے کہم کیے اس محمناؤ نے اور شیطانی چکر میں آ بھنسیں .....؟" محمناؤ نے اور شیطانی چکر میں آ بھنسیں .....؟"

"میری چانه مرف بزی دکه بحری بلکه الم ناک ہے-" آ کاش نے اس کے لیج سے اندازہ نگایا کہوہ اپنے آنسو چنے کی کوشش کررہی ہے۔

" میری جان سکیت! سناؤ ..... یہاں ہم دونوں کے سواکوئی نہیں ہے۔ میں تہاری بیتا ضرور سنوں گا ..... تہمارے بیان میں میں نے آج تک ہم دردانہ انداز سے نہیں سوچا .....اس لئے کہ تہارا قرب محبت .....اور دل کئی نے جھے کچھا در سوچنے نہ دیا ...... تہاری چاہت اور خلوص میں ڈوب کے رہ گیا .....ایک طرح سے بیٹود اور خلوص میں ڈوب کے رہ گیا .....ایک طرح سے بیٹود خوضی تھی کہ تہمیں کھلونا بنائے رکھا جس کے لئے میں شا

چاہتا ہوں اور ..... ایسانہ میری جان آکاش ..... ایسانہ کہو ..... جھے سے معانی نہ مانگو ..... بی بھی تم پر بڑی فیاضی سے اس لئے مہر بان ہوتی رہی اور ہر طرح سے خوش کیا کہ بیسی جو کہ تھی ..... تم نے بچھے بے پناہ عبت اور خلوص دیا جس سے بیس آج تک محروم رہی ۔ بیس نے محسوس کر لیا تھا کہ تم ہوں پر سے نہیں ہو؟'' بیس نے محسوس کر لیا تھا کہ تم ہوں پر سے نہیں ہو؟'' بیس نے محسوس کر لیا تھا کہ تم ہوں پر سے نہیں ہو؟''

بیش گیااور محبت بجرے لیجی بی بولا۔ در مجھے تم بے خوف ہو کر صاف صاف بتاؤ کہ تم امر تا رائی کے قبضے میں کیلے اور کیوں کرآ گئیں اور کیا مجبوریاں تھیں ..... اور تہرین نا گنوں جیسی پراسراریت اور شکتیاں کیے لگئیں .....؟''

اور شکتیاں کیے گی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ '' پہلے تو یہاں سے لکلنے کا راستہ تلاش کرو۔ جان بچی تو یہ سب بھی سنا ڈالوں گی۔'' وہ آ کاش کا ہاتھ تھا م بچی اے کھڑا کرنے کی کوشش کرنے گئی اور بولی۔ ''کہانی سننے سے پہلے یہاں سے رہائی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔''

Dar Digest 217 November 2014

بھے پہ خبر سنائی کہ میراروپ سدا بہار رے گا۔ میں جب تک زنده رمول کی ..... بوهایا، بدصورتی میرے قریب مجی نہیں تھکے گی۔ میراحسن دل کشی بے مثال اور لازوال ہوگی۔

اور پھراس نے ساتھ ہی مجھے بہت ی ھکتیاں بھی دیں اور ان سے کام لینے کے گر بتائے .... اور منتر مھی ....بس اس ون سے میں امرتا رانی کی عصی بی ہوئی ہول.....ميرے بركام ميں اس كى آ ميا ضرور ہوتی ہے .... جبتم شیونگ کے چکر میں مون ہاٹ كے مندر كے ياس جومر مندمندر بھى كبلاتا ہے چسن محكة منے وامرتارانی بی نے مجھے وہاں والے جنگل میں پہنچایا تھا اور جھے تہارے ساتھ کردیا تھا....." اتنا بتا کے وہ خاموش ہوگئ۔

آ کاش کی کموں تک خاموش بیشار ہا۔اب اسے ماوآ یا تھا کہاس نے شکیت کو بھی بھی غیرانسانی روپ میں نہیں دیکھا۔لاشعوری طور پراسے اس کی جانب سے سر خلش بھی تھی۔ لیکن اس کی بیتا سننے کے بعد اسے یول محسوس ہوا جیسے اس کے سرے کوئی ہو جھ الر عمیا ہو۔ "آ کاش پیارے .... اتم اگن ناگ سے کیے فا لکلے....؟" چند کھول کے بعد سکوت توڑتے ہوئے سنكيت نے سوال كيا۔

"ميري خود مجھ ميں محصنيں آيا .... ؟ '' آگاش نے چونک کے تیز الیج میں جواب دیا۔ "معلوم میں ....امرتاران کے مع کی دجہ سے مجھے بلاک ند کرسکایا پھراروشی دیوی کی سفارش ہے میری جان بخشی ไก้ " เพียง ได้เกา " หนึ่งเ

"مكه .....؟" وه تحرآميز ليج من بولياني" آ كاش جي ..... و بوتا وال كاوير منك اور هكتيال پي تہیں کر سکے .....اروشی و یوی نے ہی منالیا ہوگا ....تم بوری تھا توسناؤ ....؟'

آ کاش نے اختصارے کام لے کے اسے اور ک کہائی سنادی۔ " بھگوان کی بوی کریا ہے آ کاش جی ....!" وہ

سوا وہ میں اور رو اول میں ہوئی گی۔ میری مال نے ا پناسارا جیون اس جنگل میں پھل چنتے گز ار دیا۔ وہیں میں نے اس کی کو کھ سے جنم لیا اور وہیں میری مال کی سادهی ہے۔سات برس کی عمر میں جھے ایک پرانے بیڑ ك كو كلے سے سانب كے دوائدے ملے تھے ..... میں وہ انڈے لے کے کثیا ہے بہت دور بھاگ گئی۔ كيوں كە بي نے اپن مال سے ناگ نا كنول كے بہت ے قصے من رکھے تھے۔ میں کوئی بیای دنوں تک ان انڈوں کوائی بغل اور بدن کے دوسرے حصول کی حرمی بین کے سین رہی اور ایک روز دو چھوٹے چھوٹے کالے سانب ان انڈوں سے باہر لکل آئے۔ انہیں و کھے کے مجھے ڈر تو بہت لگا۔ اور بری ہراسال اور ىرىشان ى ہوگئى.....

ر بیں ایے شوق کے کارن ان کی دیکھ بھال کرتی ربی۔ سات مینے بعد جب وہ سانب بہت برے بوے ہو گئے تے تو ایک روز پرامرار طریقے سے اجا تک عائب ہو گئے۔ میں سہی سہی جنگل میں الملی پھرتی رہی اوران کی حلاش میں کئی جگہیں چھان ماریں یران کا کہیں بتا نہ چلا ۔ نیکن میں نے جوصلہ بیں ہارا۔ اشیں تلاش کرتی رہی۔

اس واقعہ کے جارروز بعد میں سوری تھی۔ تو میں نے اپنے سینے پر ہلکا بوجھ محسوس کیا جس سے میں بیدار

اپنے سینے پر ایک بہت مونی سفید نامن کو بیٹھے د كيه كرمير ب اوسان خطا موسكة اوراكي زور دار جي مار کے میں ایک ست ہماگ بڑی۔لیکن اس سفید نامن نے سرعت سے میرا راستہ روک لیا اور زمین پر لوٹ بوٹ کے ایک نہایت ہی حسین عورت کے بہروپ میں آ منی۔وہ سفید نا من امر تارانی ہی تھی۔۔۔۔اس نے مجھے پیارے لیٹا کے اور بے تحاشا چوم کے دلاسا دیا اور مجھے بتایا کہ یس نے بوے بریم کے ساتھ جس طرح دولوں انڈوں اور سانپوں کی دیکھ بھال کی تھی وہ اس سے بے حد خوش ہوئی ہے۔اس نے اروشی دادی کی آ گیا ہے

Dar Digest 218 November 2014

تفہرے ہوئے لیج میں کہا۔" کیا تہمیں فوٹی نہیں ہور ہی ہے ۔۔۔۔! یہ کس لڈرفر حت انگیز ہے؟" درمد کنزینہ ش

''میں کتنی خوش ہورئی ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کرسکوں۔''اس نے آ کاش کا ہاتھ گرم جوثی سے تھام لیا۔

آ کاش نے اس کی مرمریں کمریں ہاتھ ڈال کے اسے قریب کیا تو وہ احتجاج بھرے لیجے میں بولی۔ ''دوریب کیا تو وہ احتجاج کیرے لیجے میں بولی۔

"میرے پیارے آکاش....! خود کو قابو میں رکھو ..... بیارے آکاش....! خود کو قابو میں رکھو ..... ایک ایک بینے کانہیں ہے ....ایک ایک بین بڑا تیمتی ہے .... جتنا جلد ہو سکے جل منڈل سے لیلنے کی کوئی تدبیر کرو۔ پھر میں ہمیشہ تہارے ساتھ

آ کاش نے جان لیا تھا کہ جل کماری نے دانستہ ان دونوں کواس میرہ تاریک کو ٹھری بیں بند کیا ہے کہ وہ جانوروں کی سی حالت میں یہاں سے نکلنے کی کو کی مقر بیرسوچ نہ سکیں۔وہ غلاظت کے دلدل میں وہنے

وہ اس کوشش اور کش کمش میں تھا کہ تطبت ہے۔
فائدہ نہ اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکیت کو اپنی
دسترس میں لیتا کے گخت اس کے معدے میں درد کی اہر
بوری شدت سے آٹھی تو وہ ایک دل خراش ی چی مار کے
دہرا ہوگیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیٹ
میں تھے ہوئے پچھ زندہ وجود طلق سے باہر آنے کے
میں تھے ہوئے پچھ زندہ وجود طلق سے باہر آنے کے
لئے اپنا پوراز ورانگارہ ہوں۔ اس کے معدے میں اور
سینے میں نا قابل ہر داشت استھن ہونے گئی تھی۔ سو یوں
سینے میں نا قابل ہر داشت استھن ہونے گئی تھی۔ سو یوں
سینے میں نا قابل ہر داشت استھن ہونے گئی تھے۔ وہ اپنا سینہ پکڑے
سانے ہری طرح کا بلانے گئے تھے۔ وہ اپنا سینہ پکڑے

مجنیں مارنے لگا۔ ''کیا ہوا آ کاش جی ....؟''شکیت اس کی حالت محسوں کر سے ہراساں ہوگئی۔

چوں کہاس وفت وہ آئے سے باہر ہوا تو اس کا وی توازن بگڑ گیا تھا۔اس کا ہاتھ کی زیراثر طاقت کے بل پراوپر اٹھااس نے عکیت کے منہ پڑھیٹر دے مارا۔ اس کے ظاموق ہونے پر کا پڑی ہوئی پر صرت الہے میں ہوئی۔ "آ خری سے پر تہاری جان ڈیج گئی۔ میں نے تہاری جان ڈیج گئی۔ میں نے تہاری زندگی سے ماہوں ہو کر ہتھیا کر لی تھی ..... مجھ سے بڑی بھول ہوئی میرے آ کاش بھیا کے کارن میری مجھ ماری تھی نشف ہو چکی ہے ..... آتما ہتھیا کے کارن میری ساری تھی نشف ہو چکی ہے ....اب میں پہلی ی سنگیت ماری تھی ہو چکی ہے ....اب میں پہلی ی سنگیت مہیں رہی ہو ۔.... بس اب تہمیں اپنے بل، ذہانت اور تہمیں رہی ہو ۔... بس اب تہمیں اپنے بل، ذہانت اور تہمیں رہی ہو ۔...

"امرتا رانی کو کھی ہی تو معلوم نہ ہوگا؟" آگاش پر بیٹان اور شفکر سا ہوگیا۔" وہ کالی بھوی کے جزیرے پر میری راہ تک رہی ہوگی؟"

''اب میں اسے پچھ نتانے یا اطلاع دینے سے قاصر ہوں۔'' سکیت نے سرد آ ہ بجر کے کہا۔'' کاش! شار ہوں۔'' سکیت نے سرد آ ہ بجر کے کہا۔'' کاش! میں اپنی ھکتیوں سے محروم نہ ہوئی ہوتی .....! تہہیں ہل مجر میں امر تارانی کے پاس پہنچاد ہیں۔''

رہے ہیرہ تاریک کو قری جس میں دوفرد صرف اس طرح لید سکتے سے کہ وہ کردٹ ہیں لے سکتے سے مرف ایک فردی میں ایک فردی مرف ایک فردی مرف ایک فردی میں ایک فردی میں ایک فردی میں ایک فردی ایک فردی ایک میں ہے کہ وہ آرام سے لید اور بیٹھ سکتا تھا۔ وہ انہیں جینے کسی شے کی طرح شونس دیا گیا تھا۔ وہ دونوں کو نہ مرف ایک دوسرے کا قریب بلکہ ان کی مراسیں بھی جسوں اور چروں پر محسوس ہورہی تھیں۔ سکو سرے کے فرک تھیں۔ سکو سرے کھی کی جوان اور خوبر ودوشیزہ تھی۔ کو کے سنگیت مسکو سرے کھی کی خوان اور خوبر ودوشیزہ تھی۔ کو کے سنگیت ایک لو جوان اور خوبر ودوشیزہ تھی۔ کو کے سنگیت ایک لو جوان اور خوبر ودوشیزہ تھی۔ کو کے سنگیت مسکو سرے بدن میں من منسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سارے بدن میں من سنسا ہے بیلی کی رو بن کے سالے بیلی کی رو بن کے سالے بیلی کی رو بن کے سال کی دو بن کے بیلی کی رو بن کے بھی کی دو بن کے بیلی کی دو بیلی کی دو بن کے بیلی کی دو بیلی ک

روز نے ی۔ ''نظیت !! آکاش نے اندازے سے ہاتھ ''سانہ شاملا

بردھائے اس کا ہاتھ تھا م لیا۔ ''ہوں……'' وہ سر توثی میں بولی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگا گاش اس سے کیا کہنا چہا تا ہے۔ ''مقلوان نے تمہیں ایک نیاجیون دیا اور میں موت سے منہ سے اپنی نئی زندگی پاکے لکلا ہوں۔'' آگاش نے

Dar Digest 219 November 2014

اس تنگ کوفمری میں تنگیت کی چخ محوج مئی۔ وہ ایک طرف سمنے گی۔

"ویا کرومیرے بھگوان!میرے من کے دیوتا کوب اجا كك كيا موكيا بي ....؟" وهسك يزك-

آ کاش کی د ہوا تکی کو وہ مجھ کئے تھی۔اس کی وجہ شاید جل کماری کی حرکت ہے جو یک لخت بدل کیا۔ غصے میں آ حمیا۔ علیت دوبارہ اس کے قریب ہونے کی مت ند كر كى -اس سے فاصل كيا تفا- چندانجوں كا .... وه جننا خود كوسميك سكي تفي سميك د في د في آ واز يس سسکیاں بحرتی رہی۔ آگاش کوایی دیوائلی کا احساس مواتووه این اذیت شر کرفآرفرش پرزیمار با-

ا کلے لیج آگاش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اینا پید پکڑ کے تخی سے دہایا لیکن اس کی تکلیف میں كوئي كى واقع نه مولى \_ بي بى اورمظلوميت ك ان مفاك لحات عن اسے محك كا خيال آيا اور اس فے اضطراري طوريرات مندهل ركالياليكن فيسود ..... اکن دیوتا کی مسلط کی ہو کی اس مصیبت سے نجات نہ ال سى \_ كيوں كرويوناؤں كے آھے كوئى فقى واقعى مبیں جل عتی۔اے جسے یقین ندآیا۔ کول کراس کے معدے میں تھے موذی سانیوں کی بےقراری غیر متوقع طور پرختم ہوگئ۔ وہ چند ٹانیوں تک فرش پر بے حس وحركت يزار ما كه شايد پرسابقه در داور تكليف جنم لے لیکن جب خاصی در تک کوئی تکلیف محسوں نہ مولی تواس نے ول میں ایٹور کا فکر اوا کیا محرایک بمطلح سے اٹھ بیٹا۔

سكيت نے الجي تك خود كوآ كاش كےجم سے بحائے رکھا ہواتھا۔فضا بی اس کی دنی دنی سسکیاں ابھر

ممرى مان عليت اليور كے لئے مجھے معاف کردو۔" اس نے سکیت کواس کی سانسوں سے محسوس كركاس مت مدكر كيكار "درد کی شدت الی تھی کہ عمل اینے حواس پر قابونہ بإسكارتم رباتها فاديا-"

ووبؤب أخمى اورتمي معصوم نبئي كالمرئ ال ليك كرونے كل-

ووستو ..... روتے وجوتے سے چھ ماسل نہیں ..... 'وواے اے سے میں جذب کر کے اس کے رمیمی بالول کوسہلائے لگا۔" تبہارے ذہن میں بہال سے لکنے کا کوئی تدبیر بو بناؤ .... کیا ماری اس افاد ک اطلاع امرتارانی کوئل عتی ہے....؟ شاید وہ جمیں اس زندان سے تکال وے؟"

د میں تو سب کھی بھول چکی ہوں ۔'' وہ مجرائی ہوئی آ واز میں بولی۔ ''میری ساری هکتیاں چھن چکی ہیں آ کاش جی! میں اب تہاری کوئی سہائنا نہیں كريكتى..... پرتم پر بوجه ضرور موں ..... اگر حمهيں جل منڈل ہے جمعے نکال کے لے جانا بھاری پڑے تو اس کی ایک صورت ہے کہ بحرا گلا گھونٹ کے اسکیے نکل جانا \_ تمہاری خوشی سے کارن میری آتما پرلوک میں بھی سداملنی رہے کی اور بیل وہال ہمی ممہیں یاد کرتی נופט לי

آ کاش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عكيت كاايك ايك لفظ سيائي مين ووبا مواتها - ميرك وه غم مسار ، مخلص اور مدد گار دوشیزه محض اس کی خاطر اے تبنے سے براسرار اور ماورائی تو تیس کھوبیتی تھی جن کے صول کے گئے اسے جنگلوں کی خاک جمانی یری می ۔ امر تارانی نے اسے فکتیاں وی تھیں۔

آ کاش کا ذہن کسی مجری سوچ جس ڈوب کیا۔وہ غیرمحسوس انداز سے سمسانی ہوئی اس کی آغوش سے لکل آئی۔ ایسا نہ کرتی تو آ کاش جذباتی افراتقری کا شکار ہوجاتا۔ آگائی برستور کھوئے کھوتے اعداز هل كمزار با-ال لمح وه ببت وكيموچنا عابتا تفا-ليكن اس كا ذبن اس قدر معطل موچكا تفاكدوه اس مي ايك خلا سامحسوس کرر ہا تھا۔اس کے د ماغ اور کنیٹیوں میں بيك وقت جيسے بزارول سنيو لئے ريك رے مول-وه خود کواذیت ش دهنتامحسوس کرد باتها\_ (جارى ہے)

Dar Digest 220 November 2014

ے جو اک بار تو لئے نہیں دیکھا اس زفم کو ہم نے مجی سلتے نہیں دیکھا اک بار سے جات کی دھوپ کی خواہش پر شاخ پہ اس بھول کو تھلتے نہیں دیکھا (عثان عني ..... بثاور)

مجرا کھ اس اوا ہے کہ رت بی بدل می ایک مخص پورے شہر کو دیران کر میا (محسن عزيز عليم ..... كوثها كلال)

بے وفائی تو سب کرتے ہیں آب و مجه دار تھ کھ و یا کے (عبدالحليم محسن ..... كونها كلال)

ہم تو اس کی ہر خواہش بوری کرنے کا وعدہ کر بیٹے ہمیں کیا پہتہ ہمیں چھوڑ نا جھی اس کی ایک خواہش تھی (محمد عاصم اشفاق .....صادق آباد)

آنسو سے کہا کہ تنہائی میں آیا کرو است سارے لوگوں میں مزاق منہ بنایا کرو اس پر آنسو تڑپ کے بولا استے لوگوں میں مُخْ تَنَا يَا لُو سَاتِهُ وَعِ شَلَ عِلَا آيا (ظاہراسلم بلوچ ....مرکودها)

محبت اس کی قاموثی ای کی بات جیسی ہے محبت کو اگر مجھو تو عری ذات جیسی ہے (فلك فيضان ....رجيم بإرغان) ...

ہم منتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ جمین عادت ہے سکرانے کی تادان اتنا بھی نہیں مجھتے یہ اک ادا ہے م چھیانے کی ( رُوت عِزيرَ كُوني من وَهُمَا كلال)

ففكرا كر ميرى محبت كهال جانے كا ارادہ ب سے بیار کا عروج ہے یا جھول جانے کا ارادہ ہے جائے جائے نیے نتا جاؤ اے علیم میرے بیار میں تھی کی یا کسی اور سے دل تھی کا ارداہ ہے (انتخاب محن فزيز قليم ..... كوها كلال)

بم نے چھ بہت سا تھا تیری حاوت کا كيا يا تما كه تو درد بحي دل كمول كر ويا ب (منزه حن ....کرای)

قوسقزح

قارنین کے بھیجے گئے پندیدہ اشعار

روکے کہاں رکے بیں محبت کے قاظے بس یوں ہوا کہ دل نے زمانے بدل دیے دیکھا تو اپنا آپ تھا نوک کلست ہے ہوں وقت نے جارے نثانے بدل دے (بلقيس خان ..... يثاور)

کوں ہم سے روٹھ کے فوقی کے رائے جو طال وه مل نه سكا عم عي يائے بين تذکرہ کی ہے کریں تیری بے وفائی کا تحست میں داغ دل کے پھر جلائے ہیں (عراملم جاويد ....فعل آباد)

میں اداسیان ند ا سکول بھی جسم و جال کے مزار پر نددیے جلیں مری آ کھ میں جھے اتی تحت سزانددے مرے ساتھ ملنے کے شوق میں بڑی دھوے سریدا تھائے گا حیرا باک نقشہ ہے موم کا کہیں عم کی آگ مطلانہ دے (حاوید مانکل سکراچی)

رندگی تو اینے می قدموں یہ چلتی ہے فراز اورون کے سہارے تو صرف جنازے اٹھا کرتے ہیں وينا رجه عر كا سارا ال فراد اوال او جنازے میں بی کدھے برائے رہے ہیں

(قاطمہ کیم سکراچی) المرکی آگلیل رکھ لو مجھے کھے خواب دے دو جس میں جہاری جھک ہو ایس کتاب وے دو علو ميورو ساري باعمي اك بات ان جاد مری ساری عرے لوجن الک ایل کا ساتھ دے دو ي الدين جيلاني ..... فقد واله يار)

۔ جس کو ہم چاہے تھے اس کو چاہ نہ تھے بيس كو تم چاہے ہے چاہ در كے بیار تو دل توڑنے کا تھیل ہے منی کا ٹوٹا دل بچا نہ سکے ( محرقام رحمان ..... برى يور)

Dar Digest 221 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

کیاں a. بعطا بھی تم سے ہے نشاں تم سے سے روش ہیں ہجر کی راتیں کی آبول کا ہے دھوایں تم سے ہوں میں تیری آتھوں قر مرا او جال تم سے (چوبدری ترجهان علی بوری .....ملتان)

اپنول سے منہ موڑ کر طایا تہیں کرتے اے میرے ہمو ول کمی کا دکھایا نہیں کرتے راه میں لاکھوں ہوں وشواریاں زمانے میں دامن پر کسی سے یوں چیزایا نہیں کرتے دوتی می میں اعتاد بحال رکھنا ایے بی یاروں کو یوں آزمایا فیس کرتے دنیا ہے دوستو فانی مرنا ہے یہاں سم ا نے وحمن کی موت یہ بول خوشیاں منایا تنہیں کرتے غم کے ماروں کی آہ تو جاتی ہے عرش پی مشكل ميں ديكھ كے سى كو مسكرايا تہيں كرتے بوست ہوئے طوفالوں کا رخ موا ویں مشکل حالات میں آ تدھیوں سے تھبرایا نہیں کرتے چاوید ہاری دھنی ہو جاتی ہے زمانے سے اس واسطے محروندے ریت کے بول مایا نہیں کرتے (محماسكم جاويه ....فعل آباد)

بی ایک درد ہے جو زندگر ہے جا نہ کا یی سب ہے اسے میں مبھی بھلا نہ سکا ای وجہ سے کہ جائیاں تھیں ساتھ میرے میں اس کے خانہ ول میں مجی سا نہ سکا اے میں ڈھونڈ رہا تھا نگار ہتی میں وہ ایک گزرا ہوا کی تھا، ہاتھ آنہ سکا مرا نمیب تو دیکھ میرے رفیق م کہ اس کے پاؤں کی خاک میں تو پا نہ سکا چپ بھی ہوتی نہیں عیاں تم سے ہوا ہے دوئی کا ہاتھ بھی بوھایا کمر ہات ہوتی نہیں بیاں تم ہے میں روثنی کے لئے اک دیا جلا نہ سکا

1 2 15 يل بهول 10 میں لیتی؟ يش Use ييل 10 يل UM Uge يول جاتي رک 2 میں می 112 بهول جاؤل 7 طوفالول يس 16 بهول تو جانا رب والا 2 (فريده خانم .....لا مور)

وہ کیا مجس سے راز بے قراری غم کے ماروں کا مروا کیا ہے ان کی چٹم رائیں کے اشاروں کا بهار آگی ادهر، بدل همیا دستور اسخانه مقدر مین فصل ، کل میکسارول کا وريده پيران كل، زرد كليال، غزده غنج زالا رنگ ہے اس بار دگ گلفن کی بیاروں کا بلا سے جال پہ بن جائے کی لاجار و بیس کی نہ بدلے کا خرام بے نیازانہ ستارول کا اے محکوہ ہو کیوں اغیار کی بے النفائی پر جو منوں سم رہتا ہو اینے ممکساروں کا میری مشی کو طوفال سے الجھا دیکھ کر واجد مجھ سے منہ چیر لیما یاد ہے اب تک کناروں کا (پروفیسرڈ اکٹر واجد کلینوی .....کراچی)

Dar Digest 222 November 2014

ر مر ک د مراز کی وہ طائز آزاد کہ پابند قنس ہے آن اے ماکل برواز محما جس عبد سے وابست ہیں سب خواب عارے جینا ہے تو اس عبد کی آواز مجمنا جب جاہو ملے آؤ تہارا ی تو کمر ہے اپ کے دردازہ دل باز سجھنا جو شاخ جموم شمر و کل سے جھی ہے اس شاخ خیدہ کو سر فراز سجھنا اک نفہ ہے تار نفس کل کی بھی امیاز بلبل على أو كيول وعرم يرواز مجمنا (السامازاه .... كراجي)

كوئى الزام كا كر قو مزا دى ہوتى پر میری لاش سر بازار جلا دی ہوتی آئی نفرت تھی تو پیار سے دیکھا کول تھا مجھے پہلے عی میری ادقات بنا دی ہوتی و کھ کر زخم مرے آگھ چال تم نے ي چ كر يك قو رخ كى دوا دى موتى میں - مجی چین تونے اگر شوق سے آلیل کی ہوا دی ہوتی زعرکی ابی بھی جین سے گزر جانی تھی يى تونے اگر يار سے دل يس جكه دى موتى (ماجراكم .... كرانواله)

ہم نے کا جو اک خطا ہوگئ Ser. وفا اور زعر عزا کرتے رہے ہم عبادتوں کی طرح عبادت خود اک کناہ ہوگئ کتا ہانا تھا سر جب ساتھ تھے ہم کم کیا ہوا کیوں مزل جدا ہوئی کوئی جاہت کوئی حرت کوئی امید نہ رعی ده کا و ما که دیا ن موگ یہ دعا کی کہ آت ہے جاہے وعل کے ام سے او اماری محبت ان ہوئی (S2-) 47 vely ..... (8)

می ای کے بانے ایک دفا بہا نہ سکا (تديرانا ....راوليندي)

وہوالوں کی تسست میں دکھ درد تو ہوتے ہیں كرت إلى محبت جو جهب جيب كر روت إلى فید آتی ہے دولوں کو بس فرق او اعا ہے تم پھولوں پر سوتے ہو ہم کانٹوں پر سوتے ہیں جو داغ جدائی کا دلیر نے دیا ہم کو ہم افکوں کے یائی سے اس داغ کو دھوتے ہیں دن رات مجت میں دل اس کا تریا ہے جو تیر نگاہوں کے اس عل میں چھوتے ہیں روتے ہیں کہال یارد غیروں کی میت پر م جائے اگر اینا ول ول میں روتے ہیں بدرد ہیں جو انبان دل ان کے پھر کے وہ بیار کے پھولوں کو کانٹوں میں بردتے ہیں (طابراسلم بلوج ..... سركودها)

حال ول اب کی کو ہم ساتے نہیں لوگ ہوتھے ہیں کر ہم بتاتے نیس جن زخموں سے نوازا ہے تونے ہمیں چھائے رکھتے ہیں وہ کمی کو ہم دیکھاتے نہیں اس قدر محلف ہیں تیرے بیار ش منم ہم تصور علی مجی ول- تیرا دکھاتے نہیں الباس میں تو آیا ہے ول کی دھر کن میں تو سایا ہے ہر کی کو ہم دل میں باتے ہیں فظ ترے در پر آیا ہے طیب، محبت کا موالی بن کر ورته باتھ کمی کی چوکھٹ کی ہم چھلاتے تیس (شاعرطیب بٹ انتخاب انع شغرادی ..... مجرات)

اجال بن تفسيل كا أعاد محمنا ہشدہ کی رف ہے جو داز جمنا یاعک جس اور ول کے دعو کے کی صدا عی مرا ہے جو اک رشتہ آواز مجمعا شاکت عم بر کس و ناکس نیس بوتا

Dar Digest 223 November 2014

نیوں کی پھر بول کے بولی جزبوں کو بے تاب کریں پہلے کا جل جیسا ہو بادل اڑتا ہوا میں رہیں آنچل سیبوں میں جیسے بند ہیں موتی ایسی ہم ملاقات کریں ساز بچا کمیں بارش کی بوندیں سنتے جا کمیں ہم آ تکصیں موند ہے گیتوں اور غزلوں کے کھھڑے پر لفظوں کی برسات کریں کان کی بالی گال پہ ناہے سر اور تال پہ تکن ناپ مجروں کی مہکار پہ بے سدھ ہر شب کوشب بارات کریں نیال سمندر اور اس کا ساحل چھم جھم کرتی ریت پہ بادل رقص کرتی ہواؤں میں لہریں خوشبو کی سوغات کریں رقص کرتی ہواؤں میں لہریں خوشبو کی سوغات کریں رقص کرتی ہواؤں میں لہریں خوشبو کی سوغات کریں رقص کرتی ہواؤں میں لہریں خوشبو کی سوغات کریں (فلک فیضان ،،،،رجیم یارخان)

ری کڑی دھوپ میں جگتے ہوئے پاؤں کی طرح

تو کسی اور کی آگن میں ہے چھاؤں کی طرح

تو واقف ہے میرے جذبوں کی سچائی سے
پھر کیوں خاموش ہے چھن کی طرح

میں تو خوشیو کی طرح ساتھ رہا ہوں تیرے

میں تو خوشیو کی طرح ساتھ رہا ہوں تیرے

وہ جو پر باذ ہوئے ہتے وہی بد نام ہوئے ہیں

تم تو سے کہ ہمیں کوئی خوشی راس نہیں

فر تے ہے کہ ہمیں کوئی خوشی راس نہیں

زیرگی کاٹ دے ہیں ہم مزاؤں کی طرح

زیرگی کاٹ دے ہیں ہم مزاؤں کی طرح

زیرگی کاٹ دے ہیں ہم مزاؤں کی طرح

جمیل کنارے بعث کر دونوں مجولوں کی برسات کریں موتی پرو کے ان آنکھوں میں سپنوں پہم بات کریں سنبری پریان پر مجیلائے جنت کی آغوش بنا میں مم ہو جانمیں اس جنت میں رگوں کی بارات کریں ریشم جیسی شنڈی ہواؤں میں بھری ہوئی زلفوں کی فضا میں

Dar Digest 224 November 2014

جرے ہوئے جذبات کا موم منزل ب چن ما رہتا ہے آج بھی چھ ز میں رضال دل رائے 6 315 جانال 2 تھے سک میل ملاقات کا موسم بے سکون ما رہتا ہے 3 ذکر بہاراں خوب ہے لیکن (بلقيس خان ..... پشاور) اے میرے یادں کے ایے لئے ہے مات کا موم ھار ہے مرف دو ہم کو چلنا جھے تم ہے مجت ہے نہ جانے کتے لوگوں نے ٹاید کوئی جان سے جائے مر رے کتا رات کا موسم بدلنا ہے ابھی نہ جانے کتنے لوگوں سے یاد ہے جھ کو اب تک رانا 33 تری ہر اک بات کا موسم يى جمله كها موكا طرا (قديردانا ....راوليندى) يى جلسناموكا (منيراجرسافر ....ميال چنول) مريه وچاهول يل ا ميري طبيب جھ كيفظول كاسهاراتهى جانال اتم نے دیر لگادی وآخراك ماراب دواندرے دوسب كني على تهاري ميري جامت كو جن پیٹھے بولوں کی خاطر ہم نے اعلی عمر منوادی ی تفظی سارے کی لاعلاج بيمرض ميرا ابآئے ہو.... مرورت بى بھلا كيول ہو میں بے بی کی وہ فرانگيز لمحول کو وقت نے جبان آ محمول بر مورت بول محرانكيزر يندد شام بشادي سكوت آشناكي مي جانان اتم في ديرلكادي جوكوآ ب حيات كے فظائيم (ترين اخر سالا مور) مسى كے برحدت مونوں نے مرے کا تول میں رس کھولو سبرى زهر بلاديا تفاا مديل بولول مدم بولو ..... چلو میں بٹاؤل کیا ہو تم (الس\_الميازاح ..... كرايك) مرى دنيا ميرا جهال بوتم ن الله و (عطية المره ..... لا مور) چو کر جو گزرے وہ ہوا ہوتم رل سوچ کا پنجرہ ہے برے دل نے جو مالی وہ دعا ہوتم بان کھا : ے دو جار ابقی کے جھ کو روش وہ دیا ہوتم 4 ول چار کا پودا ہے کا ول مي چيا اک راز مو تم ہے دل میں چھا اب رار ہوا ابھی کیا میں نے محسوس وہ احساس ہوتم اك الأراق الماري ياد كا بادل ابھی مرے ہونوں کی باس ہوتم بدلنا ہے وقت بے ان - برتا - ب مرن چار قدم مری بانہوں کی آس ہو تم 99 ول يار كا مجوكا الجی کیری نظر کی علائی ہو تم ول پار کا جوکا ہے ہم کو <del>و</del> اینول کو ترتا ہے ہر طرف کو تو چانا ہے اندجرا دل - حوج کا دریا ہے دل ہے میری زعن کا آبان ہو تم th = 1/4 ر برا دل برف کا فودا ہے اس عی ہے مری زندگی کا قرار ہو تم سر مل نے جو طابا وہ بار ہو تم 4 ې مرف دد چار تدم (محم شببار معید ....میال چنول) Dar Digest 225 November 2014

## نورمحر كادش-سلانوالى سركودها

نوجوان اچھا بھلا بیٹھا تھا کہ اچانك اس كے ہورے جسم میں ايك عجیب ناقابل برداشت ہے چینی سرایت کرگئی اس کی آنکھیں سرخ هوگئیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر سحر پھونك دیا گیا هو اور پهر وه کچه هوگيا جس کا تصور ناممکن تها۔

جهم و جال کوتھراتی ہوئی ایک عجیب وغریب ہولٹاک خوفتاک ٹا تا بل فراموش لبولبو کہانی

و يكما اوردوياره كويا بوا\_!

میقین ایے جرال صاحب! نجانے محصای رات کوکیا ہوگیا تھا۔ جھ پر ..... جھ پر ایک جنونی کیفیت حاوی ہوگئ تھی اور میں نے اپنی وائف کوایک بھیا تک موت ماردیا۔ یس نے دیکھا کہ اندیند کی آ تھوں میں بے بھین کے جگنو تھے جن کی جل آ ہستہ آ ہستہ اندیز گئ ۔اس وقت مجھ بربس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے نہ صرف اس کا خون بینا ہے بلکداس کے کوشت سے اپنی معول ختم كرنى بادرجب س اسي كام سے فارغ موكر موش وحواس كى دنياش بلناتو مرع قدمول تلے ے زمین سرک می عش الکشت بدنداں رہ میا کہ مں نے ایے بی ہاتھوں اپنی بیاری بیوی جو جھ پر جان نجعا در کرتی تھی اس کوموت کے گھاٹ اٹارویا تھا۔

بيقني بون ميني موت ارهرادهرد مكية ہوئے جیسے اسے اپنی باتوں پریقین نہ ہوکہ وہ جو پھھ بیان کرد ہا ہے آیاوہ سچائی میں گندھی آپ بیتی ہے یا أيك بعيا تك خيال-

''مگراب روتے دھوتے کیا ہوت ،جب چال چک میں کیت کے مترادف مرجھ کے آ نسوبهانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔میری دنیالٹ چکی تھی

"هست دونول میان بیوی میل بهت محبت مھی۔ ہاری شادی بھی لومرج تھی میں وجہ تھی کہ ہم دونوں کواٹی اپنی فیمکی ہے فارغ ہوتا پڑالیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا کیونکہ محبت امتحان تولیتی ہے۔ ریجی سے ہے کہ مجت کے امتحال بہت سوہان روح ہوتے ہیں ساری زندگی تڑیاتے ہیں مر

انذینه بهت انچی بیوی ثابت هوئی تعی-ده میرا بہت خیال رکھتی تھی۔شاید یمی وجہ تھی کہ مجھے بھی قربانی دین پری اورو سے بھی قربانی تواس نے بھی دی تھی۔ ایم اليس ي ميتھ كيا تھا اور يو نيور ٹي ٻيں ايك اچھي ينچرار كي خدمات سرانجام دے رہی تھی۔ یارث ٹائم اس نے محمر میں بی ٹیوش سینٹر بنایا ہواتھا۔ میں نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جا کلڈ اسٹشلسٹ کیا تھا۔ اس طرح ہم دونوں کی ماہانہ آمان اتن ہوجاتی تھی کہ جارا كزربرببت اليها بور باتفا- بم في اليي مرضي سے جكه لے کرشر میں بی ایک عالی شان کوشی تغیر کرا کی تھی ..... وه خونی بولتے بولتے اچا تک چپ کر عمیا اور سی مرى سوچ يس غرق موكيا۔ اس كى عرق آلود بيشاني مرچند پریشانی کی سلومیس نمودار ہو تنس مگرجلد ہی ماند پولئیں اور اس نے میری طرف ایک گہری نگاہ سے

Dar Digest 226 November 2014

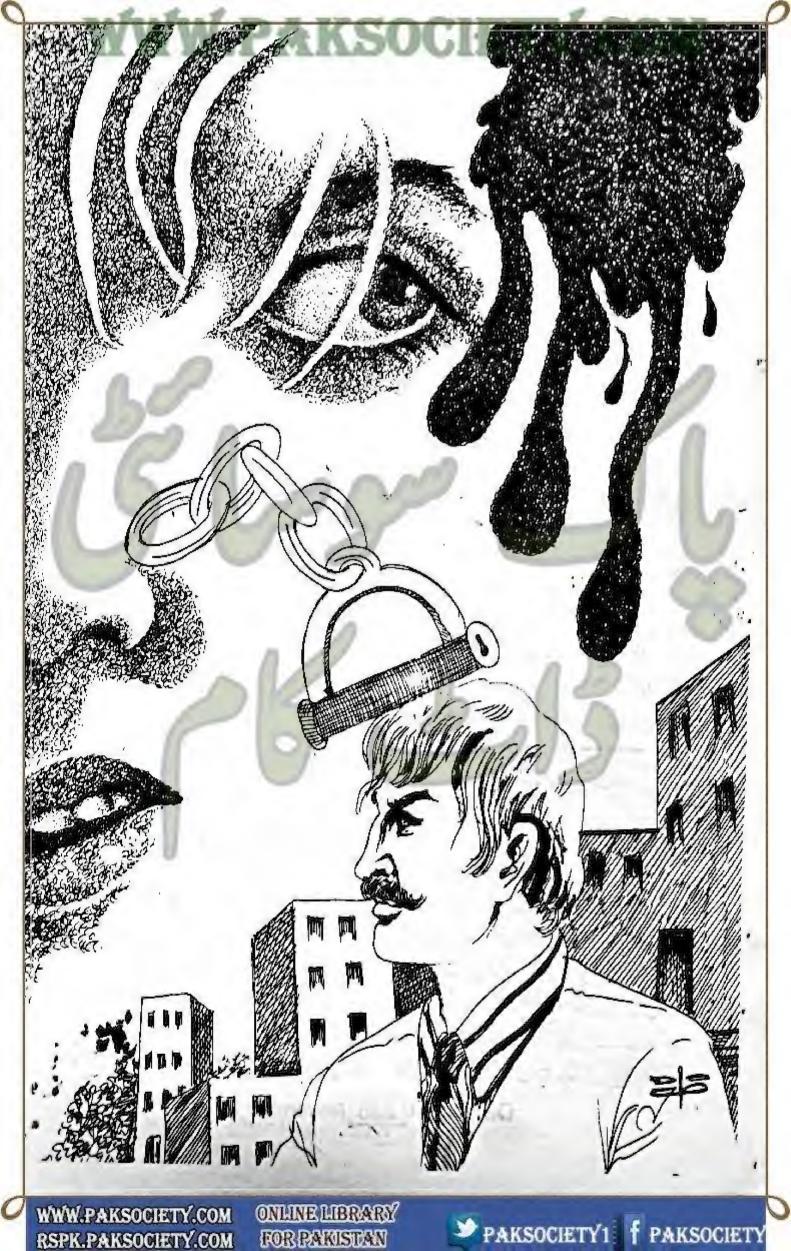

اس کام کی بدولت اللہ نے مجھے بہت عزت وشمرت عطاكا كالحى-

یں نے آفس بوائے سے کہا" انہیں اندرہی بھیج دواوران کے لئے جلدی سے کولڈڈ ریک لے نا۔ "میری بات س کروہ وید قدموں پلٹا اور میں چیز کی پشت سے فیک لگائے جیلر صاحب کا ویث كرتے لكا چندمنك بعد وروازه كھلا اورايك بھارى كبركم تن وتوش وإلے جيلر صاحب نظرآئے۔ انبول نے بردی بردی موجھیں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں انہوں نے تاؤدے کراور تیل لگا کرچکایا ہواتھا۔ان کی مخصیت بردی رعب دارهی -

میں اٹھا اور مود باند کہے میں ان سے مصافحہ کیا۔ مصافی کرنے کے بعدوہ میری میبل کے سامنے رکھی چیر براجان موسے میں نے لیپ ٹاپ اشینڈ بائی كري ايك سائية يركيااوران كي طرف متوجه وا-"جی جیر صاحب افرمایے کیے

آ ناہوا ....؟ "مل نے ان سے بوجھا۔ "جرال صاحب! ممين خراكي بي كمآب أي التھے آرکیکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ادیب بھی میں اورادب سے آپ کا بہت مرا لنگ ب ..... "انبول نے ڈائر یکٹ بی اوائٹ برآتے ہوئے کہا۔' چھلے دنوں بھی آپ کی ایک رودادشا کھ ہو کی تھی جے پڑھ کرآ ب کی محنت اور شوق دادد ہے کے قابل ب

"بيآپ جيے دوست احباب کي توازشيں ہيں کہ میں ادب کی دنیا سے وابستہ ہوں اور میں خود کوسندر کے قطرے کے ماندنہیں گردانیا کیونکہ آج كل ايسے ايسے كہند مشق رائٹر حضرات ہيں جوا پن قلم كاايما جادو چلاتے ہیں کہ لوگ دیگ رہ جائیں بوں لگتاہے جیے ایک ایک لفظ جو کہ ان کی اسٹوری میں شامل ہوتا ہائی ذات پر بیت رہا ہواور کہانی روصنے کے بعد بھی کافی عرصہ تک یمی محسوس ہوتا ہے کہ اس کہانی کا تعلق

اوراس سارے ول خراش واقعہ کا کارن وہ کمینہ تھا جو مجھے اپنی وحثی ونیا میں لے گیا اور میری زندگی کا قلع قع كركے ركه دياءاى كے كارن آج شي سلاخوں كے مجھے اپنی بے بی کاماتم کرر ہاہوں۔"

"ا بي ممل تفصيل سے بات بتا كيں ....ناك آپ کی اس آپ بیتی کو فقوں کی مالا پہنانے میں کسی قدر جھے آ سانی ہو۔ آپ پر کیا بی آپ برائے کرم جھے لفظ بالفظ سنائيس؟" مين في اس سيكما كيونك محصاس ے گفت وشنید کے لئے بہت کم وقت ملاتھا اور میں عابتاتها كدنضول باتوں كے بجائے وہ اصل بواسك ہاتے تیاس کی خدار پگا تدیوں پر چلنے کی بجائے میں عابتا تقاایک بی بارش وہ مجھے ساری کہانی سناڈالے۔

میری بات س کراس نے چرجوکہانی سانی شروع كي تو هربات مين تجس كي آميزش شال تقي - يجمه اليے حقائق سے اس نے يرده افعاليا كه بيس سوچ بھى نہيس سكناتها كد حقيقت بي اس سائنسي دورك اعرروان بالوں سے کوئی لینادیناہے یا سے بلاوجہ ایک من محرت کہانی سائے جارہا ہے مر بوسٹ مارٹم ربورث میری آ تھوں کے سامنے سے گزری تھی جس کے مطابق اس كى بوى كا انسانى دائتول كے ذريع مهدرك كاف كرخون چوسا كياتها اور پراس كيجسم كے مختلف حصول ہے کی تیز دھار مخبر کی دوے کوشت بھی اتارا عمیا تھا۔ کہانی سنتے سنتے میرے رگ ویے بیل خوف سرایت كرچكا تقااور ش بروى مشكل سے اسنے آفس تك كبنيا-<u>ተ</u>..... ተ

مين اس وقت آفس من بيناايك كمرشل بلان تیار کررہاتھا، جب آفس بوائے نے آ کرمطلع کیا کہ جلر ماحب آب سے ملنے آئے ہیں۔ میں انگشت بدندال رہ میا کہ جیر صاحب کیوں آ مے ....؟ چردین جل سوال اجا گرہوا کہ بوسکتا ہے كوئى نفشه تياركروانے آئے ہول كيونكه بيل في عرصه سات سال سے شہر کے وسط میں ایٹا آفس بنایا ہوا تھا اورالله کی مددے میرا کام دن بدن ترقی کی منازل طے

Dar Digest 228 November 2014

اور صرف خون بی آیس کیا بلکه اس در ندے نے اس کے م ے کوشت توج توج کر کھا گیا اور پرخودی این آپ کو پولیس کی حراست میں دے دیا۔"

آب کی بارجیر صاحب کی بات نے تو میرے حواس باخته كركے ركاديئے تقے إندرون خاندالي بھي كيا نا جا تیاں پیدا ہوگئ تھیں کہ اس محض نے اتنا بھیا تک قدم الفاياتها جير صاحب كى بات نے ميرے باتھوں كے طوط اڑا كے ركاديے تھے۔

" محراس ظالم نے ایس انسانیت سے گری ہوئی، اور گھٹیا حرکت کیوں کی ....؟"میں نے جیار صاحب سے یو جھا جواتی دیر میں کولڈڈ ریک ختم کر کھے

"بردی عیب کہانی ہے جرال صاحب اس کی ا بہتوری زحت گوارا کریں اور میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ برسوں اے بھائی موجائے کی اور آج ہی اس کی کہانی کوآپ نے نوٹ کرنا ہے۔ صرف آج اوركل كاون بمرجو بحى بآب نے آج بى كرنا ب كونكه كهصروري كارروائيان موتى بين اور پرشايدكل وقت ندل سكاس لخ آپ مير ب ساتھ بى تشريف لے چلیں۔ ' جیلرصاحب کی بات بن کر میں نے لیپ ٹاپ کویاورڈ آف کیا۔ آفس ہوائے کوساری بات سمجانے کے بعد کہ 'جوبھی آئے اسے بیٹھالیتا، میں تهور ي دير شل آربابول-"

میں جیار صاحب کے ساتھ جل دیا۔ میں نے دفتر سے صرف ایک نوٹ بک اورایک بنسل لی جلدی میں موبائل بھی آفس میں رہ کمیا مکراس کی کوئی ٹینشن نہ تھی کیونکہ اس بوائے آفس میں ہی تھا۔

آفس بوائے میرے ہی محلے کا لڑکا تھا۔اس كرے باك ماياتھ چكاتھا۔ ميٹرك كرنے ك بعدوہ فری تھااس کئے میں نے اسے پاس رکھ لیا تھا۔وہ بہت ذہین اور قابل تھا اور سب سے بڑی بات ایما تدار اورشریف انتاکاتھا۔جس کی وجہ سے میں نے اسے فرينذ كرنا شروع كرويا تفا\_

مجمی ہماری ذات ہے جی وابستہ ہے۔ ' ش جیرویث نيل يآ سنآ سنه من مات موئ كها-"آپ کی بات ہمی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں

ادب كابهت ام بال كى شايدىدوجه كداردو بمارى مادری زبان ہے اورلوگوں نے اردولغت پر اس قدر عبورهام كرلياب كم ياكستان تودر كناردنيا بحريس اردوكا الاالك نام بي .....، جيارماحب بولے ان كا لہجہ خاصا جوشلا تھا، شایدار دو کے دہ بھی گرویدہ تھے۔

مل اس ك كريم على سے كوئى دوبارہ بولا آفس بوائے کولڈ ڈرک کے ساتھ حاضر ہوا۔ کولڈ ڈریک جیر صاحب کے سامنے رکھ کروہ بے قدموں واپس مر کیا۔اےی کی شندک نے جیارصاحب کی بیثانی رِ نمودار سینے کے قطرول کوخٹک کردیا تھا۔ انہوں نے کولڈڈرنگ اٹھائی اور ایک مھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور کر محمد ے خاطب ہوئے۔

"جرال صاحب! مئلہ کھاس طرح کا ہے کہ جیل میں کل ایک مزم آیا ہے جے بھائی کا عم سنادیا حمیا ہے۔''اتی بات کر کے انہوں نے دوبارہ کولڈ ڈریک کا ایک محونث بجرا۔ اور میں ورط محرت سےان کی طرف د کھنے لگا۔انہوں نے دوبارہ اپنی بات ءاسٹارٹ کی۔

"اس نے عدالت میں اس خواہش کا ظہار کیا ہے کہ مرنے سے پہلے دہ اٹی آپ جی دنیاوالوں تک بنجانا جامتا ہے اس لئے میں حاضر ہوا ہول کہ آپ تشریف لے چلیں اوراپے قیمی وقت میں ہے تھوڑ اسا وقت و براس کی آپ بی س کراے شائع کروائیں تاکہ اس کے بعدہم اے بھای کے بعدے עושונים-

جير صاحب کي پيثاني رغم وغصے کي واضح سلوثیں و کھائیں دیں شاید انہوں نے میری کیفیت كو بهانب لياتفااي لئے ميرے من بي مخلق سوال كا جواب بھی خوردے دیا۔

"اس مالم نے اپنی ہی بوی کا خون کردیا

Dar Digest 229 November 2014

لك ..... اس في محضر جواب دي پر ى اكتفاكيا\_ اس كا نام من كريس چونك ساكيا، دوسرے بی بل ایک خیال بکل کی مرعت سے میرے و ماغ بيس كوندا \_

"شریار مک سے کوئی تہارا واسطہ تعلق ؟ "ميرے اس سوال پروه دم بخو دساره کيا۔ تعوک نگلتے ہوئے اس نے ایک سرسری کی نگاہ جھے پر ڈال-"بہت قربی ....." اس نے ایک مجرا سانس لے کرکہا۔اس کے چرے سے یاس ویریشانی کے آثار دكھائى دىنے لگ كئے تھے۔

"مطلب "" " بيس نے اس كى آ كھوں ميں

"والدصاحب بن وه مير المسن وه دهر ا ے بولا ۔ تو میں جرت کا مجسمہ بن کررہ گیا۔ شہر مار ملک جس کی شہرت کا ملک بحریس و نکا بجتا ہے اس کا بیٹا بھانسی کے پھندے پر پیٹی چکا ہاوراس نے کوئی ایکشن تک نہیں کیا۔ کیا پیمکن ہے ..... کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ باپ نے اسے خردارند کیا ہو؟ یا پھر .....

"شریار ملک آپ کے والد ہیں اور پر بھی

موت آپ کے سر پرمنڈ لاربی ہے، کیا انہیں اس بات ک خرمیں ہے۔شریار ملک جےشرکا بید بیرجا ناہے ادرجواس ملك كى ايك مايد نا رشخصيت شار تحي جاتے ہیں اور ان کے بیٹے یر مائی ہے آب کی ی کیفیت طاری بے اوروہ ال بات سے بے خر میں یہ کیے ہوسکتا ہے۔؟"میرے سوال پروہ زیرلب مسکرایا اس کی مسكرابث من طنزاورب جاري كي آميزش شاط تقي \_ "انبی کی بدولت تو جھے چانی کی سرا کا عم ہوا ہے.... اس کی بات پر میں چو کے بنانہ رہ سکا۔" ویسے بھی جھے زندگی سے کوئی سروکارنہیں کیونکہ میری زندگی تو بانبیں پھیلائے ، مجھے اپنی طرف بلار ہی ب، موت كير مع قدمول كي جاب جھے اپني بہت قریب سے سنائی دے رہی ہے اور میں تو بے تابی سے اس وفتت کا ویث کرر ما ہوں جب میں اپنی بیاری بیوی

صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بیٹھایا تھوڑی در میں جھاڑی گلے ایک بچیس تمیں برس کا نو جوان اندر داخل رو سے بین نقش اس کی خوبصورتی میں اضافہ کررہے تھے۔ پہلی محر تلوارک کی ٹاک ہمر رنگ آئسیں جن میں متقبل کے کیے کیے سینے قید تھے۔ سفید دودھیا رنگ جیے چودہویں کے جا تدکومیرے روبروپیش کردیا گیامو کلین شیو،رف کتنگ اور پینك شرٹ میں ملبوس وہ تو جوان جس کی آئکھیں اس کی بے گنابی کا مائم کررہی تھیں یوں لگ رہاتھا جیسے بیسارا الزام اس برتھوسے کی سعی کی جارہی ہو، اس کوز بردی پھنسایا جار ہاہویااے بیسب کرنے پرمجبور کیا گیا ہو۔ اسے میرے سامنے والی چیزربیظا

دیا گیا، پولیس والے اسے بیٹھا کے چلے گئے اور پھر جیلر صاحب بھی راؤنڈ برچلے گئے،اب ہم دونوں کے ياس تعوزا وقت تفاجب تك جير صاحب تشريف نبيس لاتے تب تک اس نے حقیقت سے مجھے آشا کرنا تھا ان کی موجودگی میں توشایدوہ جھیک کے مارے کھے حقائق چھیاجائے ای طرح کہانی مخلف پگڈنڈیوں یر چلنا شروع کردیتی ہے اور بہت ساری الی باتیں جن میں تھیجت کے پہلوشامل ہوتے ہیں کہانی کا حصہ بنے سے رہ جاتے ہیں اور یوں ساری کمانی کا چوم بن جاتا ہے۔

"آپ كانام كيا بيسيك" بين في بيلاسوال واغا۔اس نے اور تھلی آ تھوں سے میری طرف ويكما مثايدات سوئ موئ كواتفا كرلائ تتح كونكه نیند کی غنودگی اس پر حاوی تھی اور دہ بار بار جمائیاں لے رباتها، مين جيران ومششدرتها كه دودن بعداي پھندے پہالکا دیاجائے گا اور بہے کہ مزے سے اپنی نیندیں پوری کرر ہاتھا، دودن بعداس نے دیسے بی ابدی نیندسوجانا ہے۔ سزائے موت کے بحرم کی تو نیندیں حرام موجایا کرتی ہیں اوراس کے کالوں پرجیسے جوں تک نبيس رينكي

Dar Digest 230 November 2014

اس کی باتیں س کر جھ رچرت کے پہاڑٹوٹ پڑے۔شہریار ملک ایک معزز شخصیت ، پس بردہ ان کا روپ اتا بھیا کم ہوسکتا ہے۔ آئی کانٹ یی ليوات ..... مراس بات پريفين كرنا بهي ميري مجوري تقي كيونكدان كالخت جكرمير اسمائ بيفا تفااورهائق ك كتاب كے مفحات الث بلث كررباتفا اور برصفح پرالگ بی داستان رقم تھی۔

" میں سمجھانہیں یہ کیے مکن ہے کدایک باپ اسے بیٹے کو پھانسی پرلنگوائے گا ..... ؟ بیس نے د ماغ میں انجرتے سوال کو فظوں کی مالا بہنائی۔

"میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ہا ہے جمعی بھی اپنی اولا دکو پھانسی پر لظکوانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تمریہ بات توایک باپ اور بیٹے ہے منسوب ہے ..... 'اس کے کہے میں نفرت کی تاثری شامل تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں موندها ہوا تھا۔' دجس مخص نے بھی اپنی اولا و کواولا د کارتیدو ہے کی زحت ہی گوارانہ کی ہواہے بیٹے کی کیا پیچان ہوگی .....؟ دنیا کے سامنے جواس کاروپ ہے حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، حقیقت میں وہ ایک مفاد پرست اورروپ پیسے کوہی اپنا سب کچھ مانے والا انسان ہے۔اسے اولاد کی تبین روپے میم کی ضرورت ہاورروپے میے کی خاطروہ اپناسب کھ داد برنگانے کے لئے الا ہوا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ آج اس کا اکلونا بینازندگی اور موت کی جنگ لزر با ہے اوربس ایک دودن میں اس جنگ میں جیت موت کی ہوگی ۔ مگراس کے کا نوں میں جوں تک نہیں رینگی اس كواتا تك احماس فيس مواكه بن آخرى بل بين ہے دو پیار کی باتیں ای کرآؤں،آپ س رفیتے کی بات كررے ہيں۔ يهال خون سفيد يو محت ہيں۔ رشتوں کی مشش میے نے ختم کردی ہے۔ سی نے غلط نبیں کہا" زر،زن اورز مین" کے پیچے بھا گئے والا انسان دنیا کا انتہائی لا کچی سفاک ادر کشمور دل انسان

ہوتا ہے۔جس کا احساس اے اس دن ہوتا ہے جب وہ ممل طور پر جی دامن ہوجاتا ہے اوراس وقت سوائے مجھتاوے کے مجھ حاصل نہیں ہوتا۔"

ووچلیں چھوڑیں ظہیر صاحب !اندرون خانہ مجصے جانے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ، میں تو بس آپ کی خواہش کے مطابق یہاں بلوایا گیا ہوں، وقت کی کی كے باعث اگرآب شروع سے آختك كمانى ميرے موش کزار کریں تو آپ کے دل کا بوجھ بھی بلکا ہوجائے گا اورجوٹائم جمیں دیا گیا ہے اس کے اعدا پ آسانی سے ممل آپ بین بھی سائلیں سے کیونکہ جیلرصاحب ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کرکے چلے مجے ہیں۔ ایس نے اسے اصل ٹا یک کی طرف لاتے ہوئے کہا۔

میری بات من کراس نے ایک گری مرد کھے لبریز سانس خارج کی محصوی میں جکڑی مضیاں زور سے بھینچیں اور کری کی پشت سے فیک لگا کر آ تکھیں موندلیں اور پھروہ بولٹا گیا اورایک کہانی جنم کیتی گئے۔ دکھ وکرب اوراحماس محرومی کے جذبات سے لبريز كهاني -

☆.....☆

الف الیس ی کرنے کے بعد مجھے میڈیکل میں باآسانی ایڈمٹن ل کیا کیونکہ میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے ایف ایس کالیئر کاتھی مسلع بحریس میری پہلی بوزیشن آئی تھی میں خوشی سے باغ باغ تھا۔ گولڈ میڈل سے مجھے نوازا حمیاتھا اور کالج کی طرف سے اعزازايد پروگرام ش ايك سند بھي لمي ميں بيدو كي كرخون كے آنوروديا كرتمام اسٹوؤنث كے عزير وا قارب میں سے کوئی نہ کوئی اس تقریب میں شامل ہوا تھا۔ ایک میں ہی تھا جوتن تنہا تھا۔ میری والدین نے اتن بھی زحت گوارانہیں کی تھی کہ تقریب میں شرکت ہی كر لية ، چلووالدصاحب كي توجيوري سي كدوه كام يس اس قدر معروف ہوتے ہیں کہ انہیں سر تھجانے کا وقت بحی نبیں ہوتا مگرای تو محریس فری ہوتی ہیں محریس ان محت ملازم تے کمر کاسارا کام وہ کرتے تے کرای نے

Dar Digest 231 November 2014

جی اتنا نہ سوما کہ اس خوثی کے موقع پر آ عیس شاید البیس میری خوشیوں ہے کوئی سروکا رہیں تھا۔

میں اللیج کے دائیں طرف کھڑا مایوی ہے بھی مولد میدل کوجو پندولم کی ماند میرے مطلے میں لنكايا كياتها ات ويكما أورجى باتھ ميں پكرى اس سندکوجوکالج کی طرف سے مجھےدی گئے تھی ۔ گھرے ہاہر ک دنیا جس مجھے کتوں کا پیارحاصل تھا مرکمر کی جارد بوارى ميسكوكى محصات رتى برابرمحى يارندكرتا تعا ای مجمی کسی فنکشن میں جارہی ہیں..... بھی شامیک كرنے .... ابوضح كے فكے نجانے دات كے كس ہروائی آتے تھے برے لئے تودونوں کے ہاس ٹائم نہیں تھا۔ایک کھر کی جارد بواری میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے لئے انجان تھے۔ای اگر کھر بر موشمی تو ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے براجان .... اگر بھی میں ان ہے کی ٹا یک برگفت وشنيدك سعى كرتاتو بحائے ميرى كى بات كاجواب ديے کے الثامجھ پر کے ھائی کردیتیں۔

"يہال بيشے كيا كرد ہے ہو؟ چلوائے كرے میں جاکر تیاری کرو، جانے نہیں کتنا اف سجیکٹ ہے تمبارا اورتباری برهائی برہم مس طرح یانی کی طرح پید بہارے ہیں تہیں احساس بیں ہے، چلو یہاں ٹائم ویٹ کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں جاؤ اوراپنا موم ورک کمیلیٹ کرو .... انتیل جارونا جاروہان سے اٹھ کراینے کمرے میں آ جاتا اور دبرتک اوندھے منہ ليخ تكيه بن منه جميائ ائي قسمت براشك ريزى كرتار بتارسب كهيمر مونے كے باوجود محصوالدين کا پیارمیسرنبیس تفااور ہر بار کی طرح گھر کی برانی طازمہ زريدة كر مجع دلاسردين كه"رونے دحونے سے كوئى فائدہ نہیں ..... اگرمیرے والدین میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تووہ مرف میری بھلائی کے لئے كرتے بيں تاكدين أواره كروندين جاؤل بلكدان كا رعب ودبدبه مروقت مجه برطاري رب اور مي ممل مکسوئی کے ساتھ اٹی یا ھائی پر دھیان دو۔"

مکر میں کوئی دود ہدیتا بحبیس تھا۔ ساری مجھ بوجھ رکھاتھا۔ یہ صرف دلاے تھے۔ ابنوں کی بے مروتی اورنظرانداز کئے جانے یر، میرا ول کر چیاں كرچيال موجاتا اورايك ملازمه جو مجيم اين اولادك طرح جا ہی تھی آ کر جھے دلاسہ دیتی ، بھی بھی تو جھے ہوں محسوس ہوتا کہ میں ان پھر کے بتوں کی بجائے موم كى بنى اس صنف نازك كابيا موں جو مجھے دلا سے ديتي ہ سے مرے دکھ على مالد كى شريك مولى ہے....جرے دھ کواپنا دھ گردائتی ہے.... جس لیٹ آؤں تو بھے سے پوچھ کھ کرتی ہے .... مرسے جوتی كرر كا خيال مير كالمانے يينے كا خيال ركھتى ہے ۔۔۔۔ اے جھ سے کیا غرض ہے ۔اس کے علادہ کھر بیں اور بھی ملازم ہیں جومیرے اپنوں کی طرح بے مروت جن کے چرول برسدابارہ بجے رہتے ہیں مران سب میں ایک بہ عورت تھی جس کے چہرے بربیار اور محبت دکھائی دیتا تھا۔وہ مجھ سے ملی مدات كرتى رائ تقى ميرا دل بهلائ ركمتى تقى مر عن اب اس طارد ہواری سے مکسرتک آچکاتھا۔ اب مزید یہاں رہنامیرے بس سے باہر ہوتا جار ہاتھا۔ عین ممکن تھا کہ یہاں رہتے رہتے میں جلدی یا گل ہوجا تا یاان كاليادويون كود كيكركى كاس يكوز ويتا-

موسم پرداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رويه ....رويول كى سرد تهرى مجول كى تيش روح كقطسا دی ہے اور کیجوں کی شندک .....انسان اکر جاتا ہے برف می کی لاش کی ما تند

مجھے تواب انسانوں سے وابستہ تمام بھوتات رشتوں سے نفرت ہوتی جاری تھی۔انسان کوانسان کے درمیان ہونا جا ہے ۔ گفتگو ہا ہم ملا قات بلسی رونالفظوں کی مجرائیال مانسان کی دوی آنسودس کو بہنے کا راستہ وي ب- اور پر بو مجمعے كے لئے باتھ بر حالى ب-يهال اس جارد يواري بيس برفض اين اين وقلي اورائے اپنے راگ میں مست تھا۔ میری خوشیوں سے ممني كوكيالينا دينابه

Dar Digest 232 November 2014

" كن موجول مين غرق بوظهير....."اها تك ایک مترنم ی آ داز نے میری قوت ساعت پردستک دی اور می خیالول کی دنیاسے واپس پلاا۔

"آں ہاں کک ..... کھ نہیں ...." میں نے اب جذبات برقابويات موئ كها يكرميرى ألحمول کے دیدوں سے جھا تگتے آ نسواس کی نظروں سے اوجھل

"مريشان كيول جوت مورش مول نا، تہارے ساتھ۔"اس کی اس بات پیمراول خون کے آ نسورونے پرمجور موکیا۔ اس نے بھی ایف ایس ی الجھے نبروں سے کلیئر کی تھی۔اس کا نام انڈینہ تھا۔ اوراب وہ میتھ میں ماسر کی خواہش مند تھی۔اس کے والدین اس کے ساتھ تھے۔اس کے چرے براس کے والدین کے چرول پرخوشی عمیاں تھی اس وقت مجھے اسے والدين كى كى شدت سے محسوں ہونے لگی تھی۔ اگر آج اس تقریب میں میرے ورینٹس بھی شامل ہوتے و بھے متی وقی ہونی می

وونوں علتے ہوئے کینٹین میں مامینے قریب کے اختام رہمانوں کے لئے وعوت كا ابتمام كيا كيا تها- اس لئ انذينه به دهوك میرے ساتھ چکی آئی تھی وگرنداس کے والدین اس بات کوبہت برامحسوں کرتے تھے۔اس کا لڑکول کے ساتھ باتیں کرنا ایک آگھ نہ بھا ناتھا مرجہاں اکٹے یر منا تھا، دن کے یا مج سات محفظ اسم کر ارنے تھے وہاں اڑے اڑکیوں کوآ اس میں بولنے برکسے کوئی بابنديان عائد كرسكنا قعارهم أيك نيبل يربيض كنة أردر انذید نے بی دیا۔ برگراور کولڈڈ رنگ کیونکہاسے بندھا كه مجھے بركر بہت پندھا اور تقريبا بم ديلي بركر كھاتے

'' ویکھوظہیر حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ..... متہیں پت ہےری جل کررا کہ بھی ہوجائے تواس کے بل فتم نبيس موتے .....ای طرح ان فرسودہ خيالات اور بھوٹ ی ری کوج مارے سر ہویں صدی کے

والدين کے دل ود ماغ ميں جيں ان کوہم سمی طور ہے خم نہیں کر سکتے نا کہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال كربمه بن كوش خود كوريثان ركه كراي مالات ر قابویایا جاسکتا ہے۔ "انذید بیشہ مجھے ایے تی سمجمایا کرتی تھی جیسے کوئی دادی سمجمایا کرتی ہے۔ وہ بہت ذہین اورسوجھ بوجھ والی لؤکی تھی۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی وہ عادی تھی۔ اس کے والدین بھی ایسے بی تھے مراس نے ایسے در کوب طالات میں ہتھیا رنبیں ڈالے تھے بلکہ ایس حکمت عملی اینائی تھی کہ آج دی والدین اس کے گیت گاتے پھرتے تھے۔وہ ایک لڑک ہو کرمردوں جیے دل کردے کی مالک تھی اور میں اڑ کا ہو کرصنف نازک جیسے دل کا مالک اٹوائی

محثوا کی لیکریز جائے والا۔ ''نجانے کوں انڈیز مجھے جب گھرے عبت مہیں ملی تو دوسر دل کی محبت بھی فالتونظر آتی ہے۔ "مجھے مرسی کی محبت دکھلاوا لگنے لگ حتی ہے۔ ایک عجیب می نفرت اور مھنن ہوئی ہے جھے ان ناموں سے میرے نزد يك محبت اور بهارجا ب جس صورت مل بهى مواس كاحقيقت ہے كوئي تعلق نہيں ہے بس سراب كا دوسرانام محبت ہے جا ہے وہ والدین ادراولا د کے نی ہویا ایک عاشق اورمعنوق کے ایکے میں ..... "میری بات س كراي کا چرہ پڑمردہ سا ہوگیا مرتجانے کیوں مجھے کس کے عم وخوشى سےكوئى سروكارلىل تھا۔

ویٹر برگراورکولڈڈرنک رکھ کے چلا گیا۔ میں فے محسوں کیا کہ مجھے مبروکل کا درس دینے والی انذینہ اب خود نجانے کن خیالوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ مردر برده عن ال بات سے عافل تھا کہ بری جھوتی عل بات نے اسے ولی طور پر کتنے بوے صدے سے دوجاركيا تقابه

ووظهير ملك بررشته وكلائ اورمطلب برسق میں گندھا ہوانبیں ہوتا کچھ رشتے ایے بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت ہے بہت تعلق ہوتا ہے۔ایک گندی چھلی پورے تالاب کو گندا کردیت ہے۔ عمراس ایک گندی چھلی

Dar Digest 233 November 2014

کی وجہ ہے ابورے تالا ب کی تھیلیوں کو کندہ کہنا وانائی نہیں بلکہ بے وتونی کے زمرے میں پڑتاہے۔ وہ كولدوريك كالكونث بمركر سرسرى نكاه مجھ ير والتے ہوتے بولی۔

مين اس وقت آ نكه كالندها كانثه كاليورا تها مين اس کی باتوں کی ممبرائی سے دانف نہ تھا۔ اس کے دلی جذبات سے واقف نہیں ہور ہاتھا کہ واقعتا ہررشتہ خود غرض اور مطلی نہیں ہوتا کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جاہ کر بھی ہم ان کو پہان نہیں یاتے اور وہی رشتے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہارے ایے رشتے موتے ہیں جن کےول میں ماری محبت کے آلا دروش موتے میں اوروہ ان آلاؤں کی تیش میں مل مل جھلتے رہے ہیں۔ مراس کے بیچے بھامتے ہیں جس کے بیچے بھا گتا مرابوں کے بیچے بھا گئے کے مترادف ہوتا ہ عالاتک ہم اے قطعی طور پرنظرانداز کردیے ہیں جوادارے بیچے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے جس کے بیچے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک ایسا کھاؤ د کھاتے ہیں جس کے بجرنے کی کوئی امید ای نہ موتو مسس ومحف نظرة تاب جوهاري خاطراي تن من وهن کی قرانی دینے ہے در نغ نہیں کرتا مرتب تک وقت مزرچکا موتام اورہم برطرف سے ممل طور پر تبی وامال ہو کے رہ جاتے ہیں اس وقت سوائے افسوس اورخودکوملامت کرنے کے ہمارے پاس کھٹیں ہوتا'' "ظہیر سب کوایک ہی ترازو میں تولئے کی بحائے حالات سے کہ جوڑ کرنامیمو۔ سبج کے سومیشها برعمل کرناسیکھو۔" انڈینہ کی آ واز میں اضرو کی اور مایوی کے تاثر کو میں واضح طور یمحسوس کرر ہاتھا۔اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے پچھنیں بلکہ بہت کچھ غلط کہا ہے اور ہیے مجھ برعیاں ہو چکا تھا کہ انڈیندول ہی

جذبات كويهم تفيس ببنجائ جار باتفار "مری زندگی کے ترازویس سب ایک بی پلڑے میں میں انڈیند سوائے ..... "میں نے اتنی بات

دل میں مجھ سے محبت کرنے لکی تھی اور میں اس کے

کہ کر حب سادھ لی توان نے سوالیہ نگا ہوں سے میری طرف و مُخصابه مجھے یقین تھا کہ اگراس سے دل میں میرے لئے رتی برابر بھی محبت ہوئی تووہ میرے اس ادهورے فقرے برچو تک کرلاز ما میری طرف سوالیہ نگامول سے دیکھے گی اور وہی ہوا مطلب وہ واقعل مجھ ہے محبت کرتی تھی۔

"سوائے ..... اس نے مجھے فقرہ تمپیث کرنے کی طرف اشارہ ویاء ایک بے تابی اور بے چینی ى اس كى شدرتك خوب صورت آئمول سے چھلك ر بی تھی۔

موائے تمہارے .... "مل نے زیرلب مسراح ہوئے کہالودہ بیقن ہے آسمیں بھاڑے میری طرف دیکھنے لکی شایداہے جھے سے اس جواب کی تو تعنبیں تھی کیونکہ آج تک میں نے اس ہے بھی اس لیح میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی جھے ہے اکسی ما تیں سننے کی متمی تھی مگر میں ہی تھا جس کے سامنے بھینس کے آگے بین بجانے والی ہات تھی ،اور میں اے نہ تین شار کرتا تھا نہ تیرہ میں ۔ مگر میں بھی اس کے جذبات سے آگی حاصل نہ كرسكا تھا حالانكه" بھلے محور ے کوایک عالک کانی ہوتی ہے اور بھلے آ دمی كوايك بات " مكريس تو " آ كه كا ندها، اور كا تفه كا يورا" بنا تقار بھی اس کے جذبات واحساسات کو بیجھنے کی کوشش بھی میں نے توند کی تھی کدوہ پس پردہ جھے سے متنی محبت كرنے لگ گئ ہے۔

"كيا بواايم كول عظم جاري بويم ن کوئی انہونی بات کہ ڈالی ہے جو یوں آسمیس معاڑے جھےد کھے جارہی ہو؟"

مل نے اسے خیالات کی دنیا سے نکالا مروہ پر بھی جران دسششدرتھی ہے ویا ہوئی۔

مين ورط جرت شي جلا مول كونك يي ہات نجانے کب سے عمالہارے لیوں سے سننے ک خواہش مند تھی۔ میں ہروقت تم سے بیار مری یا تمی كرنى تاكتمبيل كمى طرح الى محبت سے آگاہ كرسكوں

Dar Digest 234 November 2014

صرف اس کی محبت کا تمل یقین ہوتا جار ہا تھا بلکہ میں نے اس کی ہاتوں سے سیتیج بھی اخذ کر لیاتھا کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے یہ جھاری تھی کہ اگراب میں نے اس کا ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو سرراہ چھوڑ نہ دوں۔ مر میں تو خود طالات کا مارا تھا جلا زندگی میں زرید آئی کے بعدانذينه محى زرينه آنثى ادرميرا رشته مال بيني والاتفا جبكه ميرااورانذينه كارشته بمي بهت مقدس رشته تها، كانج مے جیاجس میں برقدم چونک کررکھناپڑتا ہے۔اتا تازک رشتہ جس کو نبھانے میں بے شک بہت وقتوں سے مکنار ہونارین ہے مرعورت وفاداراورقابل اعتاد ہوتو کوئی بھی رکاوٹ رائے کا کا ٹائنیں بن سکتی اور مجھے فخرتفا كه بجصائذ ينهجيس ايك وفادارلز كالمي تمي

ہوں اس ون ہم نے اس نے رشتہ کو جے "محبت" كانام دياجاتا ہے اس كى بنيا در كھى \_وقت كے ساتھ ساتھ ماری محبت ایک تناور درخت کی طرح مضبوط ہوتی جلی جار ہی تھی۔

وتت گزرنے میں در ہی نہ گی، میں نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جائلڈ اسپیٹلسٹ کرنے کا سوجا جبكه انذينه نے إيم الس ي ميتھ كرنے كے بعد تعليم كوخيرة بادكه ديا اوريجرارك جاب جوائن كرلى-اس کے کھروالوں نے اس پرشادی کا دباؤ بردھانا شروع كرديا مكروه متواتر اكنوركرتي جلى آئي-لمن كى تمام تر دعاؤں کے ساتھ فراق کی گھڑیاں آ چکی تھیں اور مجھے البيشلسك كرنے كے لئے فارن كشرى آ نابرا-فون يهم دونون كا رابطه ربتا ، ش برجه ماه بعد كمرآتا اورزیادہ ترونت انذینہ کے ساتھ ہی بسر کرنے لگا۔ میری اتن ترقی کرنے کے باوجود میرے محروالوں کی وہی پوزیش تھی ہمیشہ کی طرح مراب بچھ بھی ان سے كوكي سروكارنيين تفا\_ميرا كوكي رشته تفا توصرف انذينه كے ساتھ جے ميں جلد ہى اينى بيوى بتانے والاتھا۔ وقت پرلگاکے گزرگیا اور میں جا كلدُ البيشلسك كرك آحميا- باوس جاب من نے فارن كنرى من ك تحى - يهال آتے ساتھ بى جاب

مرتم کاتھ کے پورے کھ تھے سے ی قاصر تے عورت جاہے جتنی بھی مردیر مرتی ہوظہیر مك اعورت كے اغرابك اناكا ايسامادہ ہے كدوه اس كى محبت میں جھلتی جھلتی جان دے دیتی ہے مکرلب بر اظبارنبیں کرتی بلکہ وہ مردکی طرف سے اظہار کی خواہش مند ہوتی ہے اور بیمیری بی نبیس روز اول سے برعورت ک ورینہ خواہشوں میں سے ایک بری خواہش جلی آرای ہے کہ مردخوداس سے اپنی محبت کا ظہار کرے اوراے اپنی محبت کا یقین ولائے۔" اس نے تقریباً روباني آواز مل كها-

و وظہیر تمہیں نہیں ہے ! میں اس پردہ تم سے كتنی محبت کرتی رہی ہوں تہاری محبت کے بل ہوتے یہ ہی میری سانسوں کی روانی ہے وگرنہ جتنے دکھ وکرب کی زئدگی ہے میرا پالاپڑا ہے کب کی لقمہ اجل بن چکی ہوتی مہیں ہے ہے کہ مرداور ورت کے حصلوں میں زمین وآسان کا تفناد ہوتا ہے۔ مرد کمزور بھی مولو مورت اس کے سامنے طاقت ورمور بھی کھ اہمت تہیں رکھتی۔ عورت کے حوصلے بہت ٹاتواں ہوتے ہیں وہ جلد ہی حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے ر مجبور ہوتی ہے ہال لیکن جب ایک سچا جا ہے والا اس کی زعر کی میں آجاتا ہے تو وہ مرد سے زیادہ طاقت اور حوصلہ مند ہوجاتی ہے۔ونیا کی ہروقت سے نبردآنا ہونے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوجاتا ہے وہ حالات کے نشيب وفراز سے دست وگريباں ہونے كى طاقت ركھتى ہے۔وقت کی اونچ نیج کا سامنا کرنے کا اس میں حوصلہ پدا ہوجاتا ہے اور ایس می عورتیں مردوں کی خاطر اپنا آپ داؤ پرلگادی میں مراکش مردانیس سرداه چھور جاتے ہیں۔" نہ خدا مل سکا نہ وصال صنم" کے مترادف مجرورت کے لئے برراستدمعدوم پر جاتا ہے وہ ندا کے کی رہتی ہے اور ند بیچھے کی ..... انذیندنے اہیے دل کا اہال نکالنا شروع کردیا تھا۔ جونجانے کب ہے وہ دل کے بہاں کونوں میں چھیائے ہوئے تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی مجھے ویسے ویسے نہ

Dar Digest 235 November 2014

سے مران اور اب ل بارس ل حج ندرہ سا۔ سور عاد المار بیشه کی طرح بیث پڑیں۔

" تبهاری جرأت كيے موكى اس الركى كا نام لب پرلانے کی ہم نے تم پرآج تک اتنا پید یانی کی طرح لگایا اس کا مطلب بینیس کرتم ای من مانیال کرتے محروبتہاری شادی کہال کرنی ہے سے مہیں تبیں ہمیں فیصله کرنا ہے اور فی الوقت شادی وادی کے چکروں میں رائے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں اینے کام پراوجہ دو ..... ای کی زبرآ لود باتوں نے میراسینہ چھلتی چھلتی كرك ركه ديا۔ ابو مى بيٹے نوز پير پڑھ دے تھے مری بات اور اویر سے ای کی زہرآ لود باتیں س

كرانبول فيسوف يرسها كوالاكام كيان

معیں نہ کہتاتھا کہ فارن کنٹری جاکے بیارکا مغربی روایات میں دھل جائے گا اوراس نے تو ہمیں منه تک نبیں لگانا اور وہی ہوااہے قدموں پر بھی ہے کمڑا ہونییں پایا اپنی من مانیاں کرنی شروع کردیں حمہیں ہی یری می اس کی حمایت کی اسپیشلسٹ کرنے باہر جانا ہے اسے مل میں کیا اے کہیں اسپیشلٹ کرنے کے لئے جگہ درکارنہ تھی۔ ملک کے چے چے میں میرانام کو بختا ہے اے تو ہاتھوں پر اٹھایا جاتا مگر اب بھکتو مغربی تهذيب وتدن اورروايات كالمتيحه جواس عرص مي تمهار الخت جكرنے ابنا كرخود كومغر في تهذيب وتمان كسانج من د حال كرة ج بهلا جوت در واب" ابوكى بات من كرميراول وكيا كمانبين جواب دول مكروه يبلياتى بالمي كريك تف كدير القدديناان كى باتول كو ورست ابت كرنے كے مترادف تا۔

"اپنے اوپر سے اتاردومفرلی تعلیم وربیت کا برلبادہ۔ہم کل بی تمہارے مامول سے تبارے لئے رشتے کی بات کر کے تہاری شادی کردیں گے۔الی الركيوں سے شادى كا مائذ سے ہى نكال دوجوتم سے نبيس تنہارے مال ودولت سے محبت کرتی ہیں۔ اس کے دوباره بم تمباري زبان برسمي اليي ويي لركي كانام نه منیں۔ 'امی کی نفرت بھری بازگشت میری قوت ساعت

\* ماما پلیز!لس <u>سی</u>جیے،انذینه ایس ویسی لزگی نہیں ب اورند ہی اے جاری دولت ہے کوئی غرض ولا کے ہے ان کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کھے ہے۔"میری بات برابونے الی بات کمی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا كدوه البي كلنيابات بهي اينه منه سے ادا كر سكتے تھے۔ "الی دو کھے کی لؤ کیوں کے لئے اس کھر کی جارد بواری میں کوئی جگہ نہیں ہے اگراتنا ہی محبت کا مجوت تم پرسوار ہے تو دفعہ ہوجاؤ بہاں سے اور کرلواس سے شادی .... "ابو کے منہ سے اتی

محشيابات سن كرمين يتخ يا موكيا \_

"كاش كرآب كے اور ميرے درميان، باپ بيغ والارشندنه موتاتووه حال كرتا كدروح تك كانب المحتى ....رى بات اس كى تووە مىرى بيوى بن كرے گ جا ہونیا کی کوئی طاقت میرے رائے میں آ جائے من برطانت كامقابله كرنے كوتيار بون .... ويسے بھى محبت نہ تو روایتوں کو مانتی ہے نہ طبقوں کو تقسیم معاشیر کا تجربه كركے محبوب كا انتخاب كرتى ہے۔ يہ تو بس ہوجاتى ہے۔ندول طبقوں کی پراوہ کرتا ہےاور ندکوئی طاقت اس کا راستہ روک علی ہے البتہ اے آ زمائشوں سے ضرور کررنا پڑتا ہے۔ زندگی کی بساط اورونت کے دِهار ب سبقست كى باتنى اور مقدر كى جاليس بيل\_ مجھی باری پلٹ جاتی ہے۔ بینا وقت لوٹ تو نہیں سکتا مگر مقدرساتھ لے جاتا ہے۔

مِن شديد جذباتي بمونيال كي زومين آج كاتفا\_ مرمیرے دماغ کے تاریک کوشوں میں بھی بھی ہے خیال کلبلاتا تھا کہ میری زندگی کا دھاوا سی ایسے رخ يربهد لط كاجهال جھے ايك اجنى اورئى زندكى كى نويد سنائی دین تھی اور اس زندگی کے لئے مجھے خود اس دھارے کے ساتھ بہناتھا ،آخر کب تک اس جارد بواری میں رہ کر میں کدورت اوراحساس محروی ک جِعادُل مِن پاتا بر معتا۔ محبت یقیناً بری حیران کن چیز ہوہ یا قوت اورزمرد سے بھی زیادہ بیش قیت ہے۔ یہ

Dar Digest 236 November 2014

ایک کر کے دکھ دیں۔''میری بات س کرابوآ کے بگولہ ہو مجئے مرتبائے کیا سوچ کے کوئی بات ندکی بلکہ اندر بی اندرم وغصے کروے گونٹ لی گئے۔ "ال گرے مجھے ملائی کیاہے .... پیہ توبازاری لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے۔ گر ہرانسان محبت کامتمنی ہوتا ہے۔اس گھر کی چارد بواری سے مجھے بھی محبت میسرنہیں آئی، (امی کی طر ف اشاره کرتے ہوئے )جب بھی میں آپ کے پاس آیا کہ آپ کے یاس دویل گزارلوں آپ سے چھے بائیں کرلوں تو آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارے اسے یاس سے اٹھادیا۔(ابوک طرف اشارہ کرتے ہوئے)اورآ ب س دشتے کی بات کرتے ہیں،آپ کا توجره وليصن كوميرى ألتميس ترس جايا كرتى تفيس اور بھی بھار چود ہویں کے جاند کے جیسے کوئی جھلک دکھائی بھی ویتی تو یوں لگتا جسے میں آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ دونوں نے سدا مجھے نظرا عداز کیا آپ کیا بھتے ہیں جھے آپ کے پیے سے غرض تھی .....واہ....قربان جاؤں آپ کی سوچ پر ..... میسے سے بیارسدا آپ دونوں کور ما، ای پیے کی خاطر بی تو آب لوگول نے مجھے ہمیشہ نظرانداز کئے رکھا کیونکہ مروقت آپ پر پینے کی وهن سوار موتی تھی اور مماتن الوش يدي كي يتي بعائد ربكياديا جياس كريس ره كرآب لوكول نے ان ميں تحييں سالوں ميں ..... پہلے کی بات اور تھی مسٹر شہر یار ملک اب کی اور ہے اس وقت میں تو بلوغت میں تھا مراب کی اسٹیب آ مے آ محیا ہوں جب سے حقیقت کی دنیا میں، جہاں سے سوج و بچار کا ہرراستہ شروع ہوتا ہے میں نے قدم رکھا سوائے مایوسیوں ، تنہائیوں اور پریشانیوں کے کیا ملا ہے محصة بالوكول سے .... ، قبل اس ككريس بات كمل كرتاايك مشفقانهآ وازميري توت ساعت كرائي \_ " فلہیر! پیتمہارے ای ابو ہیں ایسے بات نہیں كرتے چلوسوري كروشاباش ..... " مجمع اين كندهول پراس مشفق عورت کے ہاتھوں کا احساس ہواتو میں نے

کوئی ایسی چیز نبیس ہے جو بازار میں لکی ہواوراہے مال وزر كيوض خريدا جاسك-

" تہاری اتی جال کہ تم اس کیج میں مجھ سے بات كرو ..... الوقع سائى چيز سائع، ان كى نيلي آكھوں ميں غصراييا جيكيا تھا كويا آسان كي نيلكوں مرائیوں کے تلاظم میں کہیں آ فاب شعله فکن ہے چراس برباول گھرآتے ہیں اور کس تارہے بحلیاں چکتی میں پھرشاید چند بوندیں بھی فیک بردتی ہیں اور پھرسورج اپنارخ تابال بے نقاب کردیتا ہے۔جس مخص نے اس روح افز انظارے کی طرف ہے آگھیں بند کرلیں ، وہ حسن کی کیا قدر کرسکتا ہے۔ مگر آج مجھے ان کے غصے کی قطعا کوئی برواہ نہ تھی۔ انہوں نے اٹھتے ساتھ بی مجھ برہاتھ اٹھایا کر میں نے ان کا ہاتھ روکا اورزورے جھنگ كربولا\_

وممیری نظروں سے اتنا بھی مت کریں کہ ہاپ اور بینے کے درمیان جود بوار حاکل ہے وہ بھی ختم

د ابھی اورای وقت دفعان ہوجاؤا*س* گھرے ....اس گھر کی جارد بواری کے مکینوں سے تہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔''میں آج ہی تہہیں اپنی تمام منقولہ غير منقوله جائد اوسے عاق كرتا ہوں اور دوبارہ بھول كرجھى ال محرى طرف قدم برهانے كى جمارت ندكرنا۔ آج سے جارا اور تہارا کوئی رشتہ نیس ماری طرف سے بے شک بھاڑ میں جاؤ، ڈوبوائڈراسٹیڈے ابوکی باتوں سے نفرت كاد مكتالا والجعوث رباتها\_

يدون مرى دندگى عن آناها جا ب آتا چاہے تھرک آتا۔ میں بھی آج ان کے سامنے بھی کی بلی بنغ والأنبيل تفاببت برداشت كرليا تعا\_

"أب كيا مجهدب إلى مجهي آب كى دولت ے مروکارے .... عل لعنت بھیجا ہول ایل دولت رجس من غريوں كاخون بسينه شامل مو لوكوں كے سامنے برے بارسا بنتے ہیں اگر ان لوگوں کوآ پ کی حققت ے آگی ہوجائے تودہ پلک جمیکتے میں تکہ بوئی

Dar Digest 237 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

كراميتال كامالك جوخودميذ يكل الهيشلس تنا عليه ہے میرے یاس آیا۔ بدایک پرائیویٹ اسپتال تھا جہاں میں جاب کررہاتھا اوران لوگوں نے مجھے ہاتھ کا آبلہ بٹا کررکھا ہوا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بورے شہر میں عا کلڈ اسپیشلسٹ صرف میں عی تھا اور مجھے یہاں سے چھوڑنے برکہیں اوراس سے بہتر جاب ل سکتی تھی۔ '' کیابات ہے ظہیر بیٹا! تہمارا چرہ کیوں اتنااتر ا ما ہے اور کیاتم کہیں جارہے ہو ....؟" انہوں نے سوال کیا۔ میں کہیں جانہیں رہا بلکداب کہیں نہ جانے كے لئے يكا يكا يہاں آ كيا ہوں۔"ميرى بات س كروه جیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ "يكا يكامطلب....؟"وه الكشت بدندال ہوکرسوالیہ آ جھول سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے\_ "مطلب " " بين في غص سے في وتاب کھا کرکہا۔"اگرآ بالوگوں کے پاس میرے رہے کے لئے جگہیں ہے تومیں باہر ہاسل رکھ لیتا ہوں۔ « تنہیں بیٹا ایس کوئی ہات نہیں اس اسپتال کواپیا ای سمجھو بھے توخوش ہے اگرتم چوہیں مھنٹے یہاں رہو گے۔ اندھے کو اور کیا جاہے دوآ تھھیں؟ اگر ہمیں چوبیں مھنے کے لے ایک واکٹر مستقل ماتا ہے تو بھلا ہارے لئے اورخوش کی بات اس سے بردھ کیا ہوسکتی ے " ہاسپول کے مالک ڈاکٹر عفقان حیدر نے جیک كرجواب ديا۔خوشي ان كاب وليج سے عمال تھي۔ انذینہ سے فون پر میں نے بات کی اوراسے تمام بات کہدسائی جے س کے وہ معظرب ہوتی۔ محریں نے اسے بتایا کہ حالات استے ابھی ناسازگار مبیں ہوئے کہ پریشانی کوسر پرسوار کرایا جائے۔ ووظهير ملك احتهيل بريثان مونے كى قطعاً

ضرورت نبین، میں ہول نال تمہارے ساتھ .....، میشہ کی طرح اس نے اپنا یرانا جملہ و جرایا اور آج جس اس جمليكى ضرورت بحى ختم كردينا عابتا تقا-متم مینش نه لویس میک بول-آج دو پهریس

ہاتھادیر کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے سامنے کھڑا کیا۔ '' کیالگتی تھی ہے عورت میری ....؟''مِس نے اس کی بات می ان سی کرے دونوں کو خاطب کر کے کہا۔ای ابو مح حرت ہے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ "اگراس گھر کے ورود بوار میں مجھے کوئی محبت ملی تواس عورت سے میں مال کے پیار کا طلب گار تھا تواس نے مجھے مال کا پیارویا۔باپ کی شفقت کامتمنی تھا تواس نے باپ کا ساپیاردیا۔ جبکہ میرے حقیقی رہتے جن سے میراحقیقت میں کوئی تعلق تھاانہوں نے بھی یہ زحت بی گوارہ نہ کی کہ ہمارا کوئی بیٹا ہے ہماری کوئی اولا دے۔ ہمیں اسے بھی پھھٹائم دینا جا ہے یانہیں۔'' مل زریدا نی کے محلے لگ کے پھوٹ بھوٹ كررويوا لوآئل نے مجھے آج محرولاسہ دیا۔ میں حیب جا پ اینے کمرے میں آیا کچھ ضروری سامان اکٹھا كيا اور كرے سے باہر لكلا اس وقت زرينه آئى اى ابوے گفت وشنید کررہی تھیں۔ جھے حقیقت میں اس روب میں دیکھ کے سب کے قدموں تلے سے زمین مرک کی طری بھر ہی انا پرست میرے ماں باپ نے مجھے رو کنے کی زحمت گوارہ ند کی ۔زرینہ آئی نے مجھے روكنا جا بالمريس في ان كاباته بكر كركبا

''آپ نے مجھے سداماں باپ کا مشتر کہ بیار دیا آپ كايدا حسان بھى نەبھلا يا دُن گا ،اب بيرآپ كا جھ يرآ خرى أحمان موكا كه مجهے حيب حاب ان فيقرول لوگوں سے دور جانے دیں اگر پھر بھی آپ نے ضد کی تو آب مجھے ہیشہ کے لئے کھودیں گ۔" میری بات س كران ك منه د في وفي في تكل مرانهول في لبول كو هینج لیااس وفت ان کے دل پر کیا بنی ہوگی بیاتو وہی جانتی تھیں یا خالق کا نئات ۔میری بات کا کمی نے کوئی جواب ندویا۔اشتعال کی چڑھتی آندھی اجا تک تھم چکی تھی۔ جھے کی نے رو کنے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ من چپ جاپ کمرے باہرآ گیا، اتفاق سے ای وقت روڈ سے گزرتی ایک جیسی ال کی۔ میں اس میں بیھے کے سید حاایے آئس پہنچا۔ جھے بیک کے ساتھ و کھ

- Dar Digest 238 November 2014

پفیت کو بھانپ گئے تنے ان کے لیوں پرایک الیمی فاتحانه مسكرا بهث تحمى جيے كوئى ميدان مار لينے كے بعد مسكراتا ہے اس دن میں اس مخص کے ایکسیر عینس كا قائل ہوگیا حالانکہ میں خود اتن کم عمری میں ڈاکٹری فیلڈ ميں انٹر ہو گيا تھا۔

آ ہتہ آ ہتہ ڈاکٹر ضیاء ہے میری علیک سلیک بنی چلی گئی اورہم دونوں میں بہت دوسی بن مگی ۔ڈاکٹرضیاء کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کوئی نہ جا نتا تھا۔ویسے بھی ڈاکٹر حیدرکوآ مول سے غرض تھی مھلیول سے ان كاكيالينا، وه كيها تفا؟ اس كابيك كراؤنذ كيها تفا؟ انهول نے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس ٹا کی پرہات کرنامناسب جانی۔

ڈاکٹر ضیاء نے ہاسپلل کے ساتھ ہی اینا كوارثر لے ركھا تھا حالانكہ ڈاكٹر حيدر نے بہت كہا تھا كہ آب ماسيفل كاساف رومزيس سے جواجها كك وہ ردم رکھلیں مرانہوں نے معذرت کرلی اور کہا کہ بعداز ڈیوٹی بھی جس وقت انہیں اس کی ضرورت محسوس بلالين ويارونا يارزاكر حيدركو تصيارة التي رائي أكرضياء بربهي بمي مجه بری جرت ہوتی وہ جب بھی بے موتی چزیں لے كرة جاتے ، ايك دوباريس ان كرماتھاس كے كوارثر میں کمیا تو بیرو کھے کر جران وسسستدررہ کیا کدان سے فرت کے میں جینے بھی فروٹ اور سبزیال پڑی تعیس وہ سب بے موی می مرے پوچنے پروہ زیراب مرائے اور ہوئے۔

وو كن فضول چكرول ميل پڙ مجئے جيں آپ؟ آپ بینیس جناب بیرکوئی نئی بات تو ہے نہیں بے موتمی چزیں بازار میں محمی تو مل جاتی ہیں۔"

ایک دفعدرات کوانبول نے مجھے مروکیا کہ آج رات كا كهانا بن ان كے ساتھ كھاؤں چنانچ ميں نے ان کی دعوت کوتول کیا اورمقررہ وقت پران کے پاس مینی میاانبول نے بہت اچھاا نظام کردکھا تھا مرکھانے ك اندرايك جز في مجمع الكثبت بدندال كرك ركه

تم كياكرون مو .....؟ "هي في سوال داغا-ووفي الوقت تواليي كوكي مصروفيات نبيس سواسة اسكول كلاس النينة كرنے كے ..... "اس نے دھيے ليے من كها\_" كيول فحريت أو إنان؟"

" إلى خيريت بى بيم إف نائم بل چيشى كرنا، مل مہیں لینے آؤں گا، آج ہم دونوں ل کے دو پر کا کھانا کھا کیں گے۔" میں نے اے دوت دیے ہوئے کہا مرشایدوہ بھی میری بات کچھ کچے بچھ جی تھی۔

" كرجمي بناؤتو .....؟"اس نے سواليہ کہے ميں كها-يريشاني اس كالب وليح من عمال تقي "میں شہیں کھانبیں جاؤں گا...." میں نے

غصے سے مردھیے لہے میں جواب دیا۔ " بیس نے بیرک کہا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی تم نائم رِ الله جانا ..... "اس في ريشان كن ليج بين كها، مجھے اس کے لب ولیج میں یاس وریثانی کے آ فارنمایال محسوس بورب تھے۔

"أوكى ....." من في تحقر جواب براكتفا كيا اوررابط منقطع موكما

☆.....☆.....☆

ميرے علاوہ اس باسپول ميں تين اور واكثر تقيه أيك واكثر علقان حيدر، دوسرا وكثرارتم رسول (اسكن اسپيشلست) در تيسرا داكم فهمون ضياء (بارك الهيشلسك) وْ الرّْفْهُون مْيَاءِكُم كُوانسان تھا۔ وہ این مطلب ہےمطلب رکھتا تھا مگراینے کام کا بہت ماہر تھا۔ بنادیکھے مریض کی کنڈیشن بنادينا تفار و يحط ونول كي بات تفي جب ذاكر حيدر صاحب كا ايك عزيزان سے ملنے آيا جوشكل وصورت سے بہت مٹاکٹا انسان تھا۔اے دیکھتے بی ڈاکٹرفہون نے جھے ہے کہا۔"اس مخض کوہارٹ پراہلم ہے اور سے چند دن کامہمان ہے۔" میں نے اس وقت توان کی بات سی ان ی کردی بر مرفعیک چوتھے روز ڈاکٹر حیدر نے بتایا کہ ان كاس وريد كى بوجه بارث يرابلم ديده موكى، يس نے ایک اچنتی می نگاہ واکٹر ضیاء پروالی جوشاید میری

Dar Digest 239 November 2014

ركها وه اتنا لذيذ تها كه شاذونا درش أيك كلو اكيلابي کھا گیا تھا۔

مرانبول نے ایک مشروب پلایا جے بی کرمیں مد ہوش سا ہوگیا، پہلے پہل تو مجھے اس کا ذالقتہ بردا عجیب سالكا مرجرة ستدة ستدي في كياراب يساس يركوني اعتراض كركے اسے ميز بان كوتو ناراض كرنبيں سكتا تھا کہ یہ کیما مشروب مجھے پینے کے لئے دیا ہے۔ شنڈا مفندا مشروب جس کے اندرایک حدتک میشا ڈالا كياتفا-ب شك الن شروب كاذا يقه بهت لذيذ تعامر اس میں سے عجیب می بساندا دہی تھی گرمیں نے ہمی سائس روک کے چارونا چارحلق سے پنچے انڈیل دیا۔

چرتو کھ عجیب ہی کیفیت مجھ برطاری ہوگئ ، جب تک جن وه گوشت اورمشروب نه پیتا، نه میری بھوک بنتی اور نہ بیاس ختم ہوتا۔ جا ہے میں جو پھھ بھی کھانی لیتا۔ لہٰذا میں کھے زیادہ ہی ڈاکٹر ضیاء کے قریب ہونے لگ میا، شایدوہ بھی میری کیفیت سے آشا ہو بچے سے اس لئے انہول نے مجھے ایک ون این آفس ميں بلايا۔ ميں حران مواكه بداجا تك دُاكٹر ضياء كوجھے سے كيا كام بر كيا۔ بس اس وقت فارغ تھا اس لئے اٹھ کے ان کے آئی میں میا۔ برداکٹر کے لئے ایک ایک کمرہ مختص تھا۔ میں پہنچا تو وہ فون پر کسی سے بات كرر ب سف مجهد وكي كرانبول في رابط منقطع كرديا ،ان كيلون برايك زهر يلى مسكرابت جهاني موكي تعي "آ بي واكثر صاحب! آب كوهوري زحت

دى ..... انبول نے زیراب مكراتے ہوئے كها۔ د دنہیں ایسی کوئی بات نہیں آ پ تھم سیجیے ، ، بندہ ناچيز كويادكيا .....؟" مين في ان كي تيل كے سامنے ر می چیز پر براجمان ہو کے کہا۔اس وقت ان کے وائيں ہاتھ ميں پيرويث تھا جے وہ چيم نيبل پرايك مدار کی صورت بیل محمائے جارے تصان کی آ تھوں من مجھے ایک عجب چیک و کھائی وی۔ ان کے لیوں پر ال ایک زہر کی مسرامت نے بعنہ جمار کھاتھا۔

ن کی چیئر کی بیک سائیڈ یہ تھی کمڑ کی کے دولوں پٹ کھلے تھے جن سے شندی ہوا کے جمو کے ملسل اندر آرب تھے۔موسم آج بہت خوشکوار تھا۔ بادل میم و سورج سے آ کھ چولی کھیل رے تے بھی بھی سورج بادل کے سمی آ وارہ کلوے کی اوٹ سے جلوہ کر ہوتا محرجلد بی کوئی نہ کوئی ہا دل کا پھر تیلا فکڑ ااسے اپنی اوٹ میں کر لیتی اور یوں اس کی کرنیں زمین پر وکہنچنے ہے جل ہی دم تو را جا تیں۔ یمی وجھی کہ انہوں نے شاید کرے كااسى آف كيابواتها اور قدرتي مواسے دل و د ماغ

کوراحت پخش رہے تھے۔ " میں نے آب کواس کئے زحمت دی کرکل میں ایک ہفتے کی چھٹی پر گھر جار ہا ہوں ،میری خواہش تھی کہ بیل آپ کوبھی ساتھ لے چلول، ویسے بھی واکثر حیدرصاحب سے بھی میں نے بات کرلی ہے انہوں نے کہاہے کہ مجھے کو کی اعتراض نہیں اگرظہیر ملک جانا جا ہیں تو بخوشی جائیں،ویسے بھی آپ لگاتار کافی دنوں سے ای جارو ہواری کے اندرقید موكره مح ين وكه سروتفرئ كاموقع بمي باتھ آ جائے گا اور پچے ون آپ کوریٹ بھی میسر آئے کی .....' و اکثر ضیا کی بات من کر جہاں میں خوشی ہے باغ باغ موكياتها وجي بريشاني ك سلويس بمي ميري پیثانی بر نمودار موکی تھیں کیونکہ انذینداس بات کی قطعاً مجھے اجازت ندوی گراس کے لئے مجھے پہلے اس سے بات كرنالازى امرتفار

" مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں تا کہ میں اپنی ہونے والى زوجه سے بات كراول كيونكدوه شايد مجھے اجازت نه وے مرجل كوشش كروں كا كما جازت كے لول ..... میں نے جواب دیا تو میری بات من کروہ محکملا کر ہنے۔ "البحى شادى نبيس موتى اور بيكى بلى والا حال ہے ڈاکٹر صاحب!اور شادی ہوگئ توسونے پرسہا کہ ہوجائے گا ..... "ان کی بات میں طنزومزاح کی آمیزش شامل تھی مگر ہیں نے ان کی بات کا برامنانے کی بجائے زبرلب متكراكر جواب ديا-

Dar Digest 240 November 2014

FOR PAKISTAN

كيااورائ أفس من أحمار

كرى كى يشت سے ليك لكا كے ميں سوچوں محصور میں بری طرح ہے مجنس کیا کہ ڈاکٹر ضیا کیے عجیب وغریب انسان ہیں؟ ان کے کھر جاؤ تو بےموی چیزوں کی بہتات نظر آئی ہے جیسے ان کے لئے انجیش پ چزیں بیجی جاتی مول اورآج یہ نیاانکشاف کہ وہ أتحميس كيون تبين جهيكتي

مجھے بھین کی آیک کہانی یادآ گئی جوایک تا کن يرككهي كخي اوراس اس ونت بهت پيند كيا حميا تقاءاس فی ، می نے پوھاتھا۔" کے سانب آ تھیں نہیں

میرے دل میں ایک خیال بجل کی می سرعت ے کوندا کہ کہیں ڈاکٹر ضام در پردہ سائپ تو لیس جوسوسال بعدانساني روب اپنا كرهار عساته ره رب ہیں مردوسرے ہی کمع جھے اینے اس خیال برخودہی ہلی آگئی کہ ایک سانپ اوروہ مجمی انسانوں کے ج ، ہاؤائس بوسلیل مسانب اورانسان کی وشنی توروز اول ے چلی آ رہی ہے اور اگریہ سانب ہوتا تو کب کا ہم سب کونگل چکا ہوتا۔

☆.....☆.....☆

"ظبير اتم جانے ہوكہ تم كيا كهه رہ ہو .....؟"مری بات س کرانڈینہ چرت کے سمندر میں غوطەزن ہو کے بولی۔

''میرے خیال میں، میں نے اردو کے علاوہ کسی اورزبان کا سہارانبیں لیا بلکہ عام فہم زبان میں تم ہے دونوك بات كي باور مل تهيي مجورتبيل كرول كا ..... یں نے تاک سی شرتے ہوئے سوئیں اچکا کر کہا۔

«ظهير! يهال بات اردوكي نبين بلك عزت ب عرتی کی ہے۔کیاعزت رہ جائے کی جاری معاشرے اور ہمارے پیرینٹس کا توطعنے دے دے کرلوگ جینا اجرن کردیں کے اور دیسے بھی تم ایک مرد ہواور میں عورت مرد کا کھی ہیں جاتا اور عورت معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی ..... وہ ہنوز میرے

و جمعی تممی بھیلی بلی ننے میں غنیمت ہوتی ہے آج بس جس اللج يربول برسب اى كى مربون منت ہوں کوئلہ در کوں حالات نے بھے دہانے پرلا کمرا كياتنا وإن عارول طرف مجمع موت ك برحة قد موں کی جا بیں تھیں ہوں مجھ لیجئے حالات نے میری ریو صک بدی تو و کرر کودی تھی ایوں کی بےرخی نے دل كرچيال كرچيال كرك ركدوي محريين اس وقت جب میں زندگی سے تمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اس واحد استی نے مجھے سہارہ دیا اوراب میں اپن برادی نیج میں اے شامل كرتا مول \_اس لئے من بہتر يبي مجمول كا كداك باراس سےمشورہ کرلوں۔"میری بات من کرانہوں نے زيرلب محراكركها\_

" نھیک ہے جی کرلومشورہ اچھی بات ہے شریک حیات سے مشورہ کرنا جائے مگر پلیز اشام تک کنفرم كرك بتادينا كونكه ين شايد صح عى نكلول ..... وه بولے۔اتی در میں ان کا اسٹنٹ دوجائے کے کپ الفائے آن وارد موارشاید مرے آنے سے بل انہوں نے اسٹنٹ کوچائے کا کہدویا تھا۔

جائے سے ہوئے کھادھرادھری یا تیں ہوتی ر میں مراس تمام عرصہ میں میں نے ایک بات نوٹ کی وه بيكة اكثر ضياءاً كلص نبيل جميكة تصاوريه بات من نے بہلی بارمحسوس کی تھی۔ حالانکدان کے ساتھ میرا کافی ٹائم گزرتاتھا مربہ بات میں نے آج میلی باردے ک میں نے این وہم کویقین کالبادہ پہنانے کے لے كانى در غوركيا تو واقعى وه آئسين نيس جميك رے تے اور میں اس دوران سینکروں بارآ کلمیں جمیک چكاتها ميراشك يفين عن بدل چكاتها مرجمه عن اتن جمارت نه پيدا موكل كه يس اين دل كى بات كومنه تك لاسکوں، دومری بات جوش نے توٹ کی ان کی آ تھول میں چک بہت تھی۔ایک چیتی ہو کی چک جے آ كھ بحرك و يكنابهت مشكل تقاريمر بدل بي عجيب وغريب خيالات نے ويرے والے شروع كرد يے مكر من نے ان پر کوئی بات فاہر کئے بناچائے کا کپ خالی

Dar Digest 241 November 2014

رن سے لڑتا دیکھتی چلی آ رہی تھی کتنی مشکل ہے اس نے ان دولوں کے سی اتفاق واتحاد کی موا پیدا ک تھی اوراب جب محريس اتى خوشيال بحتم بوكئ تقى تووه ایک مل میں ان خوشیوں کوریزہ ریزہ نہیں کرنا جا ہتی تھی ممراب حالات بهت تثلين هو ڪيئ تھے ايک طرف محبت محى تو دوسرى والدين .....

سوچ سوچ كراس كا د ماغ پيشا جار باتها بس وه میرا دل رکھنے کے لئے کھار ہی تھی ،وگرنہ لقے تھے کہ علق سے فیجار نے کانام تک نہ لے دہے تھے۔ ودمين حمهين ايك اوربات بتاناجا ہتا ہوں ..... ' میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے میری طرف سوالیہ نگاہوں ہے دیکھا مگر منہ ہے کوئی لفظ ادانہ کیا۔'' میں پچھ دن کے لئے ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ان کے ہاں جار ہاہوں ، انہوں نے بہت ضد کی ہاں گئے میں نے سوجا کہ مہیں بتادوں تا کہ تم بعد من به نه کبوکه مجھے بتانا تک گوارہ نہیں کیا محرتم میکشن نه لیرا مین جلد بی لوث آؤں گا۔''

اس کی آ تھوں میں آنسوالد آئے تھے جنہیں میں نے بڑی قریب سے دیکھ لیا تھا اور باوجود کوشش کے وہ مجھے ان آنسوول کو چھیانے میں کامیاب نہوسکی۔

"كيابات بي مروكول ربي بو .....؟" من نے سوالیہ نگاہوں ہے اسے ویکھتے ہوئے کہا اور پھر احمال ہوگیا کہ وہ کس لئے رور ہی ہے۔"اگرتم ہے جھ رى موكه يش مهيل مجور كرر مامول تو دون ورى ايذينه ا تنهاری ای لائف ہے اور تنهاری لائف برتمهیں ممل اختیار حاصل ہے کہتم اسے کیے گزارو۔ حمہیں اینے حال میں مست اور محصاین کھال میں مست رہنے کاحق حاصل ہے ہم کسی سے اس کے اختیارات کونہیں چھین سکتے ،وہ محبت ہی کیاجس میں اینے مفاد کو مد نظرر کا کر دوسرے کے جذبات اوراحساسات اوردوسرے کے ار مانول كونيست ونابود كرديا جائے "

وفر الی بات نہیں ہے بلکہ امیری خوشی تو پہلے دن سے تمہاری خوشی سے منسوب رہی ہے مگر .....

"کن پرینش کی بات کردی ہوجو ہیں توؤں کی خاک کے برابر نہیں گردانے ..... اورمعاشره..... ہوں .... کس معاشرے کی بات کردہی ہو ....؟ بیمعاشرہ جینے کے دیتا ہے اگر کوئی خوش ہے تواس سے اس کی خوشیاں چھین لیتا ہے یہ معاشرہ اورا گر کوئی اضردہ ہے تو بجائے اس کی ول جوئی کے اس کی اتن دل آ زاری کی جاتی ہے کہوہ ماہی ہے آ ب كى طرح تروب وكان كانوجان دے دياہے ياخود ممل معاشرے کے سردکردیتا ہے کداب معاشرہ جیے جاب اسے کھ بل غلام کی مائند اس کے جذبات واحساسات كي دهجيان ازائي ..... كياتم اس معاشر کی بات کررہی ہوجس میں ایک محفق کواپنوں کے ج رہتے ہوئے ہمیشدایے غیروں کے روپ میں دکھائی ویے ۔ایے ہول (نا کواری سے) جونام کے ایے تے حقیقت میں غیروں ہے کیں مجے گزرے ان ہے لوغير ببتر چلودل جو كى لا كرى دية تقير" اس كى بات من كريس طيش مي آحميا-

" میں اتن جلدی کوئی جواب میں وے سکتی ظہیر ..... " اس نے سرکودولوں باتھوں میں تھام كركبديال تمل يرجماتي موسة كهار " جمير كي بحريبين آربی کہ میں حمہیں کیا جواب دول میرا سر پھٹا

جار ہاہے۔'' قبل اس کے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بولٹا ویٹر اس نے مولول كمانا كرآ ميا اورايك رتيب سے اس نے دولوں كے سامنے كھانا سجاديا۔ كرم كرم كھانے كے دونوں كى بحوك كوموادي مكرانذينه كادل نبيس جاه ربائقا كهوه كمي چزکوہاتھ لگائے اس کا دل کررہاتھا کہ وہ زور زورے بلک بلک کےروئے آج بہلی باراے این بے جارگ یہ رونا آرہا تھا۔ کتی مشکل سے اس نے حالات کو کنرول کیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے اپنے گھر کی جھری خوشیوں کو مالا پی پردیے موتیوں کی مانندا کھا کرکے ایک مالا کا روپ دیا تھا۔ اس کے مال ہاپ جنہیں وہ

Dar Digest 242 November 2014

جھے سب معلوم تھالیکن جاہ کربھی میں اے کوئی ولا سہ نہ دے بار ہاتھا۔ ایک دوبار تو ہلکی سکی کی آوازاس کے منہ سے نکلی مکر وہ جلد ہی ہونٹوں کودانتوں تلے دیا گئی۔ اس کے صبط کے تمام بندٹوٹ چکے تنے اور جاہ کر بھی وہ مرتے آنسووں برقابونہ یا کی تھی۔ گاڑی سے اتر تے وقت اس نے میری طرف دیکھنا تک گوارہ نہ کیا تھاوہ تیز تیز قدم اٹھاتی تھر کی طرف چلی حتیٰ کہ تھر سے تھوڑے قدم دوراس نے تقریبادو ور کر کھر کی دہلیز کراس کیا۔

مجصا بن فلطي كاشدت سے احساس مور باتھا۔ مجھے آ تا فا نا انذینہ سے ایس بات نہیں کرنی جا ہے تھی۔ ملے مجھے اس سے اس کے خیالات جان لینا جائے تھے ریمی کنفرم تھا کہ دہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی مراس کے گھر دالوں نے اس کا رشتہ کسی صورت بھی مجھے نہیں وینا قلا کیونکہ وہ مجھتے تھے کہ مجھے رشتہ دینے کا مطلب شہر بار ملک سے وشنی مول لیناتھی اوروہ ایسی حانت نہیں کرنا جائے تھے حالانکہ میں نے اور انڈیز نے کئ بارانبیں مجمایا بھی تھا گرانہوں نے تو بھے گھر آئے ہے بھی منع کردیا اورانڈیند کوجھ سے ملنے پریابندی عاکد كردى كيونكه ميرے والد نے انذينہ كے باب كوكال كركے خود كہاتھا كدائي جي بركنٹرول كرلواس كى وجه سے اندرون خانہ ہمارے حالات بہت ناساز گار ہونے میں مارابینا اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔اس کئے فورا سے پیشتر اپنی بیٹی کی شادی کردووگر نہ کل کو بیانہ کہنا کہ شہریار ملک تم نے زیادتی کی ہے انہیں تو اپنی جانوں کے لالے بڑ محے اورانہوں نے انڈیند کا رشتہ اس کے پھوچی زادے طے کردیا تھا اور بیساری ہات نەمرف اندىندكوية تىكى بلكەاس نے مجھے بھى بتائى تقى\_

☆.....☆ وہ گھر پینی تو خوش تھتی سے اس کے والدین میں سے تھر برکوئی نہیں تھا۔ ملاز مدے یو چھنے پر پہنہ چلا كرآج ال كى عدم موجودگى ميں اس كيسرال والے آئے تھے جنہیں ایک ماہ کی ڈیٹ دی گئی تھی اور آج اس کے والدین اس کی شادی کے لئے کھے شاچک کرنے

تحراب میں طالات کے اس وہائے پر کھڑی ہوں جہاں میری سوچے بیجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہوجاتی یں ..... کھے بھے نہیں آ رہی کہ اب میں کروں تو کیا کرول..... هل اتن مجبوراور بے بس ہوچکی ہوں کہ میرا ول کررہا ہے کہ زور زور سے چیوں چلاؤں دیواروں ہے تکریں ماروں اپنی اس بے بسی پر ..... میرا دل پیٹا جار ہا ہے طہیر ..... اند میں حمدیں چھوڑ عتی ہول اورند اے پیرینس کو ..... جھے مجھ نبیں آربی کداب کروں لو كياكرول ..... ؟؟ انذينه كي آواز رندهائي موكي تقى اور بردی مشکل سے وہ اپنی اس کیفیت پر قابو پائے تھی، شاید اس کی وجہ بی تھی کہ وہ ول پر گرتے آنسوؤیں كومير بسامن بهاكرخودكوب مول نبيس كرناجا بتي تقى مرضبط كم تمام پيانے لبريز ہو چكے تھے اور لل اس کے کدوہ کسی لحدوهاڑیں مار مارکررودی بہتری ای بیس تھی کہوہ فی الوقت یہاں ہے اٹھ جاتی اسے فی الوقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بے بسی پرخوب جی بھر کاشک دیزی کرنامیا ہی تھی۔

ووظهيرناراض نه مونا الجھے آج أيك دوست کے بال جانا تھا، پہلے ہی بہت لیٹ ہوگئ ہوں اس لئے في الوقت بميں جانا جا ہے اورتم مجھے گھر پہنچادو پليز ." مس نے اس کی بات کواس کی ان محصول کے آئيے بيس ديكي لياتھا۔ مجھے محسوس ہو چكاتھا كدوه في الحال ببت تذبذب اوراضطرابيت كاشكار ب اوراب تنهائی کی ضرورت ہے اور میں بھی اے زیادہ ڈسٹرب جیس كرنا جا بنا تها البذايس في ويثركوبلا كربل ادا كيا-اتی در میں وہ ہول سے باہرتقل کر گاڑی میں جائیٹی۔ بل ادا کرنے کے بعدیس نے اسے کھرے تفور سے فاصلے پروراپ کیا۔ مول سے یہاں آنے تک ہم دونوں میں کوئی ہات نہ ہوئی حالا نکہ جاتے وفت ہم دونوں ایک دوسرے سے خوب چیک چیک کریا تیں كردب تق مامرات بن ال ي تكايي بابرى كى ر بیں۔ خقیقت میں وہ اشک بہاری تھی اور یہ مجھ رہی تھی كه يش ال كرت ان آنسود ل كونيس د مكه رباطر

Dar Digest 243 November 2014

بإزار کئے تھے۔ وہ چپ جاپ اپنے روم ٹی آگئی۔ وروازہ اعدے بندكركے دروازے كے ساتھ فيك لكاكر بين كى سركو كمنول شى دباكرده كافى ديرتك روتى رى \_آ خرجب اس كے دل كا غبار بكا مواتووہ اللى اورآ کینے کے سامنے جاکے کھڑی ہوگئی۔

"مال باب صنع بهى ناراض مول بنده أنبيل راضی کرسکتاہے اس ونیا عمل کون سا کام مشکل ہے انذیند .... "بیآ دازای کے خمیر کی تھی جس نے اس کے وماغ کے تاریک گوشوں میں امید کی ایک کرن اجری جس نے اس کے تاریک وماغ کومور کر کے رکھ دیا۔ اسے پید تھا کہ اس کے والدین اس کا رشتہ بھی بھی ظہیر ملک کوئیں دیں مے اور یک بار وہ اپنی ماں سے اس المكيديد بات كرك الجمي طرح جماؤ بقي عاصل كريكي می اس کی مال نے اس کے باب کوساری بات بتائی جس يراس كاباب بحى آك بكولد موكميا تفا-اس في معمم ارادہ کرلیاتھا کیونکہ وہ جاتی تھی کہاس کے والدین اسے بعد ص معاف كردي مح روه است بي ينفس كى اكلوتى اورلا ڈل می اور جب سے محریلوحالات کھے بہتر ہوئے تھے ان کی محبت اوردل میں چھپی جاہتیں بھی اجركرمائے آعی تھیں۔ وہ اے ہاتھ كے آ ليے ك طرح رکھتے تھے۔ اس کی برجاز ناجاز کے سانے ر حليم فري تھ۔

ል....ል...ል

ڈاکٹر ضیاہ نے مجھے بتایا کہ جمیں رات کوسفر پر نکلنا ہے، میں بروا جران وسششدر ہوالیکن اس جراعی کوان برظاہر شکیا۔ ٹایدوہ رات کے سفر کاعادی تھا۔ پرسکون سفر نه فریفک کا رش نه کوئی فینش برسکون اورآ رام ده سفرنه کوئی روک ٹوک نه چھے۔ ٹریفک پولیس کی بیال کوئی دن دیماڑے نہیں سنتاتھا تورات کوسنتا

ہم تقریباً وس بے ان کے کوارٹرے کھانا وغیرہ کھا کر نظے۔ ہورادن انڈینے جھے سے رابط کرنے کی سعی نبیس کی تھی اور نہ جھے ہیں اتن ہمت پیدا ہور ہی تھی کہ

س سے دابطہ کرسکی تھی ایکا کی میرے موبائل کی ٹون نے مجھے چونکا دیا اور میں نے جیب سے موبائل لكالا \_اس وقت بم دونول تحرى بين من ملوس تھ\_ اينے مندميال مشو بننے كا مجھے شوق نہيں بقول ڈاكٹر ضياء كے ميں بہت نج رہاتھا مرور حقیقت واكر ضیاء آج بہت جاک وچو بندلگ رہے تھے۔

موبائل برآنے والی کال انذینہ کی تھی دل مصطرب کوشمی میں جھینچ کر میں نے کال ریسیو کی۔

"مبلو ..... " مجھ سے اس سے زیادہ کھے نہ بولا گیا مالانکداس سے عمل جب بھی اس کی کال آتی، میں ، بیارے ہزاروں نام پہلے لیتا اور پھر جاکے اے بولنے كاموقع ويتاتها\_

و کیا ہلو ..... پر ہلوہ بلو کیا ہوتا ہے ....؟ "اس ك شوخيائ لهج نے مجھے ورطة جرت على مثلا كرويا-"كبال مو؟"

د جہیں بتایا تو تھا کہ ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ان ك بال چندون قيام كے لئے جار باتھا بہت ضد كرد ب تے ..... " میری بات من کر ڈاکٹر ضیاء نے زیراب متكراكر ميري طرف ديكها اوريس ان كالمتكرابث كى اوٹ میں جھے طرکواچھی طرح محسوس کرر ہاتھا۔

"اليي بهي كيا آفت بريا موكن تقي كيادن نكلنه كا انظار بھی نہیں ہویا یاتم لوگوں سے .... "اس نے کہے میں غصےاور پریشانی کے تاثرات کو یکجا کر کے کہا۔

"اللَّجُوكُلِّي وْاكْرُصاحب كورات كاسفركرنے كا براجاؤ باس لئے اب مل كياكہا .... ميں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔جودانوں میں ماچس کی تیلی دہائے اسے جنبش دیتے ہوئے گاڑی ڈرائيوركرد بے تھے۔

"والیس کب تک ب ....؟"اس فے دھیے

ے لیے یں کیا۔ "جب تم كبو ياركا ببلا

"البھی آ جاؤ ....."اس کے کیج میں شوخی

Dar Digest 244 November 2014

. اپنی تمام بات بنائی جے من کروہ انگشت بدنداں رہ

" آ جاول گا میری جان اتی بھی جلدی کیا ہے ..... " میں نے سیٹ کی بہت سے سراکا کر کہا۔ " پر بھی کتے دن تک آؤگے....؟"اس نے دوباره ايناسوال دبرايا

"بس جار یا کی ون میں .... ہوسکتا ہے اس ت بھی مہلے .... "میں نے یاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔

"فیک ہے جب بھی آؤایک کام توکرتے آنا....؟"ال في اجا تك سريس موت موت كها-"ميرى جان مم كرو كي وابع .....؟ مين ن

دهیم لیج میں کیا میری آتھوں میں نینر کا خمار سراٹھانے لگا تھااور آ تکھیں بار ہار بند ہور ہی تھیں۔

"أيك مرخ جوز ااورايك سونے كى انكوشى ......" اس نے جواب دیا اس کی بات س کر میری نینوا ہے رفو چکر ہوئی جیے گدھے کے سرے سینگ۔ شل ورطا جرت من مبتلا موكرره كيا جھے اپني قوت ساعت پر فنک ما ہونے لگا

"كياكها ايك بارچرپليز كهنا...."ين ن خوتی سے باغ باغ ہوتے ہوئے کہا۔

"زیادہ ڈرامے نہ کروجو کہا ہے تہیں مجھآگی ا كرنيس آكى توجاؤ بحارثين الله في الله ين تھوڑی کڑواہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔

"نه صرف ميري جان سجه آحي بلكه يول مجموش ایک دودن بل بی آیا۔" می فی علت سے کہا توای کمے ڈاکٹر ضیائے جرت کے سمندر میں فوط زن موكرميري طرف ديكها وه مجمع يول آ كليس مار ك و كيور ب سے جي بيل كوئى جوب مول - يل نے ہاتھ سے اپنی اسٹیرنگ کی طرف اشارہ کیا اوروہ مجھ کے اورا يى توجدۇرا ئونگ يرمركوزكى-

تھوڑی درادھرادھری گفت وشنیر کے بعدانذ بندنے کہا کہ مجھے نیندآ رہی ہے می بات ہوگی چنانچدرابطمنقطع موكيا قبل اس كے كد واكثر ضياء دريا كوكوزے بي بندكرتے اورسوال يرسوال و براتے بي

" تم جانتے ہوظہر کہتم کیا قدم اٹھانے والے ہوایک ایا قدم جس میں ناصرف بدنای ہے خطرات مدوقت سر پرمنڈلاتے رہے ہیں۔"وہ میری بات س كروال باخت بوك تق

"پارکیاتوڈرہا کیا۔"(یں نے زیراب مسكراكركها)" اگرانسان دُرناشروع كردي توپياركيے كريائ كابيارك في جكرا جائد اورورس بات كا يرے كروالے جھے كھ كہنے سے رے اندينے گھروالےاسے....، 'میں نے دھیے لیج میں کہا۔

ووظه پیرجلدی کا کام شیطان کا موتا ہے۔ سمج کے سوم شما ۔ گرم ہمیشہ منہ جلاتی تھی شندی کر کے کھاؤ مے توفائدے میں رہوئے۔ واکٹر نے مجھ سمجاتے ہوئے کہا مرمیری کانول پرتوجوں تک رینگنے والی نہی مجھے ڈرخوف کسی طوفان کا نہ تھا نہ موسم کی کسی خوف ناک الكرائي كاندهالات كى كى جال ليواكروك كا\_

میں کوئی دنیا میں پہلا انسان نہیں جویہ قدم الخانے والا ہے اس دنیا میں آئے روز برارول ایے لوگ منظرعام برآتے ہیں اور میں کسی کی گیدڑ بھیکیوں سے ڈرنے والانہیں مول -"ویے بھی تم رنگ میں بحث نه ڈالوریے نہ ہومیرے حوصلے بہت ہوجا ئیں۔"ان کی بات س کرمیری پیشانی پرسلونیس سرا تفائے لگ می تھیں میری بات من کرڈ اکٹر ضیاءنے أيك قبقبه خارج كيا\_

" بھلے موڑے کوایک جا بک کافی ہوتی ہے ميري جان اور بحطية وي كوايك بات ..... "ان كى بات من كريس محرايا۔

اجهااجها كوئي بياراسا كانا لكائس ..... "مين نے ان سے کہا اوروہ صرف مسكراد بے اور پھرفضا ميں لفرت فتح على خان كي پرسوز آ واز كو كي و پھہیں دل گئی بھول جانی ہوئے گ عجبت كى رابول بل آكرتو ويكهو"

Dar Digest 245 November 2014

یں آگشت بدندال رہ گیا۔'' دیکھ رہے ہونہ کہاں وہ روشنیال یہاں ایک قتم کا پورا شہر آبادہو چکا ہے۔۔۔۔'' میں ان کی ہات س کرورط جیرت میں مبتلارہ گیااوروہ بھی میری شاید جیرت کو بھانپ مجھے تھے۔اب چلیں۔''

میں نے جوابا ہاں میں سر ہلایا اور بول ایک
ہار پھر ہم نے ہے سرے سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔
ویسے بھی منزل اب چند قدم کے فاصلے رہتی ، گرمیری
چیرت متواتر اپنی عکد ساکت وجاء تھی کیونکہ مجھے اچھی
طرح سے یادتھا کہ چھ سات یا قبل ڈاکٹر عفقان حیدر
کے ساتھ میں یہاں سے گزرا تھا تو انہوں نے بھی اس
علاقے کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے بھی اس
بات کی تقد بی کی تھی کہ واقعی یہاں آسیب آباد ہیں
جبکہ ڈاکٹر ضیاء کے مطابق گزشتہ کی برسوں سے یہاں
انسان آباد ہیں۔

شہروں کے اندردات کے تک چہل ہمل ہوتی سے ۔ شہروں میں دا تیں جاگی اوردن سوتے ہیں گریس بیدد کیے کرچران وسششدردہ گیا کہ یہاں تو شہر ہے بھی زیادہ گہما تہی کا سال تھا۔ یوں لگ رہاتھا کہ رات نہ مودن ہو۔ پورے شہر کا شہر آ بادتھا۔ لوگ مسلسل خریدوفروخت میں معروف تھے۔ میرے اوسان خطا موجوع تھے۔ سریہ آ سان ٹوفنا محسوس ہورہاتھا مجھے بچھ نہیں آ رہی تھی کہ اتن جلدی بیشہر کیے آ باد ہوگیاتھا حالانکہ چند ماہ قبل میں یہاں سے گزراتھا۔ بہرحال موسکتا ہے جھے کوئی ڈاؤٹ ہوا ہو۔ میں نے دماغ میں موسکتا ہے جھے کوئی ڈاؤٹ ہوا ہو۔ میں نے دماغ میں اکھرتے سوالوں کورفع دفع کیا۔

"بہال کے لوگوں میں تہارے شہروں کی نسبت بہت اتفاق ہے۔ بہال مہمان ایک گرکامہمان بہت ہوتا بلکہ پورے شہرکامہمان ہوتا ہے ۔۔۔۔ "انہوں نے مفتلو کا آغاز کرتے ہوئے کہا میری نگاہیں متواتر باہر بجوم کر بلا پہمی ہوئی تھیں ان کلی بازاروں میں ضروریات ذیرگی کی ہر چیزمیسرتھی۔ بلا خرہماری گاڑی ایک خوبصورت عمارت کے بلا خرہماری گاڑی ایک خوبصورت عمارت کے بلا خرہماری گاڑی ایک خوبصورت عمارت کے

اچا کے بیں چوک ساکیا جب ڈاکڑ نیا نے گاڑی کا رخ شہرے ہاہراس ویرانے کی طرف موڈا جس کے بارے بیل مشہور تھا کہ یہاں آسیب کا بعنہ سے بیا کیک صحرائی علاقہ تھا اور شہرے ہاہرتکل کے ایک راستہ اس طرف آتا تھا۔ بین روڈ سے چے سات کلومیٹر کے فاصلے پر آگے ساراعلاقہ آسیبی تھا۔ یہاں پہلے زمانے بیل اگر تے تھے گروفت کے ساتھ ساتھ کہ دیا جب نے بین کیا اور لوگوں نے اس جگہ کو فیرآباد کہ دیا جب سے بیہ وسیع وی یکن علاقہ خالی سنسان کہ دیا جب سے بیہ وسیع وی یکن علاقہ خالی سنسان کے مارے جیرت کے آئیس دیکھا جو دنیا و مانیا سے بی فیرائی کر دے تھے۔ بیل فیرائی کر دے تھے۔ بیل خبرگانے کی وں میں مست گاڑی ڈرائیو کر دے تھے۔ بیل خبرگانے کی ون میں مست گاڑی ڈرائیو کر دے تھے۔ بیل خبرگانے کی ون میں مست گاڑی ڈرائیو کر دے تھے۔ جیرت کے انہیں دیکھا جو دنیا و مانیا سے بے خبرگانے کی ون میں مست گاڑی ڈرائیو کر دے تھے۔ جیرت کے انہیں دیکھا جو دنیا و مانیا سے بے خبرگانے کی ون میں مست گاڑی ڈرائیو کر دے تھے۔ جیرت کے انہیں کی الا یہنائی۔

"اپ گر ....." انہوں نے مجھے جرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''گریہ علاقہ توآسیب زدہ ہے اور یہاں توآسیب کا تبضہ ہے ۔کیا آپ یہاں رہے ہیں۔۔۔۔؟'' میں نے جرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا۔

"ایک ایجوکینڈ انسان ہوتے ہوئے کیسی جاہلانہ باتیں کررہے ہوؤاکڑ ظہیر ....." انہوں نے اچاکا نے ایک گاڑی روک کرمیری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" کیاتم مان سکتے ہو کہاں سائنسی دور میں ایسی بے ہودہ اور لغوبالوں کو کی اہمیت حاصل ہے۔"

"مر میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے ہی منتا چلا آرہا ہوں کہ یہاں آسیوں کا قبضہ اور بیا انسانوں کو ہارڈالتے ہیں۔"میری بات س کروہ زیرلب مسکرائے۔

"میری جان ایسی بے ہودہ باتوں کوذہن ہے نکال دواس علاقے کوآ باد ہوئے ایک عرصہ ہوگیا ہے اوروہ دیکھوانہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے اس طرف دیکھا توروشنیاں دکھائی دیں اور

Dar Digest 246 November 2014

سامنے جاری۔ نیپند سے میری ہوجھل ہوئی جارہی تھیر اور می جلد سے جلد خواب خرگوش کے مزے لوشا جا بتاتھا۔مسلسل تین جار مھنے کے اس طویل سفرنے مخصے تما کرد کا دیا تھا۔ شاید ڈاکٹر ضیاءمیری کیفیت سے واقف ہو سے سے گاڑی پورچ میں کھری کر کے انہوں نے اندر سے مودار ہونے والے ملازم کے ساتھ جھے ڈرائک روم میں بھیجا۔

وْرانْك روم كى و يكوريش وكيدكريس عش عش كرافا- برجز بوسليق ب ركمي كي تعيدورانك روم کافی کشادہ بنایا گیا تھا۔ غور کرنے برید جلا کہ ڈرائنگ روم میں ڈائنگ بھی ہے بس درمیان ایک پردہ و بوار کی طرح حائل تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ انچ ہاتھ تھا۔ ورائک روم کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں بھی سنگ مرمر کی ٹائملیس لگائی گئی تھیں۔ فرش پرموٹی وہیز کا قالين بيها مواتها۔ أيك طرف آمنے سامنے واصوف سید بر رسلقے سے جائے محتے تھے اوران کے ج میں شيشے كى بى ايك كمبى ي ليكل ركھى تقى -ايك طرف بيدر يا تفايشال كى طرف جهال ۋرائنگ روم كابيروني دروازه تها اى طرف باتح بنايا كياتها جبداس ك خالف ست او پر د بوار پر اسٹینڈ لگا کر اس کے او پرٹی وی رکھا ہوا تھا۔ شاید ہمارے آنے سے قبل یہاں کوئی بیٹماتھا کیونکہ ٹی وي چل رہا تھا۔ د بواروں پر مختلف تصویریں آ ویزال تھی مران کود کھے کر میرے رگ دیے میں خوف کی ایک لبرسرایت کرگئ - کیونکه وه سب بهت خوف ناک تصورين تعيس كسي تصوير بس كسى انسان كى زبان مندس سے کی زبان کی ماحد تھی ہوئی اوراس سے گرتی خون کی بوندیں دکھائی دیں،جبکہ کسی تصویر میں انسان کےخوف ناک اور برھے ہوئے منہ سے باہر جھا گلتے وانت وكھائے كے تھے۔ كى جكد انسان كى درعدكى کودکھایا میا تھا کہ ایک درندہ صفت انسان جس کے وانت مندے باہر لکے ہوئے اوروہ ان دانوں کوکی دوسر سے انسان کی همدرگ بل پوست کے ہوئے تھا۔ الغرض برتصور دومرى تصوري سے بھيا تك منظر پيش

°' ڈاکٹر ظہیر....'' اچا تک میری قوت ساعت ے ڈاکٹر ضیاء کی ہازگشت کرائی اور میں چو کے بناندرہ سكاران كے ہاتھ ميں وليہ تھا۔" مجھے بد ب جناب كوتهكا وث تويبت محسول مورى موكى اور نيندكا غبار بمى چمایا بوگا مربھی مجھی برداشت کا مادہ پیدا كرياج بي-آب ذرا فريش موجاؤهل آب كامن پند گوشت تار کروار با بول اورآج اگرتم انگلیال نه جائے رہ جاؤتو کہنا۔"

موشت کانام من کرمیرے منہ میں یانی بھرآیا نیند کا غبار مل بحر میں جا تارہا۔ میں نے زندگی میں بہت ے کھانوں سے پیٹ کا دوزخ مجرا مرجومزہ ڈاکٹر ضیاء کے بکائے کوشت میں تھا اس کی تا شیر میں بھی بھلائیں سکتا اور یمی وجد تھی کرزیادہ تر میں کھانا استال میں کھانے کے بجائے ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ہی ان کے كوارثر برجا ككفايا كرتاتها

مں فریش ہو کے شسل خانے سے باہر لکلا تو اگلا مظرد کیے کرمیرے قدموں تلے زمین سرک تکی۔ ایک حسن کی و ہوی ڈرائنگ روم کے اندر میل پر کھانا سجار ہی تھی۔میری طرف دیکھ کے وہ مسکرائی۔اس کی جان لیوا مكراب نے جيے يرے دل كواني متى مل جينج لیا ہو۔ میں نے آج تک اتی خوبصورت دوشیزہ نہیں دیکھی۔اس نے برائے تام بی کپڑے پہن رکھے تھے جن ہے اس کے جسم کا ایک ایک عضوواضح وکھائی دے رباتها\_ مين مبهوت موكره كيا\_ وه دهيم قدم الفاتي میری طرف بوصع لی جبکہ مجھے تشویش لاحق ہونے لگی كدادير سے كوئى آعميا توكيا سوسے كا۔ باوجود كوشش کے میں اپنی جگہ ہے نہ ال سکا جیسے آئنی زنجیروں سے ميرے قد مول كوجكر ديا حميا ہو۔

"برابیندسم ب یارتو ..... "اس نے بے تطفی کی انتها کوچھوتے ہوئے میرے سینے سے اپنا سینہ طلاتے ہوئے کہا۔اس کے سنے کے ابھاراب واضح طور پرمیری تكابول كرم ساسي محصاب

Dar Digest 247 November 2014

چروہ انھی اور کیڑے بھن کر ہا ہرنگل کی ል.....ል

كمانا بهت لذيذها آج الكليال ط شخ كنبيس كاك كركها جانے كومن جاه رباتھا۔ ميں نے جي مجرك کھانا کھایا کھانے پرڈاکٹر ضیاء کے تمام کھروالے ا کشے تھے جن میں ان کے ماں پاپ کے علاوہ وہ لڑکی جے وہ اپنی بہن کہدرے تھے شامل تھی۔ وہ بار بار کھا جانے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھر بی تھی۔ مجھے حراتگی ہور ہی تھی کہ اس وقت بھی اس نے اتنا باریک لباس زیب تن کیا ہوا تھا کہ اس کے جم کا ہرایک عضوواضح طور بردکھائی وے رہاتھا مکراس کے محمر والوں کواس کی قطعاً کوئی پر واہ نیں تھی۔ کیسے عجیب لوگ منے کہ اتن چیوٹ وہ بھی ایک جوان لڑکی کو ..... ؟ میرے ذہن میں خیال بکل کی می سرعت ہے کوئدا۔ ای چھوٹ کا بی متیجہ ہے کہ اتی لا پرواہ ہے کہ بل جرمیں ایک مہمان سے اپنے من کی جھٹی میں ویکتی آگ کو بچھایا تھااس نے۔

" بجھے كل واليس جانا ہے ..... شي نے كھانا کھاتے ہوئے اجا تک کہاتو ڈاکٹر ضیاء سمیت سب نے چونک کرمیری طرف دیکھا۔

"تم يا كل تونبيس مو محية الجمي تويهال پنچے بيل اوروالیسی کا بھوت تم پرسوار ہوگیا ہے ..... وا كفرضياء مارے جرت کے بوکلا بٹ بھرے لیج میں مجھے تکتے -2 1/2 31

" كيول جارى ميمان توازى ش كوئى كى روكى ہے....؟"اچا تک ڈاکٹر ضیاء کی بہن جس کا نام انہوں نے سیمون بتایا تھانے لقمہ دیا۔اس کی آ تھموں میں ایک عجيب ي شوخي تعي-

" لکاتواہے بی ہے کہیں نہ کمیں سے کوئی کی ضروررہ می ہے ورنہ یہاں توجو بھی آتا ہے سیل كابوكے رہ جاتا ہے .... "اب كى بار ۋاكثر ضياء كے باب نے لقمہ دیا تو میں فرط حیرت سے ان کے چیرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اب احماس مور ہاتھا کہ عمل

جسم میں اترتی محسوس ہورہی تھیں۔ ایک دم اس نے مجھے اپنی ہانہوں کے مصار میں جکڑ لیا مجھے کھے بھائی نہ دے رہاتھا کہ کروں تو کیا کروں میرے دل ک وحر کن بے تر تیب ہور بی تھی۔ سانسوں کی روانی میں دقت محسوس ہورہی تھی۔ میں خودکواس کی بانہوں کے فكنج سے چيزانا جا بتاتھا تكريه ديكي كرميرے اوسان خطا ہو گئے کہاس کی بانہوں کے شکنے کوش نہ چیزا سکا کہاں وه ایک صنف نازک اورکہاں میں مٹا کٹا توجوان۔ مريرى تمام مت اس كسام كرور ابت مولى-مد موشی کے عالم میں وہ مجھے بیڈ کی طرف محسنتی چلی گئ اور من کھ بیلی کی طرح کھٹیا چلا گیا۔اس نے آ رام ے جھے بدر الایاء من الحد كر بعاك جانا جا بتا تھا جينا چلانا جا بتا تعامر يون لك را تعاجيسة تح كونى بحى جيز میرے اختیار ش نہ تھی اور پھراس نے بے حیاتی کے مريرد \_ كوخم كرديا-

مردورت کی عزت کی دھیاں اڑاتے ہیں محرآج بيهال بيفقره الث مو چكاتها يهال أيك عورت مردی عزت کی دھجیاں آڑانے پر تلی ہوئی تھی اور میں حیران وسششدر تفاکه جب تک ده بیر بھیا تک کارنامه سرانجام دیتی رہی اس کے گھر کا کوئی بھی فرداندرداخل نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر اس آفت نا گہانی کومیرے سر رسوار کیا ہوجو کسی بھوکی شیرنی کی طرح میرے جذبات کو کیا چبائے جاری تھی مگر مرآ سته آسته مجمع ملى اس كى قربت مل راحت وسكون ميسرآن لكا تعاادر كاريس نے خود كو تكمل طورير نه مرف اس کے کنرول میں دے دیا بلکہ اجا تک بی ميرى تمام سلب موئى طاقتين جيے لوث آئى تھيں اب نہ ميرا بما محنے كوكن جاہ رہاتھا نہ چينے جلانے كو-اب وہ ا کیلی من مانی نہیں کردی تھی بلکہ اس کی اس من مانی ين، ش بعي برابر كاشريك تعا-

"زندگی میں کہلی بار سمی شکار نے اتنا مرہ دیاہے۔ "وہ برے ہونوں پر ہونث رکھ کے بولی۔اس ک سانسوں کی گری میرے طق سے یتیے اترنے گی۔

Dar Digest 248 November 2014

بهت غلط جگه برآ گیانقا۔ ڈاکڑضیاء کی اصلیت اب میرے سامنے کھل کرعیاں ہوئی تھی۔ وہ حقیقت سے بہت مختلف ثابت ہوا تھا۔ پورے کا بورا اوابی گندا تھا۔ شرافت کے لباوے میں ڈاکٹر ضیاء کی حقیقت بہت

کندی تھی۔ وہ گندگی کا ایک کیڑاتھا جس میں اس کی يرورش ہو كى تھى۔اس كا مطلب مجھ پر آشكارا ہو چكا تھا كداب سب كى كلى بھكت سے اس كى بين نے ايس ب

ہودہ حرکت کی تھی۔

''تم غلط سوچ رہے ہوڈ اکٹر ظہیر ....''اجا تک ڈاکٹرضیاءنے یانی کا کھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا تومیرے چودہ طبق روش ہو گئے انہیں میرے من میں محلتے سوالوں اور باتوں سے کیسے آسمی حاصل ہوگئی۔ "جمیں سب پتا ہے ڈاکٹرظہیر ..... اتم کیا سوج رہے ہو؟ تمہارے د ماغ میں کیے کیے سوالات جم لےرہے ہیں ہمیں سب سے مل طور يرآ گانى حاصل

ہے اور کان کھول کر من لواب اگر ایسا کوئی خیال تہارے ذبهن ش پیدا موا تو پچھتاؤ کے ..... ' اب کی بارڈاکٹر ضیاء کی ماں بولی میرامن کرد ہاتھا کہ اپنا سردونوں باتھوں سے پیٹ ڈالوں یاد بواروں میں جا کے مکریں

"اوہ مرے اللہ! ش بہاں کن لوگوں کے سے میں آن پھنا ہوں۔" میں نے بی سے عالم میں ول بى ول من كها-

"جم يهال حميس زبروى نبيل لائے تم اپني مرضی اور مشورے سے آئے مواور کاذب می حمہیں يهال سے جانا ہوگا ..... " واكثر ضياءكى بات س كراندها اور کیا جاہے دوآ کھیں؟ کے مترادف میں راضی ہوگیا۔۔ جھے سجھ نبیں آربی تھی کہ میرے من میں محلتے سوالوں اور باتوں سے ان لوگوں کو کیے آگاہی مور عی

مریاں سے تم ایک ای شرط پ جاد کے .... اوا ک مجھے اپن پشت سے سیمون کی باز محثت سنائی دی دوسرے بی کھے کھے کیے سے بناوہ مجھے

بازوے پکڑ کر ڈرائک روم میں تھس گئی جبکہ مجھے اپنی بشت یر بے غیرتی اور بے حیائی سے لبریز تعقیم سالی دين لك

☆.....☆.....☆

نجانے رات کا وہ کونسا خوش تسمت پہر تھا جب اس نا من نے مجھے چھوڑ ااور میں نے سکون کا سانس لیا - نیند کا غلبه حیمایا مواقعا به نه نه نه چلا که کب نیندگی د بوی مجھ پرمبريان مولى۔ اجا مك جھ كويوں لكا جسے كوئى مجھ چیم جھورر ہاہو۔ میں نے سم ہوئے کہے میں آ مکھیں یکھولیں۔ اند حرے کی حاور جاروں طرف پھیلی ہوئی تھی مکرآ ہستہ آ ہستہ دن کا اجالا اس اندھیرے پر حادی ہوتا جار ہاتھا۔ میں نے جب آ ککھیں کھول کرادھرادھر ويكها توميرے باتھوں كے طوطے الرسمے ميرى اويركى سانس اوپرادر نیچے کی سانس نیچے اٹک کررہ گئی کیونکہ میں دات میں ڈاکٹر ضیاء کے گھراس کے ڈرائک روم میں سویا ہوا تھا جبکہ اب میں شہر کوجانے والے مین روڈ کے ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں لیٹا ہوا تھا، میں عجلت سے اٹھااور کپڑے جھاڑے ایک نظر این چہار سوڈالی وہاں کوئی نہ تھا۔ حالاتکہ مجھے جمنجھوڑ کے الفایا کیا تھا۔ ایک عجیب ہے خوف نے مجھے اپنی گردنت میں گرفآد کردکھا تھا۔ میں نے نظرا تھا کرڈ اکٹر ضیاء کے شمرى طرف ديكها توبيدد كيهكر مين كنك ره كميا كدرات جہاں دور سے شہر کی لائمنگ دکھائی دے رہی تھیں وہاں اب چھے بھی نہ تھا۔ میں جیب شش وی میں جتلاتھا۔ دن كااحالا اندهير بيري دبيزتبه كوفتم كرتا جار بإتفامجهم كجعه سمجهندآ رباتها-

اجا تک میری قوت ساعت سے ڈاکٹر ضیاء کی بازگشت سنائی دی مرآ وازس کے میں نے حاروں اطراف ديكما بولنے والاكہيں موجود نبيس تھا۔

" ۋاكرظهيرمك ....! تم يمي كهدر ب تصال کہ بیعلاقہ آسیب کے قبضہ میں ہے توغور سے سنو ..... میں ڈاکٹر ضیاہ ..... خودایک آسین دنیا ہے ہوں ..... ين تهارے في رہنا جا بتا تھا كر ہمارى ايك لمك ہوتى

فیے ہوٹل میں آتا دیکھ کران کے کبوں پرایک فاتحانہ سا عميم كليل كيا- مجھے ہوش ميں آتا ديكي كروه سيدھ کھڑے ہو گئے تو مجھے انڈینہ کا مھٹرا دکھائی دیا اس کی آ محصول مل كمربائ آبداركي جبك بهت واضح دكهاني دى جبكه بيشاني رسلونيس عيال تفيس مجهيه موش ميس آتا د کھے کراس کے چرے پر کھے کھے اطمینان کے تاثرات تمایاں ہوتے دکھائی دیے۔

"مبارك مود اكر ظهير ملك إبول سمجه لوكه الله نے منہیں ایک اور زندگی عطاک ہے .... "واکٹر حیدرک بات من كر مين انكشت بدندان ره محما اور پيمرسي فلم كى طرح گزرے لحات کی فلم میرے و ماغ کی اسکرین

لِ يهال تك كيرة يايس تو .....؟ " ميس نے سوالیہ آ تھوں سے ان کی طرف و مکھتے ہوئے کہا توانہوں نے میرانقر مکمل ہونے سے قبل ہی جھے ٹو کا۔ "رسوں رات جب آپ لوگ يهال سے چلے مے تورات مجھے اپنے مسرکی کال موصول ہوئی کدوہ ایک ضروری کام کے سلطے میں مجھے ملنے آ رہے ہیں اورضح ہی صبح وہ بہاں پہنچ جائیں سے وہ وہاں سے رات تین بجے نکلے کیونکہ کام ہی کھھاہیا تھاا تفاق ہےوہ انجی شهر مے تھوڑادور نیازی موڑ پہنچے کہ گاڑی کی ہیڈلائٹس ک روشن میں انہوں نے تمہارے وجود کود یکھا اور و سکھتے ہی ویکھتے تم سڑک کے کنارے گرکر بے ہوش ہو گئے۔ اس كے ساتھان كے باؤى كارۇزىمى تے۔انہوں نے فوراحهمیں پہاں پہنچادیااورڈ اکٹر ضیا کی اصلیت بھی ہم 🖥 رعیاں ہو چکی ہے۔ بس تم اپنے آپ کودنیا کاخوش تسمت ترین انسان مجھو کہ ایسے درندوں سے تبہاری جان فی می ،جوانسانی موشت کے بھوکے اورانسانی خون کے پیاسے ہیں ..... " ڈاکٹر حیدر کی بات س کر میں جرت زوہ رہ گیا تھا اور بیتے بل کویاد کر کے بیں خوفز ده بوگيا\_خصوصااس ظالم موس پرست پياي د ائن کویاد کر کے تو میں نے جمر جمری کی لی۔

ہے اس سے زیادہ ہمیں انسانوں ہے میل جول کی اجازت نہیں ہوتی .....تم اکثر میرے پاس آیا کرتے تصلوب موى چزوں كود كھ كركنگ ره جاتے تقاتواس كى وجداب تمبارى عقل مين آمنى موكى ..... اور مان مہیں مرے باتھ کے کے گوشت میں بوی لذت محسوس ہوتی تھی مکراب بیلذت تم خود بھی اینے ہاتھوں من بداكر عطة مو .... " تبقيد بلند موار

"جاتے ہوکیے۔" انانوں کومارکران کے گوشت خود یکا ؤ ..... جوگوشت میں تمہیں کھلا یا کرتا تھا وہ لذت مع مرا مواس لئے موتاتھا كدوه تم جيسے انسانوں كا كوشت موتاتها اورجومشروب تم پينے ميرے بال البيش آتے تھے وہ بھی تم جیسے انسانوں کا خون ہوتا تھا جے مشروب جان کرتم حکق میں انڈیل جاتے تھے حر..... مرتم مينش نهاوهم آسيب كي خوارك توروز اول ہے ہی تم جیسے انسان ہیں مراب تمہاری خوراک بھی یہی انسان ہیں اور جب تک تم انسانوں کے خون اور کوشت کو حلق ہے نیج نبیں اتارو مے تمہاری بیاس اور بھوک مبیں مے گی جاہے دنیا کی کوئی بھی چیز کھالو ..... اوراكرتم ايمانيس كروك تولاغروكمزور موت جاؤك اور مای بے آب کی طرح تؤپ تؤپ كرمرجاة ع .... "أيك بار پر قبه تبول كى باز كشت ميرى قوت ماعت سے كرائى۔ ادھ كلى آئھوں سے على نے جہارسود یکھا مگرکوئی بھی نظر ندآیا ای وقت میں نے کسی گاڑی کے چ چاتے پیوں کی بازگشت می جیے کی نے زبردست بریک لگا کے گاڑی روکی ہو مروہ کون تھا ہے ص ندد مکھ سکا اور دوسرے بی کمیے دنیا و مافیا سے بے خر بونا طِلاً كيا\_

**ታ.....**ታ

میری آ کھ محلی تو چند جانے پہچانے چبرے نظروں کے سامنے آئے۔ پہلے تو دھندلا ہٹ کی وجہ ہے واضح ندد کھائی دیے گر مرآ سندآ سندآ تھوں پر چھائی دھندلاہث کی جاورمعدوم پڑنے کی او می نے ديكها كدو اكثر عفقال حيدر مير اوير جھكے موت إلى

Dar Digest 250 November 2014

"اب كيے ہوتم ....؟"اجا كك ميرى قوت

ساعت ہے میری جان کی بازگشت کرائی۔

" تمہارے ہوتے ہوئے مجھے وکھ ہوسکتا ہے كيا ....؟ على في زيرك مكرات موع الله كربيدى يشت سے فيك لگاتے ہوئے كہا جبكہ وہ ميرے ياس آ كرمر بانے بين كى - اس كے لب و ليج سے ياس ويريشاني كى كيفيت عمال تعي

"تم نے تو میرے قدموں تلے سے زمن مینے لی تھی علی الصح جب ڈاکٹر حیدر نے کال کر کے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تومیرے توایک وم حواس باخته ہو گئے تھے .... "اس نے میرے ہاتھوں کواہے رم وگدازاباتھوں میں پکڑتے ہوئے کیا۔ڈاکٹر حيدراورباقي لوگ جن من دود سنرادرايك نرس تقي

إ....؟" من نے جو کتے ہوئے کہا۔" ڈاکٹر حیدر نے تہیں کال کر کے بتایا۔" " ہاں تو بھلااس میں چو تکنے والی کوسی بات ہے ، جب سب کوائی محبت کی سشری سائی ہے اورسب كويتايا ب كريم كورث ميرج كررب بي تواب ال بو کھلاہے کے کیا معنی ۔۔۔؟"اس نے بھنویں سيك كرشوخي بجرك لبج بيس كها اوركورث ميرج وال

فقرے برتووہ شرم سے جیسے یانی پانی ہور بی تھی۔"سب کو بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ہم کوئی و نیاسے انو کھا كارنامه مرانجام وين والے تھے اور وقت سے پہلے الی باتیں سب کوبتا کر کیوں اسے پیروں برخود ہی

کلیا ڈی مارنے کے ادادے ہیں۔ وہ مجھے سمجھائے والے کہے میں بولے چلی جار ہی تھی جبکہ میں اس کی باتیں س کرورط محرت میں جلًا ہوئے چلا جارہاتھا۔ ان سب باتوں کا ڈاکٹر حدركوكي نالج مواحالانكه بيسب باتنى توميرك اورڈ اکر ضیاء کے ج ہوئی تھیں سوالوں کی براروں رمزیں میرےول وو ماغ پر حاوی مور بی میں۔

"تم میری باتیں من کرایے تذبذب کا شکار کوں ہوئے جارے ہو ....؟"اس نے میری کیفیت

'' مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سب باتوں کا ب<u>ل</u> بجريش ذاكثر حيدر كوكيم بهة بهوا حالانكه بيرسب باتنب صرف میرے اورڈاکٹر ضاء کے چے میں ہوئی تھیں ....، میں نے اپنی پریشانی کوزبان برلاتے

'تو بھلا اس میں پریشانی والی کونسی بات ب ..... " ای نے ڈاکٹر حیدر کوساری بات بتالی تھی اور تمہیں ہوش میں آنے سے قبل ڈاکٹر حیدر نے مجھے كباب كه جيسے بى تم موش ميں آتے موده يبال سارى ار جمعت كرے مارا فكاح ير مواديں مے "اس كى بات س كريس خوشى سے باغ باغ ہوكيا۔ ميرى سارى جرت ساری بریشانی آنومیشکلی رفع وفع موچکی تھی۔ مين توخود واكثر حيدراوراس وريكولا صفت انسان كوساته ملانا حابها تفا كيونكه أكران كي معاونت نه بهوتي تومیرے اسکنے کے لئے مصائب کا مقابلہ ایک وم سے بهت دشوار بوجانا تھا۔

قبل اس کے کہ ہم میں سے کوئی گفت وشنید کے اس سلیلے کومزید آ کے بوحاتا دروازہ کھلا اور واکثر حدرز بركب مكراتے موع اندرآ ئے۔

'' ہاں مسٹراب اس بستر کی جان چھوڑ واورا پنی جان کی جان پکرو ..... "انہوں نے انذینہ کی طرف اشارہ کرکے کہا تواندینہ نے شرا کرمنہ نیچا کرلیا۔"بہت ہوئی اب اٹھوادرجلدی سے تیار ہوکر میرے روم میں آؤسب انظامات کمیلیٹ میں اور بیناہم نے ایک برمیش کوبلایاہے وہ آپ کوتیار كرد كى "انذينه كوخاطب كرتے موع \_اورزياده دیرند کروانڈیند کے اسکول میں چھٹی ہونے میں بہت کم وقت رہ گیاہ، بینہ ہوکہ سارے کے کرائے کے بہ پائی مجرجائے۔اس لئے جلدی کروبل اس کے کدرنگ میں بعنك يزجائے۔"

عین ای کمح دروازه کھلا اورایک زس اندر آئی جوانذينه كوماته سے پكر كركے في، من عجلت ميں اتفااور

Dar Digest 251 November 2014

جلدی ہے داش روم عرب تھس می ☆.....☆.....☆

سب کچھ اتن جلدی ہوجائے گا میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوجا تھا۔''حیث مثلنی بث بیاہ'' کے ساتھ جاری شادی ہوگئ۔ میرے اورانڈینہ کے محمروالول كود اكثر عفقان حيدر في مطلع كرديا تفاكه بم وولوں نے کورٹ میرج کرلی ہے اس لئے اگر کسی نے سمی متم کی کوئی جارے سی کام میں انٹرفیئریس کی کوشش کی تو ہم ہے برا کوئی نہیں ہوگا میں جیران رہ گیا كرمير اوراندينك كمروالول ميس كسى فيسى فتم كاكونى اليكشن ندليا\_

اندینہ زاہورات اورآ کیل کے بوجھ سے لدی حجله عروی میں میری منتظر تھی۔ ہم ایک نی زندگ کا آغاز نے جارے تھے۔ میں کرے میں انٹر ہوا تو انڈینہ كود كھ كے جرت كا مجممہ بن كر و كيا۔ وہ كسي مصور كا تحیل نظر آ ری تھی۔حسن او دیے ہی اس پر ٹوٹ کے برساتها مرآج زيورات مرخ لباس اورزيورات نے اس کے حسن میں انہا کا اضافہ کردیا تھا اس حال میں تواسے دیکھے اہتاب بھی شرائے بنارہ سکتا۔ میں اپنے فالق کی استخلیق پراوراس کی اس عطایر بهت خوش تھا۔ مين اس خالق كائنات كاجتنا شكر بحالاتا كم تعاب

مہاک رات ،ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وعدے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے، حالات جاہے جینے بھی تھین ہوجاتے ہم نے فاہت قدم دینے کی قسمیں کھا تیں سوائے موت کے ا اب مارے نے کوئی انٹرنیئریس کرنے کی جرات نہیں ركمتا تفارسهاك رات مارى زعركى كى ايك يادكاررات مقى اوربيرات بهلى اورآخرى رات ثابت موكى ال رات کے بعد میں نے این بی ہاتھوں اپنی محبت کاخون كرد الاران قسمول موعدول كوبالاس طاق ركفت موے خود بی این محبت کا قاتل بن بیضا۔ ል..... ል

مہاک دات ہوجے تیے گزدگی مرمیح اٹھنے کے

ساتھ ہی بھوک اور پیاس سے میرا براحال تھا۔ ڈاکٹر حدر نے مج بی مج مجھے پیغام دیا کہ انہوں نے مار عانی مون کے لئے مری جیے خوب صورت شریس ایک فائیواشار ہوٹل میں کرہ بک کروایا ہے اور آج ناشتے کے فررابعد ہمیں یہاں سے لکانا ہے۔

بقول ڈاکٹر حیدر کے۔

حالات ابھی جس ڈ گر پر چل رہے ہیں ہرقدم چھونک کررکھنا بہت ضروری ہے البذا ابھی تم لوگول کا يهال ركنا تحيك نبيل لبذا جوهورا بهت سامان لے جاناہے پیک کرواورا ہم جیرے میں ہی یہاں ہے چلتے بنوایک ہفتہ آپ لوگ ایزی ہوکے انجوائے کروہفتے کے اندراندر میں سارے معاملات خودسنیال لول گا..... ڈاکٹر حیدر کی اس جدروی پر میں مرمٹاتھا..... ہاری خوثی کی خاطرانہوں نے اینے سر پر کفن باندھ لیاتھا اورخود کودگر گوں حالات کے لئے تیار کرایاتھا کیونکہ ویسے بھی اس سارے کام کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ تھا اور ہم سے زیادہ خطرے میں ان کی زندگی تھی مگر انہوں نے حق ادا کیا تھا۔

ہم اعلی انفیح روانہ ہوئے اور دن گیارہ بارہ بلح متعلقه روم میں تھے۔ ڈرائیور بھی ہارے ساتھ ہی تھا۔ اس کے لئے سیرٹ روم بک کردایاتھا بھوک و پیاس ے میر ایر ایرا حال تھا اوپر سے سفر کی تھاوٹ نے جان تكال دى تقى \_

تيز وهوپ موتو آسان كا رنگ شفاف نيلم كي طرح لگتا ہے۔ دھوپ کم ہوتو منظر سنائے کی جا دراوڑھ لیتا ہے ہرشے رنگ بدل لیتی ہے بہارائے عروج پر مقی سبزے کا رنگ چکدار اور ہوا پہاڑی چولوں کی خوشبوسے بوجھل تھی۔وادی کی ہواسرد، بوجھل اورنم آلود ہو چکی تھی۔ بہاڑوں کے اس بارے آنے والے باول صنوبراور چير ك درختول كوكبيل بيجي جيورت موس محروں کی بالکونی میں محوضے اور کھڑ کیوں سے ہوتے ہوتے بند کروں کے اندرجھا گتے تھے۔ بیہوا سے بادل ميدورخت ميد پودے ، پھريدسب اس وقت كتنے خوش

Dar Digest 252 November 2014

امرسادور بر ودوسان دے دے ہے۔ برون کے سيرن روت وسنات اوديضي ادرما كاما كالا غول کے غول سکھنے در فتوں سے اڑتے اوران کی بھی خشک کرتی رہی شاید اسے جیرانگی ہوئی تھی کہ میں

چیکاریان نضاهی شورسابریا کردبی تھیں۔ نے ایک دم اسے چھوڑ کر بیک کھولاتھا۔

نوز پیرکا فکرامیں نے اسے دکھایا جس میں ہم وونول سے متعلقہ خرمتی جس میں ہم دونوں کے محمروالول نے ہمیں عاق کردیا تھا۔

نیوز بیرکا مکرااس نے اپنے ہاتھ میں تھاماء میں اس لمع میں نے اس کی آ تھوں میں جگ کرتے جگنوؤں کی چک دیکھی۔ صنف نازک کاول موم کا بنا ہوتا ہے۔ اور وہی موم کا ول میری زوجہ کو تکلیف پنجار ہاتھا ایوں کی جدائی کا دکھاہے کرب دے رہاتھا میری خاطر وہ سب کھے چھوڑ چھاڑ کے میرے ساتھ آ می تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی زعر کی كوداؤير لكاديا تها-ابنافيوج واؤير لكادياتها-

خالص جذبات رکھنے والے لوگ اس دنیا کی مرکھ پر بورانہیں اڑ سکتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے بنینکروں نہیں ،ہزاروں میں سے ایک اسے حياس..... اتنے زوردر نج ..... جذبتا نا پخته اور قوت مدافعت زیرو....اس پرزین ماحول کی می .....انهیس ہتھیلی برا کیلے کی صورت رکھوتو بھی چھوٹ بہتے ہیں سے بلکی ی تفیس سے بھی جیسے تلی کے نازک پردول كوكتني بھى احتياط سے چھوئيں -ان كے پر بوروں بربى ارآتے ہیں۔ایے لوگ عام نہیں ہوسکتے.... جوزرد ، تنها ،خزال رسيده درختول يرعاشق مول .....جن کی آئیس ورخت سے جدا ہونے والے پتول رلہورونے لکتی ہیں جوررہ تلیوں کے برول کوسینت بینت کرد کھتے ہیں ..... جو بد کتے موسموں کی ایک ایک جنبش سے باخبر رہتے ہیں ..... جوخوشیوں کے تقدی میں ذرای او کچ نیج برتے والوں کونا خالص اور قابل نفرت كردانة بين ....اي لوگ عام بوي نبيس كين ۔اورمیری انڈینہ بھی انہی میں سے ایک تھی مگراس نے

میری خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی جے میں مرکز مجم

انذین کمرے کی کھڑک کھول کے باہر کی دنیاہے لطف اندوز ہور بی تھی اس کی آ تکھیں ہوز کھڑ کی سے بابرخوبصورت علاقے رجی ہوئی تھیں جبکہ میں بری طرح تذبذب كاشكار موع جار باتقا- يحف بزارى ، کھا کا ہث، ایک بلکی ی بے چینی سارے برن میں نشاط انگیز بے چینی بمرر ہی تھی۔اس کئے میں نورا فریش ہو کے آیا اس کے بعد انذینہ نے بھی فریش ہو کے چینج كيا طكے اسانی اور مبررنگ كے ميچنگ ڈرليس ميس وہ بلا کی خوبصورت نظرآ رہی تھی۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کے پیارومحبت کے موڈ میں نہیں تھااس کے آتے ساتھ ہی میں نے تیل دے کر ویٹرکوبلایا اوراے فورا ہے بھی سلے کھاٹالانے کا آرورویا۔

وحمهمیں بینہ ہے ظہیرا ہیں ئے بھی خواب وخیال میں بھی نہ سوجا تھا کہ حالات ایسے میں ملائیں سے ..... انذینے بالوں کو لیے سے خٹک کرتے ہوئے کہا۔ دو مجمعی سب کھے یوں اچا تک وقوع پذیر ہوجا تا ہے جس کے ہارے میں انسان کی سوج نہیں موتی میری جال .... " من فے اسے پشت سے باتھوں کے مشکتے میں جکڑتے ہوئے کہا۔

مجھے اینے گروالوں کی بردی مینشن ہے جانے مارے بعدان لوگوں پر کیا بیت رای ہوگ۔"انڈیٹے الجيديس ياس ويريشاني كے مط بطح تاثرات نمايال تھے۔ "اب حميس فينش لينے كى قطعاً كوكى ضرورت مہیں کونکہ تہارے گروالوں نے تہیں اور مرے محمروالوں نے مجھے نہ صرف منقولہ وغیر منقولہ جائیداو سے عاق کردیا ہے بلکہ ہم سے وابستہ اس ہردشتے کو حم كردياب جوبهى ان تك جاتاتها انبول نے خودکوہمارے برجائز وناجائز معالمے سے بے وظل كردياب-" بيل في اس چھوڑ كے آ مے بيك كھول كر نيوز دير تكالية موئ كها جبكه وه قد آ دم آكيني ش

مبين بھلا يا وُل گا۔

آ مهین خولواورای ، ارم ارم ابولواییهٔ طق بیل انڈیلو اور دیکھوتو کیما دکش اور حسین جسم کی مالک ہے تہاری زوجه، اوج اوچ كركوشت كهاؤ بهت مزے كا كوشت ب چلوشاباش\_"

اس کے ساتھ ہی میری آ کھ کھل می میری پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی، تبھی میری نگاہ یاس کیٹی انذینہ پر بڑی جو کھوڑے ج کے سور بی تھی۔اس کا دیکش سرایا قیامت بر یا کرد ہاتھا۔عین ای ٹاھے کرے کی کھلی کھڑی سے یخ تھنڈی ہوا کے جھو کے نے دل ور ماغ كوراحت كابنيائي من تفوزا آمے موا انذينه كوسينے سے چیکا یا شایدوہ بھی نیم غنودگی کی حالت میں تھی اس نے اینا ہاتھ میری کر پردکھا، ای لیے مجھے لگا جسے میرے المكل دونوں دانت خود بخود باہر نكلتے چلے آرہے إلى بیں انذینہ کے اور لیٹ گیا،اب وہ میرے فیج تھی اور ممل طور برمير علي على من من في من في اين وونول دانت اس كى همدرك يس كازدي، فون كے كرم كرم فوارے جارى ہوئے اوراس كاكرم كرم خون ميرى ركون بين وسنخ لكا\_

وہ معصوم بے گناہ محبت کی دبوی اس آفت نا كمانى كے لئے كمال تيار تھى ،اس نے بہت اتھ ياؤل مارے مربے سودہ میں نے اس کے منہ پرہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ بار بار برا ہاتھ مندے بٹانے کے گئے تک ودوکرد ہی محی مراس کی ہرتک ودوآ ج اس کے لئے سمى كام ندآنے والى تقى۔ ميں اس وقت ممل طور ير خون آشام تھا۔اس کی آتھوں میں جبرت و بے جارگی مجری ہوئی تھی۔ آخراس کی برسعی ناکام ہوتی چلی گئ اور پھروہ مُنٹری پڑھئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طلق سے نچوڑ لیا تھا۔ میں بیڈ براس کے بیروں والی سائیڈ یر بینے گیا میں نے ایک نظراس کے چرے پروالی جو پیلا ہو چکا تھا اس کی آ تکھیں خوف وجیرت سے تھلی ہوئی تحين جنهيس ومكيركر اندازه كياجاسكناتها كهاسے تتني عبرتناك موت مارا كميا تفا مكراس وقت مجيح صرف اس

كر ك يك يح يرام دولول يو شاور جر على نے آ كے بو م كے دروازہ كولا ويثركرم كرم کھانا کئے عاضرتھا۔ ایک بار پر سے میری مجوک تھاتھیں مارنے کی۔ ویٹرایک ٹرالی کے اندر کھانے ک مخلف وشرسجا كے ليے آياتھا جواس في ميل يرايك برى رتب سے جادى كى۔

ہم دولوں نے ال كرخوب سير ہوكے كھانا كھايا، کھانا بہت لذیذ تھا محرمیری بھوک تھی کہ پھر بھی منے کا نام تك ند لے روی تھی۔ ایک عجیب ى الجھن ميرے رگ ویے میں جنم لے رہی تھی۔ سمجھ نبیں آر ہاتھا کہ آ خرا تناه محمد کھالینے کے باوجود میری بھوک و بیاس ختم ہونے کا نام کیوں ٹیس لے رہی۔ کھانا کھانے کے بعدہم نے تھوڑی درربسٹ کرنے کا سوعا۔سفر کی تھاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آرہی تھی۔آ کھیں پوچل ہوتی جاری تھی۔ویے بھی یہاں کے دن سوتے اورراتیں جا کی تھیں اور نیند بوری کئے بنا گھومنا پھر نامھی بهت مشكل موتا ب ويثرتمام سامان الفاكر لي حميا مين نے کرے کوا عدر سے لاک کیا۔سلینگ ڈرلیں چان كام دونول بيديرده عے كے۔

لٹنے کی ور تھی کہ نیند کی دیوی ہم دونوں پرمهربان موگئ نیندمجی جسے ماراراسته تک رای تھی۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک ویران وسنسان جگه بر کھڑا ہول۔ اچا تک ایک طرف سے مردوغبارا اڑاتے محورے کوجس نے ویکھا جوبہت مرعت سے میری طرف لیک رہاتھا۔ جب وہ مکھ نزديك آياتو من في ويكها كماس يركوني تحص براجمان ہے جس نے نقاب سے اپنا چمرہ چھیایا ہوا ہے۔وہ آنا فانا میرے یاس آ کے رک گیا۔ اس نے نقاب اتارا توجل دي كرا عشت بدندال ره كما كدوه كوني اوربيس ۋاڭرضياءتقا\_

" مجھے پت ہے تم پر کیابیت رہی ہے ....؟"اس نے میری طرف معی خز نظروں سے ویکھتے ہوئے كها\_" حبيل كها بهي تها كرتم اب بم جيم بن حجي بو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

آ تکھیں کھولواوراس ،گرم گرم لہو کوائے طلق میں ایڈ ملہ اور و محصولو كيسا وكش اور حسين جم كى ما لك بتمهارى زوجہ، نوج نوج کر گوشت کھاؤ بہت مزے کا کوشت ہے چلوشاباش-"

اس کے ساتھ ہی میری آ کھ کل کی میری پیشانی عرق آلود مو چکی تھی مجھی میری نگاہ یاس لیٹی اندیند بربری جو گھوڑے جے کے سور بی تھی۔اس کا دکش سرایا قیامت بر یا کرر ماتھا۔عین ای دائیے کرے کی تھلی کھڑی سے بخ مھنڈی ہوا کے جھو کے نے ول وو ماغ كوراحت كانجائي من تعور الآمح موا انذينه كوسينے سے چیکایا شایدوہ بھی نیم غنودگی کی حالت میں تھی اس نے اینا ہاتھ میری کر پردکھا،ای لیے مجھے لگا جیے میرے المكلے دونوں دانت خود بخود باہر نكلتے چلے آرہے ہیں میں انڈیند کے اوپر لیٹ حمیاءاب وہ میرے نیج تھی اور ممل طور برمیرے ملتے میں تھی۔ جمی میں نے اسے دولوں دانت اس کی عبدرگ میں گاڑو تے،خون کے كرم كرم فوارے جارى موت اوراس كا كرم كرم خوان ميرى ركول بل ينخ لكار

Ł

وہ معصوم بے گناہ محبت کی دیوی اس آفت نا كمانى كے لئے كہاں تيارتھى،اس نے بہت ہاتھ باؤں مارے مگربے سودہ لیل نے اس کے منہ برہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ باربار میرا ہاتھ منہ سے بٹانے کے لئے مل دود کرری می مگراس کی ہرتک دروآج اس کے لئے سمي كام نه آنے والى تقي - ميں اس وقت مكمل طور ير خون آشام تفاراس کی آعموں میں جرت و بے جارگی مجری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسمی ناکام ہوتی جل گئ اور پھروہ صُندی پڑھئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طلق سے نچوڑ لیا تھا۔ میں بیڈ براس کے پیروں والی سائیڈ یر بیٹے گیا میں نے ایک نظراس کے چرے پروالی جو پیلا ہو چکا تھا اس کی آ تکھیں خوف وحیرت سے تھلی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتاتھا کہ اے گنی عبرتناك موت مارا كميا تفاعمراس وثت مجصے صرف اس

كرے كى بيل بيخ برہم دونوں چو كے ادر پھر میں نے آ کے بر م کے دروازہ کھولا ویٹرگرم گرم کھانا لئے حاضرتھا۔ ایک بارچر سے میری بھوک تفاخیں مارنے تھی۔ ویٹرایک ٹرالی کے اندرکھانے کی مخلف وشرسجا کے لے آیا تھا جواس نے ٹیمل پر ایک برى ترتيب سے سجادى تھى۔

ہم دونوں نے ل كرخوب سر ہوكے كھانا كھايا، کھانا بہت لذیذ تھا مگرمیری بھوک تھی کہ پھربھی مننے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک عجیب می الجھن میرے رک ویے میں جنم لے ربی تھی۔ سجھ نیس آرہاتھا کہ آ خرا تناع کھے کھا لینے کے باوجود میری بھوک و پیاس ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ کھانا کھانے کے بعدہم نے تھوڑی درریسٹ کرنے کا سوما سنرک تعکاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آربی تھی۔ آسکھیں بوجمل ہوتی جارہی تھی۔ویسے بھی یہاں کے دن سوتے اوررا تیں جا گئ تھیں اور نیند پوری کئے بنا تھومنا پھرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا میں نے كرے كوا عرر سے لاك كيا\_سلينگ وريس مكن كي بم دونول بيد بروع عدك -

لٹنے کی در تھی کہ نیند کی دیوی ہم دونوں رِ مهربان ہوگئ \_ نیز بھی جیسے ہاداراستہ تک ربی تھی۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وریان وسنسان جكه بركورا مول- اجاك ايك طرف س گردوغبارازاتے محوزے کویس نے دیکھا جوبہت سرعت سے میری طرف لیک رہاتھا۔ جب وہ پھھ نزدیک آیا تو یس نے دیکھا کہاس پرکوئی محض براجمان ہے جس نے نقاب سے اپنا چرہ چھیایا ہوا ہے۔وہ آنا فانا مرے یاس آ کے رک گیا۔ اس نے نقاب اتارا تو می د می کرانشت بدندال ره گیا که وه کوئی اور نبیل ڈاکٹرضیاوتھا۔

مجھے پہ ہے تم پر کیابیت رسی ہے ۔۔۔۔؟"اس نے میری طرف معنی خز تظروں سے و عصے ہوئے كها\_" وجهيس كها بهي تها كرتم اب بم جير بن حيك بو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

بات کا پید تھا کہ میں نے اس کے خون کوشت یاس اور بھوک مٹانی ہے۔

میں اس کا کوشت نوج لوچ کرکھانے لگا۔اس ك كرر عارك بي الكرف بيك دي، میں نے اس کے بیروں ، اِتھوں حی کہ چرے تک کا موشت نوج ليااور كها كياءاس كى كنديش بهت دراؤني ممنی جمی مجھے اپنی پشت کی طرف سے قبتہوں کی باز محشت سنائی دی میں نے مردن موز کردیکھا تو ڈاکٹر عفقان حيدر اور واكرفهمون ضيام دونول صوف بربراجمان تضاور مجهد كمجدد كميك كمسلسل تبتهدلكارب تے میں ان دونوں کود کھے کرجیران وسششدررہ میا میں نے جلدی سے دروازے کی سمت دیکھاوہ اندرسے لاك تفاتويد دونول كمال سے آن دارد موتے۔

'' سناؤ مزہ آیا کہ نہیں .....'' ڈاکٹر حیدر کے مندسے میہ بات من کر میں سکتے میں رہ کیا تیمی جیسے میں جمر جمری لے کر ہوش کی دنیا میں لوٹا دیکھا تو میری ونیا اجر پھی میں نے اپنے بی ہاتھوں اپنی بیاری بوی کا مرؤر کردیا تا۔ اس بوی کا جس نے میری خاطر سب مجمع چوڑ ویا تھا، میں نے اسے اس کی وفاؤں کا کیا خوب صلہ دیا تھا۔میری آ تھوں سے آ نسوجاري بوسي تق

° واکز ظهیر.....ا'' واکر ضیاء نے اب ک ہار جھے ناطب کیا ای کے لب ولیج میں واضح چیمن

"بي مرجم كے آنواب كى كام كے نبيل بیں۔اب تو سید حالنکو مے تم سولی پراور جلدی ماری دنیا ك باى بن جاؤكم، تم جيسے قابل انسانوں كى جميں بهت ضرورت ہے، ہماری دنیا میں بہت رنگینیاں ہیں نہ كونى فينشن منه الجفن ندكمي كا دُر\_''

ایس تم میں سے می کوزندہ نہیں چھوڑوں السين من غصے سے چلایا ادران کی طرف لیکا مردوس بى لمع جيم مراتدمول كوسنى زنجرول ہے جگڑ دیا گیا ہو۔ بیں جہاں تھادیں کا وہیں ساکت

«'اور....غصه نهين ذاكثر ظهيرملك .....! ڈاکٹر عفقان حیدر نے زیرلب مسکراتے ہوئے كبا\_" اب م حلتے بي جلد بي ملا قات موگ \_"

اتنا کہ کردونوں کدھے کے سرے سینگ کی طرح عائب ہو محتے، میں نے اپنے ہاتھوں اپنے پیاری بیوی کا قبل کرویاتها اس کا خون کی حمیا تفااوراس کا موشت تك نوج نوج كركها حميا تعادكيا يبي اس كي محبت كا صله تفا؟ وه تو صرف بهول تقى ياتنلى ، ياسيپ ميں بند موتی یا بھرآ سان سے بچھڑا کوئی تارا ..... جے قدرت نے پھرا سان پرسجادیا تھا۔اب میرے سامنے صرف ایک ادھڑی ہوئی لاش پڑی تھی میری مجبوبہ وا اے خالق حقیق سے جاملی تھی۔ میں دھاڑیں مار مار کے رونے لگا ميرى آواز من كرسب الحفي موكة - جي ميل اتى جہارت نہ می کہ اٹھ کے درواز ہ کھولتا ۔ درواز ہ تو ڑ کے بوتل كاعمله اندرا نثر بواتو اندركا منظرد كي كرسب ورط حرت میں بتلا ہو گئے، میں آرام سے اٹھاکس میں اتن جہارت نہ تھی کہ کوئی مجھے روک سکتا۔ انہوں نے جلدی ے انڈیند کے مردہ جسم پرایک کپڑاڈ الا۔

میں وهرے وهرے قدم افعاتا ہول سے بابرلكلا الفاتا تفانه بول كي بالكل سامن تفا ميرارخ سیدها تھانے کی طرف تھا شاید ہوئل والوں نے تھانے میں اطلاع کردی تھی کیونکہ اس وقت مجھے تھانے سے بھاری نفری ہوٹل کی طرف آتی نظر آئی محرمیرے قریب آ كر مجه كانشيلول نے مجھ بررائفليل تان ليس مريس ان سب کی برواہ کئے بنا چاتا رہا۔ آیک نے بردھ کر جھے جھڑی ڈالنے کی کوشش کی مگرمیری آ تھوں میں اترا خون دیکھ کردوسرے کانٹیبل نے اسے منع کردیا۔ویسے مجی میں تھانے میں ہی جار ہاتھا مرانہوں نے متواتر راتفليس مجه يرتان رهي تقيس-شايدانبيس اب اعتاد نه تفا كه بين كى بھى كميے دھوكردے كے بھاك نہ جاؤں۔ مجھے ایک علیحدہ کو فری میں بند کردیا گیا۔ ای شام مجھے جیل پہنچادیا گیا۔عدالت نے مجھے فوری بھانسی

Dar Digest 255 November 2014

عا بها تما لبذا عدالت نے ایک دن مجھے دیا۔ 'اتا کہ کر کی آواز گونجی اوروه البیل کرایک طرف حاکرایه اس نے ایک شندی آ ہری۔

"میرے محروالوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں ہو جھا کہ جس کس حالت جس ہوں بلکہ میرے والدنے تو عدالت سے بہ كهدديا ہے كيد محالى لكنے كے بعدميرى لاش كوكسى لا دارث كى طرح تمنى كروينا مراس کمریس ند بھیجنا جبکہ انذینہ کے کمروالوں نے اتنا م کھے ہو چکنے کے باوجود عدالت سے استدعا کی کہ ہم اسے این بنی کاخون معاف کرتے ہیں اگر علاج معالیے ہے میفیک ہوسکتا ہے واسے رہا کردیا جائے لہذاعدالت کے آرور کے مطابق قابل ڈاکٹر حصرات کی ایک فیم تفکیل وی می جنہوں نے ممل طور پر میراچیک اپ کرنے کے بعد عدالت کوبیدر بورٹ دی کہ۔''انسانی خون وکوشت اباس کی زبان سے لگ چکا ہے اور برطرح سے چیک اب كرنے كے بعديہ نتجدافذكياجاتا بكراكرات زیادہ دیرزئدہ رکھا گیا تو ہوسکتا ہاس کے ہاتھوں دوبارہ كسي معصوم كاخون بوجائے

تمام تر حالات وواقعات كي روشي مي عدالت نے ایک بار پر مجھے ندصرف بھائی کا عم سنایا بلکہ بھائی دیے کے فورابعد میرے جید خاکی کوآگ لگا کرخاتمشر

اس کی بات میں کرب تھا گراب مجھے اس در عرب سے کرامیت محسوس موری می جمع مجھے ہوں لگا جے وہ کی تکلیف سے دوجار ہے وہ باربار سر کو جھنگ رہاتھا، دوسرے بی معے میں نے دیکھا کداس کے اور كے دونوں دانت آ سته آ سته با برنكل رے تھے۔اس کی آ کھوں میں آگ کے آلاؤ سے جلنے لگ محتے تے۔اس کے ہونوں میں ایک عجیب ی تعرقرا ہث پیدا ہو چی تھی قبل اس کے کہ بین وہاں سے کھسکتا اس نے ایک جمت لگاکر مجھے گرایا تو میرے منہ سے ایک زوردار جخ برآ مرمولى جس كى بازكشت شايد جيرماحب نے اور دومرے علے نے بھی من لی تھی۔

من جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا بری سائیں بے ترتیب ہو چکی تھیں بدحوای کے عالم میں میں جلدی ہے كيڑے جھاڑتا ہوا اٹھا كمرے كے دروازے ميں جيلر صاحب ہاتھ میں رائفل پکڑے کھڑے تھے۔

میں نے ایک نگاہ جیرصاحب براوردوسری سرسری نگاہ اس ڈر یکولا پرڈالی جس کے جسم سے گاڑھا سال مادہ تیزی ہے کمرے میں پھیل رہاتھا ایک عجیب ی بسائدسارے کمرے میں پھیل چکی تھی اس کا جسم تھوڑی وریمائئ بے آب کی مانندر ویااور پر شندایز گیا۔

"سوری جرال صاحب! ماری ناای کی بنارہ پ کوالی میحویش سے دوجار ہونارا استجیار صاحب نے معذرت خوال لیج میں میرے یاس

· كوئى بات نبيس جير صاحب، ايك خونى كا فاتمه ہوگیا کیاہے کم بے ..... میں نے آستدے کہا۔ ایک کانشیل نخ شندے یانی کا ایک گلاس لے كراعرة بااور محصتها إجعين ايك بى سائس مسطق من المريل حميا-

ميرا دل زور زورے دھك دھك كرر ہاتھا، یل نے ایک بار پر ایک سرسری نگاہ اس نوجوان ر دالی ، اس کی آ تھیں موت کی کرب و تطیف سے تھلی ہوئی تھیں، وائیں آئے کے وائیں کونے يس آنسوكى چك جمعدورسے بى دكھائى دى تھى ،خون ا يك طرف خطع موكيا تفاء يوليس كى بمارى نفرى پينج چكى تھی ایمولینس بھی آ حی اوراس کے مردہ جم کوا شاکر لے مئے، بولیس والے ای ضروری کارروائی می معروف تن جكه جمراك طرف بيفا جمران ورپیان تھا کہ آیا آج کے دور یس بھی الی یا تھی جنم لے عتی ہیں۔

Dar Digest 256 November 2014

كرنے كاظم ديا.....

محربلال-کراچی

## ت سے فرار مشکل بی نہیں نامکن بھی ہوتا ہے، حقیقت کے لبادے میں لیٹی انہونی کہانی

سريت كمركا درداس كے چرے سے مياں تفار بارنى كالطف سيمحروم ريخ كاعم اسداور تلين بنانے کا سبب تھا۔

''حان من! مجھے انسوں ہے!'' سریمانے اپنے شانے اچکاتے ہوئے شکتہ کہے میں کہا۔ "میں نہیں مجھتی لەسركاپە جان ليوادرد مجھے يارنی ميں جانے دے گا'' یریشان ہونے کی ضرورت نہیں ..... سب ٹھیک موجائے گا۔" آند کمارنے اسے دلاسادیا۔وہ بسر کے ایک کونے میں بیٹھا کمرے میں بچھے ہوئے قالین کو بڑے غورے دیکھے جارہا تھا۔ سریتا کواس پر بڑا ترس آیا۔"میری دجہ سے کول محروم رہے۔"وہ یہ موچ کے اٹھ کے سرکتی اپنے شوہر کے قریب آگئی۔

" بہتر ہے تم اکیلے ہی یارٹی میں طلے جاؤ۔وقت مراري كے لئے وہال مہيں كئي يرانے دوست مليس مے میں اسرین کی کولی کھا کے سولتی ہوں۔ شایداس طرح کھافاقہ ہوجائے۔ 'وواس کی گدی کے بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی۔

آ ند کمار نے قالین سے نگاہ بٹا کے گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کے بینی ڈریس شویس شرکت کرنے کی غرض ہے لایا ہواا پتالیاس پہنا اور ہا ہرنگل حمیا۔ آ سان پر تیرتے ہوئے گہرے ساہ بادل بارش کی آمدكا پتادے رہے تھے۔ آند كماركے جانے كے تقرياً دو مھنے کے بعد جھت پر بارش کی آوازے اس کی آ کھ کھل منی۔اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر کا در د تقریباً

ختم ہو چکا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کے کھڑی کے قریب کھڑی موسم کی

حشرسامانی سےلطف اندوز ہورہی تھی کدا جا تک اس کی نظرفرش برد محے ہوئے اس کیس پر بڑی جس جی اس نے پارٹی میں شرکت کے لئے بلی کی طرح کا ایک مخصوص لباس تيار كرواك ركها مواتها له خيالات مي مم مریتا کے ذہن میں ایک خیال گروش کرنے لگا۔وہ سوج ربی تقی کداندر کے ہوئے مخصوص لباس کی بابت آئند كمارلاعلم ہے، كيوں ندوہ يارتي ميں جاكے اپ شو مركو

بیں من کے بعد بلی بی مولی سریتا یارتی میں موجود تھی۔ دربان اے اس جگہ لے گیا۔ جہال سے شاب برآئی ہوئی بارٹی کا مظرسانے تھا۔ مرہم روشنی ماحول کوتاریک، مدہم موسیقی اس سحرانگیز بنائے ہوئے تھی۔اس ملکیج ماحول کے باوجودسر بتانے آئند کمارکو پیان لیا جواس کے سامنے ہی سرس کا جو کرین کے حمیا تھا۔ بدو کھ کرآ ند کمارٹری بی ہوئی ایک گل بدن کے ساتھ محورتص تفا۔اس کی آئیسیں پھیل گئیں۔وہ دنیا و ما فیہا ہے بے خبرایک دوسرے بیس تم تھے۔خوب فائدہ اٹھایا جارہا تھا۔اس کا اگلار دمل اس عورت کا ساجوجل ائقی ہو۔

قریب بھی ہوئی میزے اس طرح گلاس اٹھایا اور اہے آ ہشہ آ ہشہ حلق میں انڈیلنے لگی حلق کی خشکی تو دور ہوگئ لیکن د ماغ کی گرمی بردھتی گئی ۔ لحد بدلحد بردھتی جار ہی تھی۔رقص فتم ہو گیا تو آئد کماری ہم رقص نے معذرت خوا انه کیج میں سرگوشی کی اور واش روم کی طرف بورہ می۔ آند کمار تنہائی ستانے کی غرض سے ایک میز ک گرد پڑی ہوئی کری پر بیٹھ گیا۔

Dar Digest 257 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لرآنے کی کوشش کردہی تھی جیسے ابھی بیدار ہولی ہو۔ اس ادا کاری میں وہ کمی حد تک کامیاب تھی۔ " بوریت ..... سراسر وقت کا خیاع۔" آ نند کمار نے بری بےلوازی سے جواب دیا۔ '' کوکی خاص بات؟''سر بتانے در یافت کیا۔ وونبيس ..... قطعانبيس ..... "أنذكمار في سادك ہے جواب دیا۔'' میں جیران ہوں کہ چیرے کتنی جلدی نا آشنا ہوجاتے ہیں۔ ہیں بدمشکل اینے دوستوں کو پيوان سکا-"

" پر کیا ہوا ....؟" سریا کے انداز سے بے مینی ظاہر ہور ہی گی۔

"میں نے ایک آ دھ دفعہ رقص میں حصہ لیا لیکن تنہارے بغیرلطف نہیں آیا۔اس کئے وہاں سے کھسک مے کو پال سے کھر پر تاش کی محفل سجائی تھی۔ اس طرح وفت اجهاكث كياتفا-"

سريتا يهث يرت والى تقى كدة ندكمار جوقيص انار چا تھا۔ ایک دم زندگی سے بحر پور قبتہد لگا کے بولا \_ " كياتم وشوا ناته كوجانتي مو .....؟ " وه يه بات بھی کہنا ما ہی تھی کہ کلب میں اس نے کتنی ہار دبوط اور جا ہا کہ اے بھی تاہ کردے۔لیکن نامرادر ہا۔ بیہ بات کیے کہ عتی تی۔

" نفرت ہے جھے اس كرسنه نكامول والے جنوني ے ....اس نے جانے کتنی لؤ کیوں اور عورتوں کو تاہ

كيا\_"مريتاني تيز لجي من كها-"سنولو سمی ...." آند کمار نے اس کی بات كافيح بوت كهار" وولؤكيون عورتون كمعاملي بي ہمیشہ خوش نصیب رہا ہے۔ تاش کی بازی کے دوران اس جوبی نے مجھ سے میرالباس مستعار لے لیا تھا .... يارتي بين اس خوش قسمت كى ايك شوقين مزاج كل بدن ہے یہ بھیر ہوگئ۔ جالیس منٹ تک وہ اس کے ساتھ خواب گاه میں ربی۔

مانچ منٹ کے وقفے کے بعد رقص کے الکلے دور کے لئے موسیقی کی اہریں جسے ہی پھیلنا شروع ہو کیں تو بلی نے جیٹا مارنے کا فیصلہ کرلیا۔

اس شعله بدن کی قربت میں اتنی حدت تھی کہ وہ

وو بن کے کوئی ہوگئ اور سرکوشی کرتی ہوئی بولی۔ " کسی پرسکون جگہ جلّے

الحلے ہی کہے وہ یارتی سے کھسک گئے۔اب ان کا رخ ان میرهیوں کی طرف تھا جوخواب گاہ کو جاتی تھیں۔ حالیس من کے بعد سریا لباس ورست کرتی موئی فیجار آئی۔اس کارخ اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی۔ باہر نکل کے گاڑی اسٹارٹ کی اور رخ گھر کی جانب کرلیا۔ بنتی بات اس کے ذہن میں گدگدی کررہی تھی۔ آئندہ امکانات بھی خارج ازامكان نهته اساس بات برغصه تماكة نند كمار بھى اس كے ساتھ ايسے والہانہ بن ، كرم جوش اور وارتقی سے پیش نہ آیا تھا۔ان کی شادی کوسات برس کا عرصه بور باتقار

سريتانے كم بينج كے مخصوص جكه كارى يارك كى ، خواب گاہ میں جاکے اس نے جلدی سے میک اپ صاف کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد بلی کا لبادہ یک کر کے دکھ دیا۔

بارش کے باعث موسم قدرے خوش کوار ہوچکا تھا۔ ہوا کی خنگی ان کوتاز ہددم کرنے کے لئے کافی تھی۔ لیکن اس کے باوجودسریتا تھٹن محسوس کررہی تھی۔اس کا جوڑ جوڑ ورد کررہا تھا۔اے جیے سیے کیے کیڑے کی طرح نجوڑ کے رکھ دیا ممیا تھا۔ اس سہانے موسم میں نینداس کی آ تھوں سے روٹھ کی تھی۔ وہ اپنی سوچ اور بیتے کمحات میں مم تھی کہای اٹنامی اس نے آئد کمار کی گاڑی کے ہارن کی آ واز سن تو اس کے دل کی دھو کن تیز ہوگئی۔ ایک بے چینی تھی جواس پر حاوی تھی۔ " کیسی رہی بارتی ؟" سریتائے پوچھا۔ بظاہراییا

Dar Digest 258 November 2014

